

امین عظمت اسااف، مگین خاتم اطاف علامه قاضی میدالدائم دائم مدخله العالی ایک متندر علمی و روحانی شخصیت بین و رزخیز دمان شاع اور دقیقه رس ادیب بین این کاهیب قلم سفیه بین و رافظانیان کرتا بؤا دکھائی دیتا ہے۔ مگر می کاهیس ان کاهیب قلم سفیه تر طاس پر نورافظانیان کرتا بؤا دکھائی دیتا ہے۔ مگر شہارہ تر خاص بین فور پر طرکا ایسا شہارہ ہے کام مسنف شہارہ کا ایسا کی بین میان مسنف کی بین میں دخیر اور فکر ونظر کا ایسا کی بین میان میں کہانے میں دیا ہے۔ مگر کی بین میں دیا ہے۔ مگر کی بین میں دور اور فکر ونظر کا ایسا کی بین میں دور اور کی ایسا کی داد

#### سيدالوري

يَّهُ - ايك ايك آسنيف بِهِ مَن كامطالعدُ الحسلسي فهي العيون من العمص "كامسداق ب

ویه شخص و تد قیق کاوه طلیم شاه کار به بیش کی هر بات قیم اور هر حواله متند ب-

وی - نور کااییا بہتا دھارا ہے، جوآ تکھوں کی پتایوں کے رائے نہاں خان<sup>ی</sup> دل کومنورکرتا جلا جاتا ہے۔

ويه معشق رسول كا ايها كلماءة الكشن بي جس مين داخل وي مين واله برانسان كامشام إيمان تاز ووعطر: وجاتات.

ر ما ما مذب (آب شیرین) ہے، حس کا چینہ والا هل من موزید کی دہائی دیے بغیر میں روستانا۔

ہیں۔ ایک شے ناب ہے جس کا ہر ساغر علم افروز اور ہر جریہ مورافزاے۔

وہ -ابیا آئینہ ہے جس میں انسان خیرالقرون کے عظیم نقوش کی جھل و کمرمانا ہے۔

ہیں ۔ اور بہت ہی نمایاں نصوصیت سیا ہے کہ اس کا ہر ہر حرف مجت رسول میلیٹ کا احرام باند تھے ہوئے ہے۔

جاری دعا ہے کہ اللہ کریم ابلسنت کوالیے رجال کاوفور اور کنژ ت نصیب فرمائے، قاضی صاحب کے فیش کو عام فرمائے اور انہیں صحت کے ساتھ عمر فیض نے نواز ہے۔( آمین )

محداثتكم رضوي

ميكر ثرى جنزل نسيا والامت فاؤندُ يشن ، پاكستان مدرس دارالعلوم ثمد بيغوشيه بھير دشريف

# الله الحج المراع

### اَللَّهُمَّ !

صَلِّ وَ سَلِّمُ وَ بَارِكُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَىٰ اللهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ سَيِّدِنَا وَ بَارَكَتَ عَلَىٰ اللهِ سَيِّدِنَا اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ سَيِّدِنَا وَ بَارَكْتَ عَلَىٰ اللهِ سَيِّدِنَا وَ بَارَكْتَ عَلَىٰ اللهِ سَيِّدِنَا وَ بَارَكْتَ عَلَىٰ اللهِ سَيِّدِنَا وَ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ ال

تو مبرِ لا زوال سرِمطلعِ أزل تو طاقِ جال میں شمع أبدسیدالوری حفیظ تائب

www.maktabah.org



# سَيْدُالُوراى

(اقبل انعام یافته) (جلدروم) چائی هی هالنر صلی الله علیه وسلم کی همیر نش هطهری

### قاضى عبدالدائم دائم

علم وصنان بايشرز

الحمد ماركيث، 40-أردوبا زار، لا مور

نون: 7232336 '7352332 کین: 7232336 '7352332 نون www.ilmoirfanpublishers.com E-mail: Ilmoirfanpublishers@hotmail.com

www.maktabah.org

### جمله حقوق تجق ناشر محفوظ

| سيد الودى تلظ                                   |                                         | ، نام کتاب                |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| قاضى عبدالدائم دائم                             |                                         | " معنف                    |
| محمد بشیر، محمد شبیر، صدِر به کمپیوٹرز، هری پور |                                         | کمپوزنگ                   |
| قاری جاویداختر ، شیخ تو حیداحمه                 |                                         | پروف ریژنگ<br>دنا         |
| قاضي عابدالدائم عابد                            |                                         | نظرِ ثانی                 |
| قاضی واجدالدائم (بھائی)،اختر،امجد               | *************************************** | ع <b>کا</b> سی<br>ا       |
| كلفر از احمد ، علم وعرفان پبلشرز ، لا ہور       |                                         | پېکشر                     |
| ° محمد طاہرا کرم، گوجرانوالہ                    |                                         | اہتمام اشاعت<br>مطبع      |
| زاېدەنويد پرننرز، لا مور                        |                                         |                           |
| <sub>+</sub> 1996                               |                                         | اشاعت اوّل<br>رور به مششر |
| <i>+</i> 2012                                   |                                         | اشاعت عشم<br>و            |
| -/700 زوپ                                       | *************************************** | ہدیہ فی جلد<br>محمل سیٹ   |
| -/2100 زوپے                                     |                                         | س سیت                     |

#### بہترین کتاب چھوانے کے لئے رابط کریں ہیں والم

علم وعرفان يبلشرز معم وسرقان . . الحمد مارکیٹ، 40-أردو بازار، لاہور کتاب گھر اشرف بك الجنسي ا قبال روڈ ، کمیٹی چوک ، راولپنڈی ا قبال روڈ ، کمیٹی چوک ، راولپنڈی ويلكم بك بورث خزينه علم وادب الكريم ماركيث، أردو بإزار، لا ہور أردو بإزار ،كراجي جهاتكيربكس رشيد نيوز ايجنسي اخبار ماركيث، أردو بإزار،كرا بو پڑ گیٹ، ملتان ئىمىرېك ۋېو سثمع بك ايجنسي تله گنگ ړوژ ، چکوال بھوانہ بازار، فیصل آباد رائل بک سمپنی سعید یک بنک فضل داد پلازه، اقبال روژ، تمینی چوک، راولپنڈی جناح سير،اسلام آباد

## انتساب

والدِ مكرم ، حضرتِ معظم

### قاضى محمد صدرالدين رحمة الله عليه

اکے ناک!

جن کے فیضانِ نظرنے میرے دل کو در د آشنا کیا اور عشقِ مصطفیٰ سے سرشار کیا



اسی در دِ بنہاں کی تفسیر ہے---اسی عشقِ سوزاں کی تعبیر ہے

سرمایۂ جال ہیں شہ ابرار کی باتیں
کس درجہ سکول دیتی ہیں بسرکار کی باتیں
جی جاہے کہ ہر آن کروں ذکر پیمبر
ہوتی رہیں کونین کے سردار کی باتیں

صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمُ WWW.Maktabah.018

# فهرست

4

| صفحةنمبر | عنوان                     | صفحةبر              | عنوان                                                                                                            |
|----------|---------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ro       | أمّ عمّاره رضّی الله عنها |                     | چهٹا باب                                                                                                         |
| 74       | محتر العقول جإنبإزيان     |                     | [غزوهٔ أحد]                                                                                                      |
| ٠, ١     | جانِ دوعالم عليك پر حملے  | 14                  | ייורעוט ו ביווודים                                                                                               |
| P7       | خدمت گزاری                | 19                  | جانِ دوعالم عَلَيْكَ وَاطلاع<br>مُنَّ مِي مِي                                                                    |
| r2       | سيده فاطمه رضى الله عنها  | Y+                  | مشر کین کی آمد<br>ا مقالات                                                                                       |
| 72       | درندگی کا مظاہرہ          |                     | جانِ دوعالم علي المسلم عليه المسلم عليه المسلم عليه المسلم عليه المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم |
| M        | <i>ہند</i> کا اظہارِ مسرت | 20                  | دامن کوه میں                                                                                                     |
| M        | مشرکین کی واپسی           | 44                  | مشر کین کی تر تیب                                                                                                |
| ٩٣       | حضرت سعدا بن ربع ﷺ        | ra                  | ہند کارجز<br>ش                                                                                                   |
| ۵٠       | حضرت حمز وفظه كي تكفين    | ۲٦                  | حوششير                                                                                                           |
| ۵۱       | محبرالله ابن جحش هي       | 1/2                 | ابوعامر کی خوش فہمی                                                                                              |
| ar       | تفرت معصب فطالبه          | · M                 | طلحه کی مبارز طلی                                                                                                |
| ar       | نضرت عمرابن جموح يفظه     | 79                  | حضرت حمزه مظهرا ورسباع                                                                                           |
| ٥٣       | يك خاتون كاعشق نبي عليقية | 1 m.                | حضرت حمز وه ﷺ کی شہادت                                                                                           |
| ar       | نهدا كااعز از وإكرام      | P.                  | عسیل ملائکه                                                                                                      |
| ۵۵       | ایسی                      | اس او               | فتح بيكن!                                                                                                        |
| ۵۹       | شدراک                     | -1 1                | اييا کيوں ہؤا؟                                                                                                   |
| ۵۹       | ز وهٔ حمراءالاسد          |                     | يە بىداكس كىققى؟                                                                                                 |
| 41       | مبدكي بمدردي              | ۳۳ م                | ارُ                                                                                                              |
| 45       | راب کی حرمت               | ۳۳                  | مژدهٔ جانفزا                                                                                                     |
| 46       | ر بيدا بوسلمه هيه         | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | فائده اورنقصان کا استال                                                                                          |

| صفحةبر | عنوان                                                    | صفحةبر | عنوان                     |
|--------|----------------------------------------------------------|--------|---------------------------|
| 150    | سَلُمَانُ مِنَّا                                         | 46     | خالدا بن سفيان كاقتل      |
| 150    | معجزه اور بشارت                                          | 42     | چنداہل و فا کی شہادت      |
| 171    | احزاب کی آمد                                             | 49     | زمانهاسیری                |
| ITT    | بنوقر يظه كي غدّ ارى                                     | 41     | سوئے مقتل                 |
| 150    | يادد ہانی                                                | 41     | آخری نماز                 |
| Irr    | نويد فتح                                                 | ۷٣     | نغمهٔ دار                 |
| 150    | ناتمام معامده                                            | 20     | حفرت زيده فلله            |
| IFY    | تر تيب لشكر                                              | ۷۵     | سانحة بير معونه           |
| 1171   | مقابليه                                                  | 44     | غزوه بني نضير             |
| 184    | لاش كامطالبه ي                                           | ۷۸     | حكم خروح اورمحاصره        |
| 100    | نمازیں قضاہو گئیں                                        | ۸٠     | جشنِ جلاوطنی              |
| 1000   | تائيد ايز دى                                             | ۸٠     | بے مثال ایثار             |
| 1111   | وعظ ومناجات                                              | Δ1     | غزوهٔ بدردوم              |
| 127    | ا جابتِ دعا                                              | ٨٢     | غزوهٔ دومة الجندل         |
| 127    | آ ندهی                                                   | ٨٣     | غزوهٔ بنی المصطلق         |
| 122    | خصوصى تحفظ                                               | 14     | لژائی اور صلح             |
| 100    | كلمات شكر                                                | ۸۸     | ابنِ أَبِي كَي وَلالت     |
| 124    | تكثيرطعام                                                | 19     | حضرت عمر ﷺ كاغصه          |
| 1179   | غزوه بني قريظه                                           | 9+     | والیسی کا حکم             |
| 161    | جانِ دوعالم عليه کي روانگي<br>جانِ دوعالم عليه کي روانگي | 9.     | تصديقِ اللَّي             |
| IMI    | اجتهاد                                                   | 91     | ولدسعيد                   |
| 164    | محاصره                                                   | 97     | واقعهُ ا فَك              |
| 100    | سزائے موت                                                | 1-0    | داستانِ بهتان، حديث الافك |
| 102    | ایک عورت                                                 | 111    | غزوهٔ احزاب               |
| IM     | حفرت ریحاندرضی الله عنها                                 | MAZ    | خندق کی کھدائی            |

| صفينمبر | عنوان                                  | صفخمبر | عنوان                           |
|---------|----------------------------------------|--------|---------------------------------|
| 191     | بيتِ عثمان هي <sup>ا</sup>             | 164    | ثمامه كااسلام                   |
| 1917    | مشرکین ہے جھڑپ                         | 101    | غز وهٔ بنی <i>لحی</i> ان        |
| 191     | ایک بار پھر سلح کی کوشش                | ior    | غزوهٔ غابه                      |
| 190     | سهیل کی دوباره آمد                     | 100    | حضرت سلمه ه الكال اعلان         |
| 194     | ابوجندلﷺ کی آمد                        | 100    | محيرّ العقول كارنام             |
| 199     | ندامت                                  | 100    | حضرت اخرم ﷺ کی شہادیت           |
| 199     | نويدِ نجات                             | 107    | جانِ دوعالم عليه كل روا تكى     |
| 144     | واپسی                                  | 14+    | تين سرّ ايا                     |
| 141     | إِنَّا فَتُحُنَالَكَ فَتُحًا مُّبِينًا | ا۲۳    | سرّ بيزيدابنِ حارثه ﷺ           |
| r+m     | مكا تىب مقدسە                          | 177    | چندسر ایااورابورافع کاقتل       |
| 100     | قیصر کے نام                            | 141    | عتكل اورعرينه كاواقعه           |
| 4.4     | سوال وجواب                             | 124    | سرّ بيغمرابنِ امتيه             |
| r.A     | مِسرای کے نام                          |        | ساتواں باب                      |
| 711     | شاوجبش کے نام                          |        | [صُلح تا فتح]                   |
| rım     | عزیر مصرکے نام                         | 149    | صلح حديبيه                      |
| 110     | مزيد خطوط                              | IAI    | پنجابِ رحمت                     |
| 110     | غزوه خيبر                              | IAT    | عمرے سے روکنے کی تیاریاں        |
| FIA     | خوا تین کی شرکت                        | 115    | مشوره                           |
| FIT     | <i>خُد</i> ی خوانی                     | 111    | حديبييل                         |
| MZ      | ۇ عا                                   | ۱۸۴    | ايك اور معجزه                   |
| MA      | جائے قیام کاانتخاب                     | IAM    | بديل کي امد                     |
| 119     | لڑائی کا آغاز                          | 19+    | جانِ دوعالم عَلَيْكَ كَ قَاصِد  |
| 110     | فانح خيبر                              | 191    | حضرت عثمان ﷺ کی روانگی<br>تاتیب |
| 777     | خوش نصيب                               | 195    | فتل کی افواہ                    |
| 777     | ايکمعجزه ۱۷۱۷۷۷                        | 191    | بيعتِ رضوان ممرم مم             |

| صفحةبر | عنوان                   | صفحتمبر | عنوان                               |
|--------|-------------------------|---------|-------------------------------------|
| 14.    | ندامت                   | 777     | چ کے بعد                            |
| 121    | باپ بىثى                | 220     | مرة القصنا                          |
| 121    | تياريان اورجاسوسي       | 777     | وانگی                               |
| 121    | سوئے مکتہ               | 772     | و يروم                              |
| 120    | حكم افطار               | 779     | يل '                                |
| 124    | چندرشته دارول سے ملاقات | 779     | نیا م اور شادی                      |
| 121    | ملّه کے قریب            | rm.     | ر بیاخرم<br>تر بیاخرم               |
| 149    | ابوسفیان کی گرفتاری     | ١٣١     | سر بيغالب                           |
| MI     | پیشی                    | 222     | לינס <i>יפ</i> ה                    |
| 17.1   | دارالا مان              | ۲۳۳     | بنمانفيحتين                         |
| 17.1   | دخولِ ملّه كامنظر       | 222     | ثمن کی حیران کن تعداد               |
| 110    | خوزیزی کی ممانعت        | 200     | عركه آرائي                          |
| 110    | دخولِ ملّه              | 724     | ہنگ کے بعد                          |
| MY     | مزاحمت                  | 277     | مرّ بيذات السلاسِل                  |
| MY     | طواف                    | rrz ·   | چند مزیداختلا فات                   |
| 11/2   | بُت شكنی                | 107     | یک خُوش فہمی کاازالہ                |
| 19.    | کعبہ کی جانبی           | ray     | ي<br>سرّ بيسيف البحر                |
| 191    | كعبه مين داخليه         | 109     | دادملتی ہے                          |
| 190    | مساوات مجمرى            | 44+     | سر بيراضم                           |
| 192    | تواضح                   |         | آ تهوال باب                         |
| 192    | فكر بجروفراق            |         | [فْتَح مَكُه]                       |
| 191    | عورتوں کی بیعت          | 744     | عهد شکنی                            |
| r      | فنتح کے بعد             | 771     | مبلغ کی از<br>عا ئیانه یکار         |
| P+1    | استدراک (۱)             | 249     | ن به منه<br>فریادی کی مدینه میں آمد |
| m+1    | اشتہار یان قتل          | 12.     | دوسراوفد مي <u>ر مام</u>            |

| صفحتمبر      | عنوان                          | صفحةبر | عنوان                      |
|--------------|--------------------------------|--------|----------------------------|
| mam          | بيئر تبوك                      | P+4    | استدراک(۲)                 |
| 444          | دعائے برکت                     | m+A    | بی جذیمه کا قصه            |
| rro          | تبوک میں قیا ماور واپسی        | m1+    | غز وهٔ حنین                |
| rra          | واپسی اورمسجد ضرار             | MIL    | ایک اورمشوره               |
| rrz .        | مدينه ميں ورود                 | MIM    | مكيرمين                    |
| MM           | تو به کرنے والے مخلفین         | ۳۱۳    | روانگی                     |
| roy          | ابل طا ئف كااسلام              | MO     | معركة رائي                 |
| m4+          | صديق اكبره المجاج اكبر         | 714    | اجابت دعا                  |
| 11           | ايلاء                          | ٣19    | مال غنيمت کي تقسيم         |
| P41          | پانچ آیات تحریم اوران کاتر جمه | 271    | قید یون کامسکله            |
| MAL          | نبها تفسير                     | ٣٢٣    | غز وهٔ طا نُف              |
| -44          | یهای روایت                     | ٣٢٦    | یخ ہتھیاروں کا استعال      |
| m40          | دوسری روایت                    | 70     | محاصره خثم                 |
| m49          | پہلا جواب                      | 777    | وعا                        |
| rzi ·        | دوسراجواب                      | mr2    | سرايا                      |
| 720          | دوسر ئى تفسير                  | mr2    | غزوهٔ تبوک                 |
| P27          | صحيح تفسير                     | ۳۲۸    | حضرت عثمان عظيه المعطيه    |
|              | نوواں باپ                      | 779    | حفرت صديق اكبر هطيكا ايثار |
|              | [تكميل كار، وصال يار]          | mm.    | بگا ئىن                    |
| FAY          | مج کی تیاریاں                  | ١٣٣١   | عجيب صدقه                  |
| T12          | ونٹ کی گمشد گی                 |        | روانگی اورانشخلاف<br>میزیر |
| <b>7</b> /49 | دادی عسفان میں                 |        | مخلفين                     |
| <b>FA9</b>   | دادی از رق میں                 | , ~~9  | مغضوب عليه نظه             |
| ۳9.          | ىرف مىں                        | - דיין | طلب باران                  |
| r91          | <u>ي طوي مين . ١٧٧٧٪</u>       | THAM!  | ناقەكى كىمشىدگى 1:079      |

| صفحنبر | عنوان                          | صفحتمبر   | عنوان                             |
|--------|--------------------------------|-----------|-----------------------------------|
| ١٣٨    | ججة الوداع                     | 794       | منی اور عرفات کی جانب             |
| 444    | آ خری فوج کشی                  | P***      | جمع بين الصلاتين اور موقف ميں دعا |
| 444    | آخر عمر میں بھار یوں کی کثرت   | P+Y       | عرفات ہے واپسی مز دلفہ میں قیام   |
| רורר   | حضرت عباس ﷺ كاخواب             | r.        | بشكارخوابي آ مد                   |
| LLL    | حضرت عائشهرضى الله عنها كاخواب | ۴•۸       | ا حلق<br>ا                        |
| rra    | صحابه كاخيال                   | 110       | طواف افاضه                        |
|        | حضرت فاطمه رضى الله عنهاسے راز | M1+       | واليسى اورخطبه غديرخم             |
| ma     | ک باتیں                        | ااس       | وفودکی آ مد                       |
| MMA    | سورهٔ نصر کانزول               | ۲۱۲       | وفد بني عامر                      |
| MMZ    | وعظ،جس سے دل کانپ گئے          | MID       | وفد بن عبدالقيس                   |
| MWV    | معاذبن جبل سے رحقتی            | ٠٢٠٠      | نصار ی نجران کاوفد                |
| مهم    | محمد نبيّ أُمِّيعُكُ           | ۳۲۱       | دفدكنده                           |
| LLd    | مرض کا آغاز                    | 422       | وفدتجيب                           |
| ra.    | تكليف كالظهار                  | rto       | وفدصداء                           |
| rai    | در دِسر بخار کی شدت            | 44        | وفدازد                            |
| ror    | آب علي كالمردياكيا             | ٠٣٠٠      | وفد بنی فزاره                     |
|        | ابوبكر ﷺ كے سوالسي كي          | ۲۳۲       | وفد بن حنیفه                      |
| rom    | امامت منظورتهیں                | سائبونها  | مسیلمه در بارنبوی میں             |
| ror    | حضرت عا کشتگی باری کاانتظار    | e e fae f | دعوائے نبغ ت کامحرک اور           |
| ror    | نمازی فکر نمازی فکر            | بالمايا   | اسكاآغاز                          |
| V      | حضرت ابو بمرهدكي امامت اور     | ۲۳۹       | تیں میں سے ایک کذاب               |
| 500    | آ ه د بکار                     |           | مسلمه كامكتوب حضرت                |
| roz    | طبیعت کی بحالی                 |           | سيدالمرسلين عليه كنام،            |
| roz    | رُوئِ تابان                    | ٢٣٦       | اوراس كأجواب                      |
| ran    | ب مثال خطبه                    | ۳۳۸       | وصال، برتِ ذولجلال                |

| صفحنمبر | عنوان                             | صفحةبر       | عنوان                         |
|---------|-----------------------------------|--------------|-------------------------------|
| MAZ     | تو کل                             | W4+          | انصارسےمحبت                   |
| ۲۸۸     | دوا ہم مسئلےاورا سوہ نبوی         | 442          | مخصوص صحابه كرام كودصتيت      |
| MA9     | اہلِ بیت کا دستور                 | 444          | جذبهٔ دل                      |
| MA9     | وصال کے بعد                       | 444          | ابوذ رهه کوسینه سے لگالمیا    |
| MA9     | حضرت فاطمهٌ كااظهارعم             | arm          | مشهوروا قعةرطاس               |
| 140     | حضرت إسامه هي كالحجفندُ ا         | MYZ          | سات مشکوں سے عسل              |
| r91     | منافقوں کی خوشی ،صحابہ کی بے چینی | M21          | خلّتِ الهي اوراخة ت اسلام     |
| M91     | حضرت عمر عظيه كاجوش               | 127          | اینے عسل کی وصتیت             |
| M91     | حضرت ابو بكر ﷺ صديق كي آمد        | 12m          | خلافت اور حضرت علي وعباس 🚓    |
| ۳۹۳     | ابوبكر ﷺ كى يا د گار تقرير        | 12m          | خلافت اور حضرت ابو بكر صديق ﷺ |
| ۲۹۳     | صحابه کو ہوش آ گیا                | M2m          | رسول الله كالمحبوب            |
| m92     | تجهير وتكفين                      | ۳ <u>۷</u> ۳ | اللہ تعالیٰ ہے حسن طن         |
| m91     | كفن                               | r20          | العظيم قبور ١                 |
| M91     | نمازجنازه                         | 127          | بخار بهت تيزتها               |
| 799     | دفنِ کہاں کئے جائیں؟              | MZZ          | حضرت عثان ﷺ ہےراز کی باتیں    |
| 499     | قبر کیسے کھودی جائے؟              | ۲۷۸          | آخری رات                      |
| ۵۰۰     | قبر میں کس نے اُ تارا             | MYA          | آخری دن (آخری دیدار)          |
| ۵۰۰     | وفات کے بعد پہلی اذان             | MZ 9         | آ خری خطبه                    |
| ۵۰۰     | سو گواریثر ب                      | M/4          | صحابه کی غلط نبی              |
| ۵٠١     | چندمرشي                           | MAI          | سیدہ فاطمہ سینہ سے چمٹ گئیں   |
| ۲٠۵     | ارو ی بنتِ عبدالمطلب کے مرشے      | M            | انفاق في مبيل الله            |
| ۵۰۸     | صفية بنتِ عبدالمطلب كمريفي        | MAT          | غلامول كيمتعلق وصتيت          |
| 1.46    | حفرت عاتكه بنتِ عبدالمطلب         | MAT          | دعامے منع کردیا گیا           |
| ۵۱۰     | كامرثيه                           | ٣٨٣          | طبهارت كاابتمام               |
| ۵۱۱     | حفرت حسان کے مرشیے                | <b>የ</b> ለየ  | گردن جھك گئي ا                |
|         |                                   | ۳۸۵          | طائرِ روح پرواز کر گیا        |
|         | www.mak                           | MAY          | عبرت عبرت                     |
|         | VVVVVSIIIUIN                      | MAZ          | وفات کے وقت جسمانی حالت       |

# فهرست حواشي

| _ <del></del> |                                  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------|----------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحةتمبر      | عنوان                            | صفحةبمر | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 122           | عضل اور قاره                     | 77      | حضرت سمره ﷺ اور رافع ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11/1          | عمر وابن عبدور                   | ۳.      | حضرت خظله ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1111          | حفرت نعيم ر                      | ٣٩      | أمِّ عماره رضى الله عنها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| IM            | اجتهارى اختلاف                   | , m2    | حضرت قاده ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ira           | حضرت سعدين كافيصله               |         | أحد میں آپ علیہ کا کون سا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1179          | ثمامه ابن اثال ظائم              | ١٠٠٠    | دانت نو ٹاتھا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 109           | حضرت سلمه هظائه                  | لدائد   | حفرت ما لك بن سنان ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 145           | حضرت ابوقماره 🌦                  | ra      | أبي .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| arı           | حضرت زينب رضى اللدعنها           | 27      | حفرت جمز المنظمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 114           | عروه پراحسان                     | ۵۳      | حيات ِشهداء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| IAA           | حضرت مغيره فغيها                 | 4.      | جانثارانِ مصطفىٰ عَلِينَةُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 191           | بيعت رضوان                       | 40      | حضرت ابوسلمه هي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 199           | حضرت ابوبصير ﷺ                   | 77      | عبدالله ابن انيس ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Y+A           | ايك ايمان افروز واقعه            | ٨٢      | حضرت عاصم ظيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 771           | <b>ق</b> وت ِ حيدرى              | ۷۱      | بن موسم کے کھل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 772           | عبدالله ابن رواحه ﷺ              | . 4٢    | دہشت ناک منظر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 777           | سرتيه اورغزوه مين فرق            | ۸۳      | ثابت بن قيس ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 444           | مجاہدین کی ہمسٹری                | 91      | حفرت زيده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 772           | حضرت خالدبن وليدهضه              | 94      | حفرت جمنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| rry           | امامت كاحقدار 🐪                  | 92      | حضرت حستان عظه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| rm            | حضرت الوعبيد وهذا                | ۱۰۴     | أُولُو الْفَصُلِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 444           | حضرت عمروبن العاص                | 1111    | حضرت سلمان فارسی ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|               | 4 / 14 / 14 / 14 4/4 / 17 / 17 1 | 77 100  | THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TW |

www.makiaban.org

| صفحنبر | عنوان                                              | صفحتمبر | عنوان                         |
|--------|----------------------------------------------------|---------|-------------------------------|
| m90    | جابليت كاعقيده                                     | ran     | فیس کاسودا<br>مر <sub>ت</sub> |
| m92    | مكة مكرميه ميل خون بهإنا                           | 141     | محكم كاواقعه                  |
|        | عِربی، مجمی اور کالے گورے کی کوئی                  | 121     | حضرت حاطب ﷺ کا دا قعہ         |
| m92    | متحصيص نہيں۔                                       | 120     | افطارصوم                      |
| m92    | ابن ربیعه                                          | 122     | ابوسفیان ابن حرث<br>پرین      |
| m91    | حضرت عباس عظيه كأسود                               | 1/1+    | حضرت عمر ﷺ کی قلبی کیفیت      |
| 199    | غلامول ہے خسنِ سلوک                                | 1119    | صيديق اكبرر الكبري فضيلت      |
| r      | حمدوثنا                                            | 192     | ابوبكر ﷺ كا إعزاز             |
| 4.4    | خصوصی اعز از وا کرام                               | ۳+۱     | حافظ مغلطاني                  |
| r.0    | اشهرخزم                                            | MIN     | ابوسفیان کے لئے دعا<br>من     |
| r.9    | حلق افضل ہے                                        | 22      | منجنيق                        |
| MIZ    | مال غنيمت                                          | ٣٢٣     | ابوسفيانﷺ كى آئھ              |
| 1774   | ججة الوداع                                         | 220     | حضرت ابوذ رهي                 |
| rom    | أبهَرُ كامعنى                                      | mma     | قوم شمود                      |
| 44.    | مصعب بن زبير هظف                                   | 444     | ناقة النبي                    |
| arn    | كتف اورطبق كامعني                                  | ۳۳۸     | چنداشعار کی تشریح             |
| 444    | قرطاس كاواقعه                                      | rar     | د هزت کعب هناها               |
| PZ1    | ابو بكر ﷺ كا دروازه                                | mym     | مغافير                        |
| 127    | حضرت ابوبكر هي كاايثار                             | 724     | فضرت موسى العَلَيْين كل رضاعت |
| MYA    | دوشنبه کے واقعات                                   | MZ9     | سرارخلافت                     |
| r29    | چرے کا پردہ<br>ج                                   | MAA     | تصرت صفوان ﷺ، کی ڈیوٹی        |
| MAT    | مضرت عائشة كافخر                                   | m/19    | كَانِّيُ ٱنْظُرُ              |
| MAM    | ختيارجان دوعالم عليك                               | 1 191   | خیر کی وجہ                    |
| m91    | جانِ دوعاكم عليلية كي نماز جنازه<br>المعالم عليلية |         | وسنه فجرِ اسود                |
|        | ammin an al                                        | ٣٩٣     | مفاومروه                      |

www.makiaban.org

# باب۲

# غزوه أحد

عشق ووفاكا امتحان ---- صبر ورضاكي داستان

ہیں مقدی اُحد کی وہ سب گھاٹیاں جن میں عُشّاق نے دے کے قربانیاں مصطفیٰ سے نبھا کیں وفاداریاں اُن کے آگے وہ حمزہ کی جانبازیاں شیرِ غُرّانِ سطوت په لاکھوں سلام

(اس باب میں غزوہُ اُحد کے علاوہ چندد میرغزوات کی تفصیل بھی مرقوم ہے۔)



### عطائے نبی

صلى الله عليه وسلم

قاضى عبدالدائم دائم

تجھی خواب میں جلوہ دکھائے نبی بھی یاس مدینے بلائے نبی یوں امیدوں کی کلیاں کھلائے نبی، ذرا دیکھوتو شان سخائے نبی! وہ ہمارے لئے کریں کچھ بھی طلب، یہی کہتا ہے رب کہ اے شا وعرب! ترى پيارى دعائيں قبول بين سب، ذرا ديكھوتو شان دعائے نبى! بنا كعبه جو قبله توكيسے بنا؟ يه تھي ان كي تمنا تو حق نے كہا کرو کعبہ کو رخ جو ہے تیری رضا، ذرا دیکھو تو شان رضائے نبی! گئے ملنے خدا سے خدا کے حبیب، ہؤا ان کو جو قربِ الہی نصیب كها---'' أجا قريب،قريب،قريب' ذرا ديكھوتو شانِ لِقائے نبي! کوئی زخمی تھی آ نکھ کہ دکھتی ہوئی، ڈسی سانپ نے ٹا تگ کہ ٹوٹ گئ ہوئیں شاہ کے ہاتھ سے ٹھیک سبھی، ذرا دیکھوتو شان شفائے نبی! ہوئے سامنے ان کے جو مدح سرا، کسی کو ملی برکتوں والی روا كوئى لے كيا ول سے جو تكلى دعا، ذرا ويكھوتو شان ثنائے نبى! ہیں مدینے میں دریا کرم کے رواں، لگا رہتا ہے منکتوں کا میلہ جہاں سبھی پاتے ہیں دل کی مرادیں وہاں، ذرا دیکھوتو شانِ عطائے نبی! بھریں دائم خشہ نے جھولیاں جب، ملے جام جواس کو بھرے لبالب لگے کہنے یہ جیرت و رشک سے سب، ذرا دیکھوتو شان گدائے نبی!

111

اس خوفناک غزوے کے حالات لکھتے ہوئے دل کا نیتا ہے اور قلم تھرتھراتا ہے۔ اس غزوہ میں جانِ دو عالم علیہ کے پیارے چچا کو انتہائی ظالمانہ طریقے سے شہید کیا گیا۔ آپ کا اپنا روئے تاباں زخمی ہؤا، ایک دانت مبارک شکتہ ہؤااور بیسیوں جاں نثار ساتھی آپ پر پروانہ وارفدا ہوگئے۔

حفیظ جالندهری مرحوم اس ابتلاءوآ ز ماکش کی غرض وغایت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں اگر چشم بھیرت سے اُحد کی جنگ دیکھو گے تو انسانوں کی فطرت کے ہزاروں رنگ دیکھو گے أحد كا دن دكھائے گا نگاہوں كو نيا منظر بشر کی رفعت و افتاد کا عبرت نما منظر بروز بدر امت کو ہلاکت سے بیانا تھا أحد میں دعوی عشق و وفا کو آزمانا تھا سکھانا تھا کہ مؤمن وقتِ سختی صبر کرتے ہیں نہیں کھاتے فریب نفس ، دل پر جبر کرتے ہیں فیادِ حب مال و جاہ سے آگاہ کرنا تھا انہیں وقف جہادِ فی سبیل اللہ کرنا تھا ضرورت پڑگئی تھی اک نمونہ پیش کرنے کی ثات '' عبدہ' '' ہفتاد کو نہ پیش کرنے کی (شاہنامہ اسلام)

تيارياں

بیغز و ه<mark>شوال ۳ ه میں پیش آیا اوراس کامحرک مشرکین کا جذبهٔ انتقام تھا کیونکہ بدر</mark>

سیدالوری، جلد دوم الم میں ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے۔ز مانۂ جاہلیت میں تو ایک آ دمی کے قتل پر سالوں تک لڑائیوں کا سلسلہ جاری رہتا تھااورا نقام درانقام کا چئر چلتار ہتا تھا، جب کہ بدر کے دن ایک دونہیں پورے سترمشرکین مارے گئے تھے، پھر کیسے ممکن تھا کہ وہ بھر پورانتقام لینے کی کوشش نہ کرتے ، جب کہان کاعقیدہ تھا کہ جب تک مقتول کا انتقام نہ لے لیا جائے ، اس کی روح تڑیتی اور چیختی چلاتی رہتی ہے۔ چنانچہ جب بیاوگ بدر کے غم سے سنبھلے اور ماتم وغیرہ سے فارغ ہوئے تو عبداللہ،عکرمہاورصفوان نے ان لوگوں کواکٹھا کیا جن کا کوئی نہ کوئی عزیز بدر میں مارا گیا تھااورسب مل کرابوسفیان کے پاس گئے۔ابوسفیان کا قافلہ ہی جنگ بدر کا سبب بنا تھا، اس لئے سب نے ابوسفیان سے کہا کہ ہمیں محمد اور اس کے ساتھیوں سے انتقام کینے میں تاخیر نہیں کرنی چاہئے۔ ابوسفیان خودیہی چاہتا تھا اس لئے اس نے مکمل ا تفاق کیا اوران لوگوں سے جن کا مال اس کاروانِ تجارت میں شامل تھا ،مطالبہ کیا کہ آپ لوگ اس سلسلے میں ہمارے ساتھ تعاون کریں اور مالی امدا دفرا ہم کریں ۔سب نے وعدہ کیا کہ ہم ہرقتم کی مدد کریں گے اور بھر پورساتھ دیں گے۔ چنانچہز ورشور سے تیاریاں شروع ہو گئیں ۔مشر کین اس دفعہ کوئی کی نہیں چھوڑ نا حیا ہتے تھے،اس لئے انہوں نے عرب کے دو مشہور شاعروں ابوعز ہ اور نافع کواس کام پر مامور کیا کہ وہ گرد ونواح کے قبائل میں پھریں اور پر در داشعار کہہ کرانہیں انقام پر ابھاریں اور جنگ کے لئے تیار کریں جا بوعزہ اور نافع دونوں آتش بیاں تھے۔انہوں نے چند ہی دنوں میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک آ گ لگا دی اور ہر شخص کو انتقام کے لئے بے تاب و بے قر ارکر دیا۔غز و ہُ بدر میں سب سے زیادہ نقصان حضرت حمز ؓ کے ہاتھوں اٹھا نا پڑا تھا ،اس لئے ان کے آل کا با قاعدہ اہتمام کیا گیا اورجبیرا بن مطعم نے اپنے غلام وحثی ابن حرب کولا کچ دیا کہ اگرتم نے حز ہ کوتل کر دیا تو تم کوآ زاد کر دیا جائے گا۔وحشی کے انتخاب کی وجہ پیتھی کہمشرکین جانتے تھے کہ حمزہ کے ساتھ روبر و مقابلہ کرناممکن نہیں ہے۔ وحشی دور سے نیز ہ پھینکا کرتا تھا اور اس فن میں ایسا

ان انظامات کے علاوہ اس د فعہ بہت سی عورتوں کوبھی ساتھ رکھا گیا کیونکہ عرب،

طاق تھا کہاں کا پھینکاہؤ انیزہ شاذ ونا در ہی ہدف سے خطا ہوتا تھا۔

عورتوں کی موجودگی میں پیچھے بٹنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ کیونکہ اس صورت میں عورتیں بز د لی کے طعنے دیے دیے کران کا جینا حرام کر دیتی تھیں ۔ نیزعور تیں ساتھ ہونے کی صورت میں پی خطرہ بھی ہوتا تھا کہ اگر دشمن غالب آ گیا تو عورتوں کی بےحرمتی کرے گا اور انہیں کنیزیں بنا لے گا، اس لئے خواتین کی حرمت اورعصمت کے تحفظ کے لئے مرد جانیں لڑا دیتے تھے۔عربعورتیں بھی ہماری خواتین کی طرح حیموئی موئی نہیں ہوتی تھیں ؛ بلکہ جنگوں میں با قاعدہ حصہ لیتی تھیں اور رجزیہ اشعار پڑھ کرمر دوں کے دل گر ماتی تھیں۔

معز زخوا تین کے علاوہ ول بہلانے کے لئے کنیزوں ،طوائفوں اور ناچنے گانے والیوں کا بھی انتظام کیا گیا۔ ڈھول ڈھمکے اورشراب کے کنستر بھی مہیا کئے گئے اور پورے دھوم دھڑ کے سے تین ہزار جنگ آ ز ماؤں پرمشتل پیشکر کھے سے روانہ ہؤ ا۔

### جان دو عالم ﷺ کو اطلاع

حضرت عباسؓ نے بیساری صورت حال ایک خط میں لکھی اور اسے سربمہر کر کے ا یک اعتباری قاصد کےحوالے کیا اور کہا ---'' تین دن کے اندرا ندریہ خط رسول اللہ علیہ جھے۔ تك پہنجانا ہے۔''

قاصد نے انتہائی تیز رفقاری سے سفر کیا اور حضرت عباس کا مکتوب جانِ دو عالم علیہ کو پہنچایا۔ جانِ دو عالم علی کے نے مہر توڑ کر خط نکالا اور حضرت اُبی کو پڑھنے کے لئے دیا۔ تفَصَّيلات معلوم ہونے کے بعد آپ نے حضرت اُبی کو ہدایت کی کہ بیراز افشانہ ہونے پائے۔ پھرآ پ حضرت سعد کے پاس تشریف لے گئے۔ انہیں صورت حال سے آگاہ کیا اوران کوبھی راز داری کی تلقین کرتے ہوئے ان کے گھرتے باہرنکل آئے۔ آپ کے باہر نکلتے ہی حضرت سعد کی اہلیہ نے خاوند سے پوچھا --- ' پیدرسول اللہ آپ کے ساتھ کیا باتیں

چونکہ جانِ دوعالم علیہ نے راز داری کا حکم دیا تھا،اس لئے حضرت سرک انتہائی در شتی سے جواب دیا ---'' تیری مال مرجائے ، تجھے ہماری باتوں سے کیا غرض ، تو اپنا کا م گر۔'' "" پ بشک نه بتا کیں ، مرمیں نے جھپ کرا پ کی باتیں سی کہ ہیں۔ 'بیوی نے کہا۔

سيدالورى، جلد دوم ٢٠ خزوه احد ٢٠٠٠

''کون ی باتیں س کی ہیں؟'' حضرت سعدؓ نے حیرت سے پوچھا۔ چنا مجے بیوی نے

وہ سب کچھ بتا دیا جو سناتھا۔حضرت سعد ؓنے بیوی کی کلائی بکڑی اور اسے لے کر اسی وقت

جانِ دو عالم علی کے خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی ---''یارسول اللہ! اس نے

ہماری با تیں سن لی ہیں۔اگر چہ بیدراز داری کا دعدہ کر رہی ہے مگر میں اسے اس لئے لے آیا ہوں کہا گرخدانخو استہ بیخبر با ہرنکل گئی تو اس میں میر اکوئی قصور نہیں ہوگا۔'' جانِ دو عالم علیہ ان کے اس انداز سے محظوظ ہوئے اور فر مایا۔۔۔''اب چھوڑ

جانِ دوعا بھی دواسے۔''

### مشرکین کی آمد

مشرکین منزلوں پر منزلیس مارتے جلد ہی مدینہ کے قریب پہنچ آئے۔ مخروں نے بیہ اطلاع پہنچائی تو وہ پُر جوش صحابہ انتہائی خوش ہوئے جو بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے اور کہنے لگے۔

''اب ہم بھی دشمن سے دودوہاتھ کریں گے اور جہا دوشہادت کے مزنے لوٹیں گے۔''

### جان دو عالم ﷺ کا خواب

جمعہ کی رات کو جانِ دو عالم علیہ نے ایک خواب دیکھا اور صبح صحابہ کرام گو بتایا کہ میں نے نینداور بیداری کی درمیانی حالت میں دیکھا کہ ایک گائے ذیح کی گئی ہے۔۔۔ اور میں نے اپنی تکوار ذوالفقار کو دیکھا کہ اس کی دھارٹو ٹی ہوئی ہے اور اس میں دندانے

پڑے ہیں---اور میں نے دیکھا کہ میں نے ایک مضبوط اور محفوظ زرہ پہن رکھی

ہے---اور میں نے دیکھا کہ میں ایک دینے کا تعاقب کررہا ہوں۔

صحابه کرام ؓ نے عرض کی ---''یارسول اللہ!اس کی تعبیر کیا ہے؟''

فر مایا ---'' ذیج شدہ گائے کی تعبیر یہ ہے کہ میرے پچھ ساتھی شہادت پائیں گے۔تلوار کی دھارٹو شنے سے مرادیہ ہے کہ میرے گھر انے کا کوئی بڑ اشخص شہید ہوگا ۔محفوظ

زرہ، مدینہ ہے اور د نبے کے تعاقب کا مطلب سے ہے کہ میرے ہاتھوں دشمنوں کا ایک سر دار مارا جائے گا۔''

چونکہ اس خواب میں مدینہ طیبہ محفوظ زرہ کی صورت میں دکھایا گیا تھا، اس لئے

آپ نے مشورہ دیا کہ ہمیں مدینے میں بیٹھ کروشمن کا انتظار کرنا چاہئے۔اگران لوگوں نے اندر داخل ہونے کی جرائت کی تو ہم ان کو گھیر لیں گے، مکانوں کے اوپر سے عورتیں پھر برہائیں گی اور گلیوں میں ہم ان کا تلواروں اور نیز وں سے استقبال کریں گے۔اس طرح مدینے کے تنگ کو بچان کامقل بن جائیں گے اور انہیں بھا گئے کا کوئی راستہ نہ ملے گا۔

رئیس المنافقین عبداللہ ابن اُبی نے بھی یہی تجویز پیش کی اور فی الواقع یہ بہت عمدہ تجویز بیش کی اور فی الواقع یہ بہت عمدہ تجویز بھی ، مگر مشاقان شہادت نو جوانوں نے عرض کی ---''یارسول اللہ! ہماری کب سے تمناتھی کہ ہمیں اللہ تعالی مشرکین سے مقابلے کا کوئی موقع فراہم کرے۔ ہم رات دن یہی دعائیں کیا کرتے تھے۔ اب اللہ تعالی نے یہ موقع مہیا کیا ہے تو ہمیں ان کے ساتھ کھلے میدان میں لڑنے کی اجازت عطافر مائے!''

ایک اور شخص نے کہا -- '' یارسول اللہ! ہمیں جنت سے محروم نہ سیجئے ،اللہ کی قسم ، میں جنت میں ضرور داخل ہوں گا۔''

'' کیسے داخل ہو گے جنت میں؟'' جانِ دوعالم علیستہ نے بوجھا۔

''اللہ اوراس کے رسول کی محبت کے صدیتے اور میدان کارزار میں ثابت قدم رہ کر۔''اس نے جواب دیا۔

سرفروشی و جانبازی کے جذبات سے مغلوب ہوکر صحابہ نے یہ باتیں کہہ تو دیں ،گر جب جانِ دو عالم علیہ ان کی رائے من کر گھر تشریف لے گئے ، تا کہ جنگ کے لئے تیاری کریں تو ان لوگوں کو احساس ہؤا کہ ہم نے رسول اللہ علیہ کے منشا کے خلاف اپنی رائے فلاہر کر کے بہت غلط کام کیا ہے۔ اس پر انہیں سخت ندامت ہوئی اور جب آپ تیار اور سلح موکر باہر تشریف لائے تو سب نے عرض کی۔

''یارسول اللہ! ہم سے غلطی ہوئی ہے۔ واقعی آپ کی رائے ہی صائب ہے۔ہم حبِ ارشاد مدینہ میں ہی ان کا انتظار کریں گے۔''

در میں نے تو پہلے ہی بیمشورہ دیا تھا۔'' جانِ دو عالم علیہ نے قدرے نا گواری

سيدالوري، جلد دوم ٢٠ کې باب۲، غزوه احد

ہے کہا'' مگرتم لوگوں نے میری بات نہ مانی اور کھلے میدان میں مقابلے پراصرار کیا۔اب کچھنہیں ہوسکتا کیونکہ نبی جب ایک د فعہ اسلحہ سے لیس ہو جائے تو پھراس کے لئے زیبانہیں

کہلڑ بے بغیرہتھیا را تارد ہے۔''

اس کے بعد جانِ دو عالم علیہ اپنے گھوڑنے پرسوار ہوئے ، گلے میں تلوار اور کمان حمائل کی ، ہاتھ میں نیز ہ لیا ، پشت پر ڈ ھال رکھی اور روائگی کے لئے تیار ہو گئے ۔ ایک

ہزار کی نفری بھی ہمر کاب ہوگئ ۔ مدینہ کے قریب ایک پہاڑی کے دامن میں آپ نے لشکر کا

معائنه کیا اور جو کم عمر تھے، انہیں واپس کر دیا؛ البتہ ایک نوعمرلڑ کے حضرت رافع کواس لئے شمولیت کی اجازت مل گئی که وه بهت عمره تیرانداز تھے۔اس پرایک اور کم عمرنو جوان حضرت سمرةً نے بینکتہ اٹھایا کہ اگر رافع کو اجازت ملتی ہے تو مجھے بھی ملنی چاہئے کیونکہ میں اس سے

زياده طاقتور ہوں اوراس کو پچھاڑ دیتا ہوں۔ جانِ دوعالم علی نے فرمایا کہتم دونوں کشتی لڑو۔اگرتم غالب آ گئے تو تہہیں بھی

شامل کرلیا جائے گا۔

چنانچیرشتی ہوئی اور واقعی سمر ہ نے رافع کوگرا دیا۔اس طرح سمر ہ کوبھی شرکت کی سعادت حاصل ہوگئی۔(۱)

(۱) حفزت رافع اورحفزت سمرة دونوں كاتعلق انصار سے ہے۔حفزت رافع كى زندگى كے

مفصل حالات نہیں دستیاب ہوسکے، سوائے اس کے کہ غزوۂ احدیمیں ان کے حلق میں ایک تیرآ کر لگا تو جانِ دوعالم عَلِيْكَةٍ نِے فر مایا۔

''اگرتم پسند کرو که تیرنکال لیا جائے اوراس کا ٹو ٹاہؤ انگڑا ﷺ ہی میں چھوڑ دیا جائے تو میں بروز قيامت گوا ہى دوں گا كەتم شهيد ہو\_''

حضرت رافع فی نے منظور کرلیا، چنانچہ تیر کا ایک ٹکڑا چھوڑ دیا گیا، مگر اس سے ان کوکسی قتم کی تكليف نهيں محسوس ہوتی تھی اور جب ہنتے تھے تو وہ مکڑا نمایاں نظر آتا تھا۔

حفزت سمرہ کودین کی خدمت کا بچین ہی ہے شوق تھااور جانِ دو عالم علیہ کے 🕤

کیا جذبے تھے اور جہادوشہادت کے کیا ولولے تھے! رَضِیَ اللهُ تَعَالَیٰ عَنْهُمُ اَجُمَعِیْنَ. رات کوآپ نے یہیں قیام فر مایا، بوقت سحر آگے روانہ ہوئے۔ ایک جگہ صبح کی

ا قوال وا عمال کے مشاہد ہ کرنے اور یا در کھنے سے خصوصی دلچیبی تھی ۔صاحب استیعاب لکھتے ہیں ۔

'' كَانَ سَمُوَةُ مِنَ الْحُفَّاظِ الْمُكَثِوِيْنَ عَنُ رَّسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ --- (سمره ان حفاظ ميں سے تھے، جنہوں نے بکثرت رسول الله عَلِيْكِ كي احاديث بيان كي بيں - )

حضرت معاوییؓ کے زمانے میں کوفداور بھرہ دونوں علاقے ،حضرت معاوییؓ کے دستِ راست زیاد ابن ابیہ کے زیر تکمیں تھے اور زیاد کی نگاہ میں سمر ؓ کا بڑا مقام تھا۔ اس لئے وہ چھے مہینے حضرت سمر ؓ کو

بھرہ میں اور چھے مہینے کوفہ میں اپنا قائم مقام نامز دکرتے تھے اور حضرت سمر ڈان دونوں مقامات پراہل حق کی حمایت اور اہل باطل کی سرکو بی میں ہمہ تن مصروف رہتے ۔ خارجیوں کے سخت مخالف تھے اور جب کوئی

نارجی گرفتار کر کے لایا جاتا تھا تو فور أاس کے قل کا حکم صادر کردیتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ بیلوگ روئے

ز مین پر بدترین مقتول ہیں کیونکہ یہ سلمانوں کو کا فرسجھتے ہیں اورخونریزی میں بے باک ہوتے ہیں۔ اس طرزعمل کی وجہ سے خوارج ان کے سخت وشمن تھے اور ان پر طرح طرح کے اعتراضات

کرتے رہتے تھے، مگر محمد ابن سیرینؓ، حسن بھریؓ اور بھر ہ کے دیگر اربابِ علم وفضل ان کی تعریف میں رطب اللیان رہتے تھے اور خوارج کے اعتر اضات کے بھر پور جوابات دیا کرتے تھے۔

ان کی وفات کا قصہ عجیب ہے! ایک مرتبہ جانِ دو عالم علیہ فی نے تین صحابہ، حضرت سمرہ، محضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو محذورہ کو مخاطب کر کے کہا ---'' تم نتیوں میں سے جوشخص سب سے آخر

میں مرے گااس کی موت کا سبب آگ ہوگی۔'' ابو ہر ریر ؓ اور ابومحذور ؓ تو پہلے ہی چل بسے تھے،اب حضرت سمر ؓ باقی تھے اور جانِ دو عالم علیہ ﷺ

کی پیشینگوئی کامصداق اب انہوں نے ہی بنتا تھا۔ ان کوایک بیاری تھی، جس کے علاج کے گئے وہ گرم پانی کی بیشینگوئی کامصداق اب انہوں نے ہی بنتا تھا۔ ان کی بھاپ لیا کرتے تھے۔ ایک دن حب معمول ابلتی ہوئی دیگ سے بھاپ لے رہے تھے کہ ناگاہ اس کے اندرگر پڑے اور اس سے ان کی موت واقع ہوگئ۔ رَضِی اللهُ تَعَالَیٰ عَنْهُ وَ عَنْ جَمِیْعِ الصَّحَابَة.

(پیواقعات استیعاب اورمتدرک سے ماخوذ ہیں ۔)

نماز پڑھی۔ یہاں آپ کو ایک پریشانی سے دو چار ہونا پڑا۔ عبداللہ ابن اُبی جو اپنے تین سو حامیوں کے ساتھ ہمر کاب تھا، یہ کہتے ہوئے جدا ہو گیا کہ رسول اللہ نے مدینہ میں مقابلہ کرنے والی میری تجویز پڑمل نہیں کیا،اس لئے میں ساتھ وینے سے معذور ہوں۔اس کے ہمنوا کول نے بھی اس کا ساتھ دیا۔اس طرح تین سوآ دمی واپس چلے گئے اور صرف سات سوباقی رہ گئے۔

### دامن کوه میں

جبلِ احد کے دامن میں پہنچ کر جانِ دوعالم علی اللہ نے قیام فر مایا اور رات گراری۔
نماز ضبح کے بعد مخترسا خطاب کیا اور جہا دمیں ثابت قدم رہنے کی تلقین کی۔ اس کے بعد لشکر کو
مرتب کیا۔ عکم حضرت مصعب کوعطا فر مایا ، حضرت زبیر گورسا لے کا کما ندار مقرر کیا ، حضرت
حزاۃ کو اس جا نباز دستے کی قیادت سونی جوزرہ پوش نہ تھا اور حضرت عبد اللہ بن جبیر گو پچاس
تیرا ندازوں کا کما نڈر بنا کر کو واحد کے ایک درے میں متعین فر مایا اور انہیں تھم دیا کہ تم نے
ہر حال میں یہاں رہنا ہے ، خواہ فتح ہویا شکست۔ اگر تم دیکھو کہ دشمن بھاگ اٹھا ہے اور ہم
ان کی لشکر گاہ پر قابض ہو چکے ہیں ، تب بھی تا تھم ثانی تمہیں یہ جگہ چھوڑ نے کی کسی صورت میں
اجازت نہیں ہے۔

دراصل لڑائی کی صورت میں بیدرہ اشکراسلام کے عقب میں واقع تھا اور جانِ دو عالم حلیقہ کوخطرہ تھا کہ کہیں شکست خوردہ دشمن ملیٹ کراس درے کے راستے حملہ نہ کردے۔ اس لئے آپ نے اس محاذ کا بہت خیال رکھا تھا، مگرآہ! کہ جو ہونا تھا، ہوکررہا۔

#### مشرکین کی ترتیب

مشرکین بدر میں مسلمانوں کے جو ہر دیکھ چکے تھے، اس لئے اس دفعہ بہت مختاط تھے اور ہرکام سوچ سمجھ کر کررہے تھے۔ انہوں نے میمنہ (دائیں طرف) کی کمان خالد ابن ولید کو دے رکھی تھی، میسرہ (بائیں طرف) کی قیادت عکرمہ ابن ابی جہل کے سپر دتھی، سواروں کا دستہ صفوان ابن امیہ کی کمان میں تھا، تیرا ندازوں کا کمانڈ رعبداللہ ابن امیہ کی کمان میں تھا، تیرا ندازوں کا کمانڈ رعبداللہ ابن امیہ کی ممان میں تھا۔ یہ طلحہ کے ہاتھ میں تھا۔ یہ طلحہ قبیلہ بن عبدالدار کا ایک فردتھا۔ مشرکین مکہ کی لڑائیوں میں علم بردار ہمیشہ اسی قبیلے کے پاس تھا۔ ابوسفیان نے بدر کی بردار ہمیشہ اسی قبیلے کے پاس تھا۔ ابوسفیان نے بدر کی

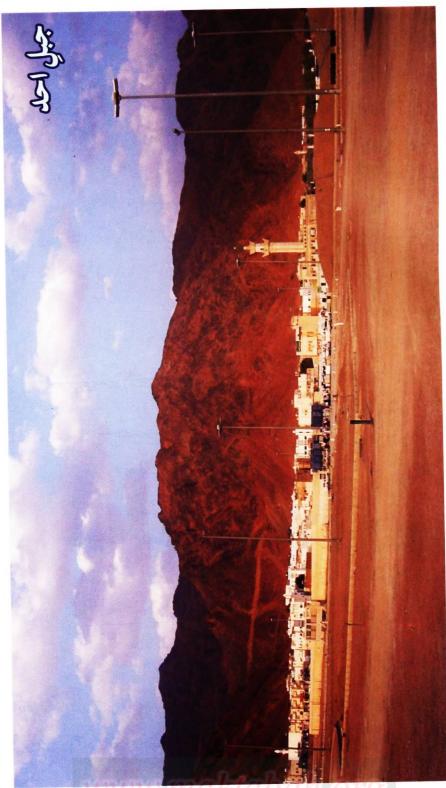

www.makiaoan.org

شکست کاطعنہ دے کران کے جذبات کومزید بھڑ کا دیا۔اس نے کہا ''اے بیٰعبدالدار! فتح کا دارو مدارعلم کے بلندر ہنے پر ہوتا ہے۔ بدر کے دن بھی

علم تمہارے ہاتھوں میں تھا، مگرتم اسے او نچا نہ رکھ سکے اور ہمیں شکست سے دو جار ہونا پڑا، اس لئے میرا خیال ہے کہاب بیجھنڈاوا پس کر دو کیونکہ تمہارے باز ؤوں میں اسے اٹھانے کی سکت نہیں رہ گئی۔''

اس طعنے سے بی عبدالدار سخت مشتعل ہو گئے اور ابوسفیان کو گالیاں دیتے ہوئے کہنے لگے کہاڑائی کے وقت پتہ چل جائے گا کہ ہمارے ہاتھ اسے او نچار کھ سکتے ہیں یانہیں۔ ابوسفیان گالیاں سن کر بدمزه نه ہؤ ا کیونکه اس کا مقصدانہیں اشتعال دلا ناتھا اور اس میں وہ يورى طرح كامياب رباتها-

#### هند کا رجز

جیما کہ پہلے بیان کیا گیا ہے،اس جنگ میں مشرکین کے ساتھ بہت می خواتین بھی آئی تھیں جن میں ابوسفیان کی بیوی ہند بھی شامل تھی ۔ جنگ شروع ہونے کالمحہ قریب آیا تو ہند کی قیادت میں سب عورتیں دف کی تھاپ پر رجز کہتی ہوئی میدان میں اتریں۔رجز کے بول پیہ تھے۔

نَحُنُ بَنَاتُ طَارِقُ

نَمُشِي عَلَى النَّمَارِق مَشْىَ الْقَطَا النَّوَازِق وَالْمِسُكُ فِي الْمَفَارِقَ وَالدُّرُّ فِي الْمَخَانِقُ إِنُ تُقُبِلُوا نُعَانِقُ وَنَفُرِشِ النَّمَارِقُ فِرَاقَ غَيْرِ وَامِقُ أَوُ تُدُبِرُوا نُفَادِقُ نَحُنُ بَنَاتُ طَارِقُ

( ہم ستاروں کی بیٹیاں ہیں ۔ہم قالینوں پر چلنے والیاں ہیں، جیسے ہلکی پھلکی کونجیں چلتی ہیں۔ ہاری مانگوں میں ستوری ہے اور ہارے گلوں میں موتیوں کے ہار ہیں۔اگرتم آ گے بردھو گے تو ہم تمہیں گلے لگا ئیں گی اورتمہارے لئے قالینیں بچھا ئیں گی اوراگر پیچھے ہٹو گے تو ہم تم سے بے تعلق لوگوں کی طرح جدا ہو جا ئیں گی۔)

اس شعلہ آسار جزنے ایک آگسی لگا دی اور فوج کا ہر سپاہی کٹ مرنے کے لئے تیار ہوگیا۔

### حق شمشير

جب دونوں فوجیس آ منے سامنے صف آ را ہو گئیں تو جانِ دو عالم عَلَیْتُ نے ایک تلوار نکالی جس پریہ شعر کندہ تھا۔

فِى الْجُبُنِ عَارٌ وَفِى الْإِقْبَالِ مَكْرَمَةٌ وَالْمَرُءُ بِالْجُبُنِ لَايَنُجُو مِنَ الْقَدَر

(بزدلی میں شرمندگی ہے اور آ گے بڑھنے میں عزت ہے اور بزدلی دکھانے سے کوئی آ دمی تقدیر سے نہیں کچ سکتا۔)

اس تلوار کو آپ نے بلند کیا اور کہا ---'' کون جوان مرد ہے جواس تلوار کواس شرط کے ساتھ تھا مے کہاس کاحق ادا کر ہے گا؟''

یہ سنتے ہی متعدد بہا دراس کو حاصل کرنے کے لئے لیکے، جن میں حصرت علی ، حضرت عمر اور حضرت زبیر پیش پیش سخے، مگر جانِ دو عالم علیق نے ان میں سے کسی کو نہ دی۔ شایداس کی وجہ یہ ہو کہ ان میں سے کسی نے اس کاحق جاننے کی کوشش نہیں کی ، جب کہ اس کی عطاا دائیگ حق کے ساتھ مشروط تھی۔ پھر حضرت ابود جانٹ آ گے بڑھے اور پوچھا۔

"يارسول الله!اس كاحق كيابي?"

''یہ کہاڑنے والااس وقت تک مسلسل لڑتارہے، جب تک بیٹوٹ کر بیکار نہ ہوجائے۔'' ''میں اس کا بیتق ادا کروں گایارسول اللہ!'' ابود جانٹے نے پر جوش کہجے میں کہا۔ چنانچہ جانِ دو عالم علیقیہ نے تلوار ان کو عنایت فرما دی۔ اس اعزاز پر ابود جانٹ بھولے نہ سائے اور فخریدا نداز میں اکڑا کڑکر چلنے لگے۔ جانِ دوعالم علیقی کوان کا

'' بيه متكبرانه جال عام حالات ميں الله تعالیٰ کو پیندنہیں ہے، مگراس وقت پیند ہے۔''

پھر حضرت ابود جانٹانے سرخ پٹی نکالی اور اس کوسر پر باندھ لیا۔ ابود جانٹا کی اس پی کوانصار عِصَابَهُ الْمَوْتِ کہا کرتے تھے، یعنی موت کی پی ۔اس کے بعد آپ یوں ٹوٹ کرلڑے کہ کشتوں کے پشتے لگا دیئے ---محاور ہُنہیں ؛ بلکہ حقیقتاً اوراس تلوار کی حرمت کا اس قدریاس کیا کہایک مخص پرحملہ کرنے کے لئے آپ نے تلوار سونتی تو اس کی چیخ فکل گئی۔وہ چیخ نسوانی تھی اور وہ عورت ہندتھی ۔ باوجود یکہ اس وقت ہنداس جنگ میں بڑھ چڑھ کرحصہ لے ر ہی تھی اور ہرلحاظ سے قتل کی مستحق تھی ، مگر ابود جانہؓ نے یکلخت ا پناہاتھ روک لیا اور کہا

'' میں رسول اللہ کی عطا کر دہ تلوار کو کسی عورت کے خون سے رنگین کرنا پیند نہیں کرتا۔''

### ابو عامر کی خوش فعمی

جانِ دو عالم علیہ کی مدینہ طیبہ میں آمد سے پہلے قبیلہ اوس کا ایک فرد ابو عامر، مذہبی پیشوا تھا اور انصار اس کا بہت احتر ام کیا کرتے تھے۔ جانِ دو عالم علیہ کی تشریف آ وری کے بعد جب انصار کے دونوں قبیلے --- اوس اور خزرج --- حلقہ بگوش اسلام ہو گئے تو ابوعا مر مدینه کو چھوڑ کر مکہ چلا گیا اور و ہیں آ با د ہو گیا۔غز و ہُ احد میں و ہ بھی مشر کین کے ساتھ آیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ انصار اب بھی حسب سابق میرا احترام کریں گے اور میری ہر بات سلیم کریں گے۔اسی خوش فہمی کی بناء پراس نے مشرکین کو یقین دلا رکھا تھا کہ اگر میں نے انصار کومحمہ کا ساتھ حچھوڑ دینے کا کہہ دیا تو ان میں سے کوئی ایک آ دمی بھی میرے تھم سے سرتا بی نہیں کرے گا۔ چنانچہ جب لڑائی شروع ہوئی تو ابو عامر صفوں سے برآ مد ہؤ ا اور قبیلہ اوس کو نا طب کر کے گویا ہؤا

''اےاوس کےلوگو! مجھے پہچانتے ہو، میں کون ہوں؟ میں ابوعا مرہوں۔'' اس کا خیال تھا کہ یہ سنتے ہی اوس میرے ہاتھ پاؤں چومنے کے لئے دوڑ پڑیں گے مگراس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اوس نے بھی چلا کر کہا ---''او بدکار! خدا تیری آ تکھوں کو بھی ٹھنڈانہ کر ہے--- کا مَرُ حَبًّا وَ کَا اَهُکُا''

اوس کا پیرجواب س کرا بو عامر کی امیدوں پراوس پڑگئی اور کہنے لگا ''میرے <mark>بعد میری قوم برائی میں مبتلا ہوگئی ہے۔''</mark>

پھر غصے میں پتھراٹھا کرمسلمانوں کو مارنے لگا۔اس کے ساتھ اس کے چند غلام بھی تھے۔ انہوں نے اینے آقا کو شکباری کرتے ویکھا تو وہ بھی ساتھ شامل ہوگئے۔ جوابا مسلمانوں نے بھی از را و نفنن ان کو پھر مار نا شروع کر دیئے۔ ظاہر ہے کہ جنگ سرد مزاج را ہبوں اورخودی ہےمحروم غلاموں کا تھیل نہیں ہوتی ۔اس لئے پتھروں کی بارش ہے گھبرا کر پہلوگ جلد ہی بھاگ اٹھےا ورمشر کین کے نشکر میں پناہ گزیں ہو گئے۔

طلحہ کی مبارز طلبی

جنگ کے آغاز ہی میں کچھ لوگوں کا بھاگ اٹھنا کوئی اچھا شگون نہ تھا۔اس سے باتی فوج کے حوصلے بھی بیت ہونے کا خطرہ تھا، اس لئے فی الفورمشر کین کاعلمبر دارطلحہ بڑے جوش اور جذبے سے نمو دار ہؤ ااور مسلمانوں کومخاطب کر کے طنزیدا نداز میں گویا ہؤ ا '' ہے کوئی تم میں ایباشخص جو یا تو مجھے دوزخ میں پہنچا دے، یا میرے ہاتھوں جنت میں داخل ہو جائے ---؟''

یہ سلمانوں کے عقیدے پر چوٹ تھی کہوہ ایساسمجھتے ہیں۔ حضرت علیٰ تیزی ہے آ گے بوعے اور فر مایا ---'' ہاں! میں پیکا م کر دیتا ہوں۔'' اس کے ساتھ ہی حیدری تلوار بجلی کی طرح لہرائی اورطلحہ کا سردویارہ ہوگیا۔ طلحہ کے بیٹے عثان نے جھیٹ کر گراہؤ اعلم اٹھایا اور نیز ہ تان کرییشعر پڑھتاہؤ ا

آ گے بڑھا۔

إِنَّ عَلَى آهُلِ اللِّوَاءِ حَقًّا أَنُ يُخْضِبُوا الصَّعُدَةَ اَوۡتَنُدَقًا

(علمبر داروں کا فرض ہے کہوہ نیز ہے کوخون سے رنگین کرتے رہیں یہاں تک کہ

وہ ٹوٹ جائے۔)

اس كے''استقبال'' كے لئے حضرت حمزةً باہر نكلے اور انتہائى تيزى سے ايبا زور دار وار کیا کہ تلواراس کا شانہ کالمتی ہوئی کمرہے جانگلی اورعثان اپنے نیزے کوخون سے رنگین کرنے کی حسرت دل ہی میں لئے دوحصوں میں بٹ گیا۔

الله جانے کیا بجلیاں بھری ہوئی تھیں،حمزہؓ وعلیؓ کے دست و بازو میں کہ ان کی تلواریں فولا دی خودوں اور آہنی زرہوں کو بے دریغ کامتی ہوئی گز رجاتی تھیں!!

ان دو کے علاوہ حضرت سعلہؓ، حضرت زبیرہؓ، حضرت مصعبہؓ اور دیگر بہت سے جانبازوں نے یکے بعد دیگرےمشرکین کے کئی علمبر دار خاک وخون میں لوٹا دیئے۔ جو بھی ان کے سامنے آیا زندہ واپس نہ جاسکا، مگرمشرکین کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ایک مرتا تھا تو دوسراعكم تھام ليتا تھا اور اس سلسلے ميں اس حد تک جانبازی كا مظاہرہ كرتا تھا كہ دم ميں جب تک دم رہتا تھا ،عکم بلند کئے رکھتا تھا۔ چنانچہ جب ایک عکمبر دارصواب کے دونوں ہاتھ کٹ گئے اورعکم زمین پرگر پڑا تو اس نے فی الفورگھوڑے سے پنچے چھلا نگ لگائی اورعکم کو سینے اور کٹے ہوئے بازؤوں کے درمیان تھام لیا اور کہا ---''میں نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے۔'' ---اسى حالت ميں مارا گيا\_

اس کے بعدعکم دیر تک زمین پر پڑار ہااور کسی کواسے اٹھانے کی جرأت نہ ہوئی ۔لگتا تھا کہابمشرکین کے یا وَں اکھڑ جا ئیں گے،مگرایک بہا درعورت عمرہ نے ہمت کی اور بڑھ کراسے اٹھالیا۔ بیدد مکھ کرمردوں کوبھی غیرت آگئی اور حیاروں طرف سےعکم کے گر دسمٹ آئے۔ال طرح اکھڑتے ہوئے قدم پھرہے جم گئے اور معرکہ مزید شدت اختیار کر گیا۔

حضرت حمزه 🗯 اور سباع

حضرت حمزہ کے دونوں ہاتھوں میں تلواریں تھیں،جنہیں وہ بےمحابا چلا رہے تھے۔ جس طرف رخ کرتے صفوں کی صفین الٹ جاتیں اور لاشوں کے انبارلگ جاتے۔اچپا تک عرب کے مشہور شمشیرزن سباع غیشانی ہے آمنا سامنا ہو گیا۔ سباع نے کہا۔۔۔''مقابلہ کرو گے؟'' حضرت حمز الااس وقت غضبناك شير كى طرح بھيرے ہوئے تھے، بولے ''ہاں! او ختنے کرنے والی کے بیٹے! (۱) اللہ رسول کے دشمن!'' --- اس کے ساتھ ہی دستِ قضاحر کت میں آیا اور سباع کاسرتن سے جدا ہو گیا۔



### حضرت حمزہ 👛 کی شھادت

سباع آخری بدنصیب تھا جو حضرت حمزۃ کے ہاتھوں جہنم رسید ہؤا۔ اس کوٹھکانے لگاتے وفت حضرت حمزۃ کی زرہ پیٹ سے کھسک گئی تھی۔ وحشی کسی ایسے ہی موقع کی تاک میں ایک چٹان کی آٹر میں چھیا بیٹھا تھا۔ اس نے ان کے پیٹ کا نشانہ لے کر پوری قوت سے نیزہ

ایک چهان ۱۰ رس پیپو میں سا۔ ان سے ان سے پیت ہ سانہ سے بر پوری وت سے بیرہ پھینکا۔وحش اس کام کا ماہر تھا۔ چنانچہاس کا پھینکاہؤ انیز ہ ان کی ناف سے ذراینچے آ کرلگا اور رپٹی سے سے مند کر سے حشر کی ماہر کا کہ انسان کے دشتہ کا میں انسان کے انسان کی سے دراینچے آئے کرلگا اور

ان کاشکم کٹ گیا۔غفبناک ہوکر وحثی کی طرف لیکے،مگر وحثی دورتھا اور انتہائی طاقت سے پھینکا ہؤ انیز ہا پنا کام کر چکا تھا،لڑ کھڑا کر گر پڑے اور جاں، جان آفرین کے سپر دکر دی۔ **غسیل الملائکہ** 

ابو عامر کا تذکرہ پہلے گزر چکا ہے۔ وہ مشرکین کا ہمدم وہمنوا تھا مگر اس کے صاحبزادے حفرت خظلہ مسلمانوں کی طرف سے لڑرہے تھے اور بڑھ چڑھ کے حملے کر رہے تھے۔ انہوں نے جانِ دوعالم علیہ سے سے سے اپ کا مقابلہ کرنے کی بھی اجازت مانگی تھی مگر آپ کی شانِ رحمت نے گوارانہ کیا کہ بیٹا باپ پر ہاتھ اٹھائے ، اس لئے آپ نے منع کردیا۔ اچا تک مشرکین کا سپہ سالا رابوسفیان ، حضرت خظلہ گی زدمیں آگیا۔ حضرت خظلہ کی زدمیں آگیا۔ حضرت خظلہ نے اس پر زور دار حملہ کیا۔ قریب تھا کہ اس کا کام تمام ہوجائے کہ ناگاہ ایک پہلوسے شداد جھیٹ پڑااور خظلہ کو شہید کردیا۔ (۱)

18

(۱) حضرت حظلہ کو تاریخ اسلام میں غیسین الممالان کے ایما ہا ہا اسلام کی وجہ مؤرخین نے یہ بیان کی ہے کہ جنگ کے خاتے کے بعد جب شہداء کی لاشیں تدفین کے لئے اکھی کی جارہ ی تھیں تو ان میں حضرت حظلہ کی لاش موجود نہ تھی ۔ سب جیران تھے کہ آخر حظلہ کی لاش کہاں غائب ہوگئ ہے! اسی دوران جانِ دو عالم علیہ نے آسان کی جانب نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ آسان وزمین کے درمیان ہے! اسی دوران جانِ دو عالم علیہ نے آسان کی جانب نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ آسان وزمین کے درمیان ملائکہ چا ندی کے برتن لئے حظلہ کو خشلہ کو خشلہ کو خشلہ کو خشل کے صلے میں ملا ہے۔ چنا نچہ واپسی پر تحقیق کی گئی تو پہ چلا کہ لا ائی سے صرف ہواکہ حظلہ کی شادی ہوئی تھی۔ شب باشی کے بعد عشل سے پہلے ہی اس جوانِ رعنا کو پہ چل کھا



www.maktabah.org

باب، غزوهٔ أحد

## فتح ، لیکن.....!

اگرچہ اِ کا دُ کا مسلمان بھی شہیر ہور ہے تھے مگرمشر کین کے تو اتنے سور ما مارے جا چکے تھے کہاب مشرکین پر رفتہ رفتہ دہشت چھاتی جار ہی تھی۔ آخراہل ایمان کے صف شکن حملوں کا اثر ظاہر ہؤا، مردانِ وفاکیش کی جاں نثاریاں اور جانبازیاں رنگ لائیں اور کار کنانِ قضاوقدر نے مسکرا کر فتح کے درواز ہے کھول دیئے ۔مشرکین کی صفوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ چند کمجے پہلے جوعورتیں رجز گا گا کراپنی فوج کی ہمت بندھار ہی تھیں ،اب یا برہنہ،سر بر ہنہ چیختی ہوئی اِ دھراُ دھر دوڑ رہی تھیں \_مسلمانوں کے خارا شگاف حملوں نے پھر بدر کی یا د تا زہ کر دی تھی اور وہ پیش قدمی کرتے ہوئے دشمن کی خیمہ گاہ تک پہنچ گئے تھے۔ابمشر کین کے لئے اللہ کے ان شیروں سے مزید مقابلہ کرناممکن نہ رہا تھا،اس لئے انہوں نے پیٹے دکھا دی اور بھاگ کھڑے ہوئے ۔مسلمانوں نے فی الفوران کی کشکر گاہ پر قبضہ کرلیا اور مال غنیمت اکٹھا کرنے میںمصروف ہوگئے۔

یمی وہ لمحہ تھا --- ہاں ، یمی وہ افسوسنا ک لمحہ تھا جب درے پرمتعین دیتے کے کچھ لوگوں سے ایسی لرز ہ خیز اجتہادی غلطی ہو کی کہ جیتی ہو کی بازی الٹ گئی اور فتح مبین کا سورج گہنا گیا۔

# ایسا کیوں هؤا ؟

دراصل درے پر جو تیرانداز مامور تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ دیثمن میدان چھوڑ کر بھاگ چکا ہے اورمسلمان کشکر گاہ پر قابض ہوکر مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں تو ان میں اختلاف رائے ہوگیا۔ کمانڈر اور ان کے چند ساتھیوں کا خیال تھا کہ ہمیں تاحکم ٹانی یہاں جے رہنا جا ہے اور جب تک رسول اللہ علیہ اجازت نہ دیں، یہاں ہے ہمنانہیں

گیا کہ آج کو واحد کے دامن میں عشق وو فاکی امتحان گاہ تجی ہے۔ شوقِ شہادت میں غالبًا نہانے کا خیال ہی ندر ہااورای حالت میں میدانِ کارزار کی طرف دوڑ پڑااور شہید ہوکرمن کی مراد پا گیا۔ چونکہ شہادت ہے <mark>پہل</mark>ے غسل نہیں کرسکا تھا،اس لئے ملائکہ نے اسے فضا کی پہنا ئیوں میں نہلا کرایک انو کھے اعز از سے نواز دیا اوراس كالقب (غَسِيلُ الْمُلاثِكَةِ) يعنى ملائكه كانهلا يابؤ الرُّكيا-رَضِي اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ. مسيدالوری، جلد دوم مرا کا کا کا باب ۲۰۰ کا باب ۲۰ کا باب ۲۰۰ کا باب ۲۰۰ کا باب ۲۰۰ کا باب ۲۰۰ کا

جاہے، جب کہ بعض دو سرے لوگوں کا خیال تھا کہ جمیں یہاں تھہرانے کا مقصد رحمٰن پرغلبہ حاصل کرنا تھااوروہ بحداللہ حاصل ہوگیا ہے،اب یہاں تھہرنا بےسود ہے،اس لئے ہمیں نیچے اتر کر مال غنیمت جمع کرنے میں دوسروں کا ہاتھ بٹانا جاہئے۔ کمانڈرنے ان کو بہتیراسمجھایا بجھایا مگرانہوں نے کوئی بات نہ مانی اور جا کرغنیمت سمیٹنے والوں میں شامل ہو گئے ۔اب درہ تقریباً خالی ہو چکا تھا۔ بھا گتے ہوئے وشمن نے جب دیکھا کہ درے یہ صرف چند آ دمی کھڑے ہیں تو اس نے اس غیرمتو قع غفلت سے بھر پور فائدہ اٹھایا اور خالد ابن ولید نے بلیٹ کر درے کے رائے حملہ کر دیا۔ درے میں جوشی بھر آ دمی موجود تھے، انہیں شہید کر دیا اورعقب ہےمسلمانوں پرٹوٹ پڑا۔مسلمان اس وقت بےفکری سے مال غنیمت جمع کرر ہے تھے اور اِ دھراُ دھر بکھرے ہوئے تھے اس لئے اس نا گہانی حملے سے سنجل نہ سکے اور بدحواس ہو گئے ۔ جو محص جہاں کھڑا تھا تھر کررہ گیا۔ایک کو دوسرے کی خبر نہ تھی اشکر کوسالا رکا پیۃ نہ تھا۔ ہر شخص انفرادی طور پرلڑر ہاتھا، آئن دفولا دمکرار ہاتھا، مگرتر تیب باقی نہ رہنے کی وجہ سے کسی کو بیلم نہیں ہوتا تھا کہ میری تلوارجس کا خون چاہ رہی ہےاور میرانیز ہ جس کا سینہ چھید ر ہاہے وہ دوست ہے یا دشمن ، اپنا ہے یا پرایا۔اسی افراتفری کے عالم میں چندمسلمانوں نے حضرت حذیفہ کے بوڑھے والدحضرت یمان پرحملہ کر دیا۔ آخری کمحوں میں حضرت حذیفہ "نے پہچان لیا اور چلائے ---''میرے والد ہیں، میرے والد ہیں۔'' --- مگر اس وقت تک تلواریں اپنا کام کر چکی تھیں اور حضرت یمانؓ جان بحق ہو چکے تھے۔ غرضيكه عجب انتشار كا عالم تها --- ترتيب معدوم همي ، اجتماعيت مفقو دتهي ، شيراز ه

عرضیکہ عجب انتشار کا عام کھا --- سرتیب معدوم ی، ابہا حیت معودی، بیرارہ بھراہؤا تھا اور ہر فرد دشمنول کے نرغے میں گھراہؤا تھا --- بیسب کچھ تھا مگر بایں ہمہ مسلمان ڈٹے ہوئے تھے اور دشمن اپنی تمام ترکوشش کے باوجودان کے پاؤں اکھاڑنے میں کامیاب نہیں ہوسکا تھا --- عجیب سربکف اور کفن بردوش لوگ تھے! کٹ جاتے تھے، مرجاتے تھے۔ تھے، مرجاتے تھے، مرحاتے تھے، مرحاتے

گر پھرایک ایسی جگرخراش اور دلدوز صداان کے کا نوں میں پڑی کہ دل ڈو بنے لگے اور سار کے ولو کے ماند پڑگئے --- ہاں، ہاں لیے صدائقی ہی ایسی جا نکاہ اور روح بسیدالوزی، جلد دوم بسید دوم بسیدالوزی، جلد دوم بسیدالوزی، جلد دوم بسیدالوزی، جلد دوم بسیدالوزی، جلد دوم بسی

فرسا --- الله إنَّ مُحَمَّدًا قَدُ قُتِلَ، الا إنَّ مُحَمَّدًا قَدُ قُتِلَ --- آگاه موجا وَا مُحر مارا جا چکا ہے، آگاه موجا وَا مُحمد مارا جا چکا ہے۔ (عَلَيْكُ )

### یہ ندا کِس کی تھی؟

بعض مؤرضین کہتے ہیں کہ ایک شیطان نے انسانی صورت میں نمودار ہوکر یہ اعلان کیا تھا، وہ اس شیطان کا نام بھی بتاتے ہیں اور جس انسان کی شکل اختیار کی تھی، اس کا نام بھی ذکر کرتے ہیں، مگر ہمیں ان سے اتفاق نہیں ہے کیونکہ شیطان کو اس کا م کے لئے انسانی شکل میں متشکل ہونے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ وہ اگر اپنی اصلی شکل میں یہ اعلان کرتا، تب بھی اس کا یہی اثر ہوتا۔ دراصل ہؤ ایہ تھا کہ ابن قمتہ کے ہاتھوں حضرت مصعب قد و قامت میں جانِ دو عالم علی ہے ساتھ کا فی مشاہبت رکھتے تھے۔ اس لئے ابن قمتہ یہ ہے تھا کہ اس نے، --- معاذ اللہ -- جانِ دو عالم علی کے ماتھ کا ہم سی سکتا تھا۔ اس لئے جذبات فخر و مسرت سے بے قابوہ وکر چلانے لگا۔ 'الا اِنَّ .....'

آ وازخواہ کسی کی ہو، بہر حال اس مختصر سے جملے نے وہ کام کر دکھایا جو ہزاروں کا لئکراپنی سرتو ڑکوششوں کے باوجودنہ کرسکا تھا۔ یا توبہ عالم تھا کہ ایک ایک سپاہی کٹ مرنے پر تلاہؤ اتھا، یا اب بیرحالت ہوگئی کہ بڑے بڑے نامور شجاع اور بہا در دل چھوڑ بیٹھے اور لڑنے سے دشکش ہوگئے ۔ حتیٰ کہ فاروقِ اعظم جسے مضبوط اعصاب کے مالک انسان نے بھی ہتھیا ر بھینک دیئے اور دل گرفتہ وملول ایک جانب کھڑے ہوگئے ۔ حضرت انس بن نضر مع کڑے ۔ حضرت انس بن نضر مع کڑے ہوئے ان کے پاس سے گزرے توان کواس حال میں دیکھر جیران رہ گئے ، پوچھا

''یہاں کھڑے کیا کررہے ہو؟'' یاس انگیز لہجے میں بولے---''ابلڑ کر کیا کریں---!رسول اللہ تو شہادت پاگئے۔'' ''اگر رسول اللہ شہید ہوگئے ہیں تو ان کے بعد ہم زندہ رہ کر کیا کریں گے'' حضرت انسؓ نے کہااور پھر دشمنوں پرٹوٹ پڑے۔اس دفعہ وہ مرنے کے لئے لڑرہے تھے، اس کئے ہراحتیاط بالائے طاق رکھ کرلڑے اور شہید ہو گئے۔ بعد میں ان کی لاش دیکھی گئی تو اس پر تیروں ، تکواروں اور نیزوں کے اسی [۸۰] سے زیادہ زخم آئے تھے اور جسم کا کوئی حصہ محفوظ نہ رہاتھا، چہرہ بھی نا قابل شناخت ہو چکا تھا۔ان کی بہن نے صرف انگلیاں دیکھ کر پہچانا تھا۔

عام حالات میں نہ حضرت عمرٌ جیسا شخص ہتھیا رکھینک سکتا تھا، نہ انس بن نضر شجیسا ہمادر زندگی سے بیزار ہوسکتا تھالیکن رسول اللہ علیقہ کی شہادت کی اندو ہناک خبر نے سب کے حواس کم کر دیئے تھے اور ہوش چھین لئے تھے ۔ کوئی لڑائی سے دل برداشتہ ہو چکا تھا اور کوئی جان سے بیزار ۔ پچھلوگ بھا گ کر پہاڑی دروں میں رو پوش ہو گئے اور پچھ نے مدینہ کی راہ لی ۔۔۔ اس کے علاوہ وہ کر بھی کیا سکتے تھے!۔۔۔ ہاں! جس محبوب کی رضا جوئی کی راہ لی ۔۔۔ اس کے علاوہ وہ کر بھی کیا سکتے تھے!۔۔۔ ہاں! جس محبوب کی رضا جوئی کی خاطر بیساری جانبازیاں تھیں، جس جاناں کے لبوں پر ایک مسکرا ہے وہ کی خض سے بیہ جملہ جاں ناریاں تھیں اور جس دلبر کی زبان سے داد کے دو بول سننے کی غرض سے بیہ جملہ عبر فروشیاں تھیں، وہی جب ان سے بچھڑگیا، وہی جب شہادت سے ہمکنار ہوگیا تو پھروہ کس لئے لڑتے اور کیوں لڑتے اور کیوں لڑتے اور کیوں لڑتے۔۔۔؟!

# مژدهٔ جانفزا

تعجب ہے کہ ان حوصلہ کن حالات میں بھی حق کے پچھ متوالے ٹابت قدم تھاور
اپنے زورِ بازو سے دشمن کی بلغار کورو کے ہوئے تھے۔ ایسے ہی ایک دلاور حفرت کعب اپنے زورِ بازو سے دشمن کی بلغار کورو کے ہوئے تھے۔ ایسے ہی ایک دلاور حفرت کعب مارتے کا منع آئے ہوئے آئے ہوئے میں اور گردوغبار کے طوفان میں خودتھا اور جسم پردیگر سامان جنگ ،صرف آئکھیں نظر آرہی تھیں اور گردوغبار کے طوفان میں بھی حضرت کعب نے ان چشمانِ نورانشاں کو پہچان لیا ۔۔۔ ہاں! یہ چمکتی دکمتی غزالی آئکھیں اس آتا قائے کو نین کی تھیں جس کی معیت پہاڑوں سے ٹکرا جانے کا حوصلہ عطا کردیتی تھی اور دریا وَں کا رخ پھیردینے کی ہمت بخش دیتی تھی ۔حضرت کعب عالم وارفنگی میں چیخ کر بولے دریا وَں کا رخ پھیردینے کی ہمت بخش دیتی تھی ۔حضرت کعب عالم وارفنگی میں چیخ کر بولے دریا وَں کا رخ پھیردینے کی ہمت بخش دیتی تھی ۔حضرت کعب عالم وارفنگی میں چیخ کر بولے دریا وَں کا رخ پھیردینے کی ہمت بخش دیتی تھی۔ حضرت کعب عالم وارفنگی میں اللہ عکر کی و سکھ .

# فائده اور نقصان

اس اعلان سے فائدہ بھی ہؤ ااورنقصان بھی۔ فائدہ تو یہ ہؤ ا کہمسلمانوں کواپنے

مرکز عقیدت کا پتہ چل گیا اور حرب وضرب کی ایک جہت متعین ہوگئی۔اس کے بعد میدان میں موجود تمام اہل ایمان ہرطرف سے مار دھاڑ کرتے اور راستے میں آنے والی ہرر کاوٹ کو فنا کے گھاٹ اتارتے اسی طرف آنے لگے۔ مگرنقصان بیہ ہؤ اکہ دشمنوں کوبھی پیتہ چل گیا کہ رسول الله یہاں ہیں ،اس لئے ان کے حملوں کا رخ بھی اس جانب ہو گیا اورانہوں نے اس محاذیراین پوری طافت جھونک دی۔

### ام عماره رضی الله عنها

با دشاہوں اورمہارا جوں کی لڑا ئیوں میں اکثر ایبا ہوتا آیا ہے کہ جب راجہ جی کو دشمن کے غلبے کا یقین ہو جاتا تھا تو وہ فوج کولڑتا ہؤ اچھوڑ کرخود چیکے سے کھیک جاتا تھا اوراپی جان بچالیتا تھا، گروہ با دشاہوں کا با دشاہ جواللہ کا آخری رسول بھی تھا اور جس کی جان تمام کا ئنات کی جانوں سے زیادہ قیمتی تھی ، دشمنوں کے نرغے میں بھی ثابت قدم رہا اور تنِ تنہا طوفانی حملوں کے مقابلے میں ڈٹار ہا۔ کچھ دیریتک یہی صورت حال رہی پھر حضرت علی ،سعد، ز بیر، ابوبکر، ابوطلحہ، ابو د جانہ رضی اللّٰء عنہم اور دیگر بہت سے بروانے جانِ دوعالم علیہ تک آ ہنچے، مگر حیرت ہے کہ ایسی ہولناک گھڑیوں میں آ ب تک پہنچنے میں سبقت لے جانے اور سب سے پہلے آپ کا دفاع کرنے کا اعزاز ایک خاتون ام عمارہؓ کو حاصل ہؤا۔وہ بتاتی ہیں کہ میں اس دن مدینہ سے یانی سے بھراہؤ امشکیزہ لے کرآئی تھی ، تا کہ زخمیوں کی پیاس بجھائی جاسکے۔اس وقت تک مسلمانوں کوغلبہ حاصل تھا،اس لئے بےفکر ہوکریانی پلانے لگ گئے۔ ایک بارا چا تک میری نگاہ میدان کی طرف اٹھی تو مجھے نقشہ بدلا ہؤ انظر آیا۔ کیا دیکھتی ہوں کہ رسول الله علي تنها لژرہے ہیں اور ان کے آس یاس کوئی بھی نہیں ہے۔ بیصورت حال د کھے کرمیں نے پانی پلانا حجموڑ دیا اور آپ کی طرف دوڑ پڑی۔اس وفت ابن قمیّہ بڑی تیزی ے رسول اللہ کی جانب بڑھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا ---'' دُلُّو نِنی عَلٰی مُحَمَّدِ ......' ( مجھے بتا ؤ کہ محمد کہاں ہے؟ آج میں اس کوزندہ نہیں چھوڑوں گا۔ )

ام عمارہ کہتی ہیں کہ میں نے تیزی ہے اس کا راستہ روک لیا اور اس کے مقابلے میں ڈٹ گئی۔اس نے میرے کندھے پروارکیا ،جس سے مجھے خاصا گہرازخم لگا۔ میں نے بھی اس پر وار کئے مگراس اللہ کے دشمن نے اوپر تلے دوزر ہیں پہن رکھی تھیں، اس لئے میری کوششیں بارآ ورنہ ہوسکیں۔اتنے میں مصعب نے ابن قمیّہ پرحملہ کر دیا،مگروہ زرہوں کی وجہ ہے پھرنج گیا اورمصعب اس کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔

قارئین کرام! یہی وہ گھڑی تھی جب ابن قمتیہ نے بیمنحوس اعلان کیا تھا --- اَلاَ إِنَّ مُحَمَّدً اقَدْ قُتِلَ --- بهرحال ام عمارةٌ نے اس دن جانِ دوعالم عَلِينَةٍ كا اس قدر بهر يورد فاع كياتها كه آب خود فرمات بي -- " مَا الْتَفَتُ يَمِينًا وَّلاَ شِمَالًا إِلَّا وَرَأَيْتُهَا تُقَاتِلُ دُونِينُ. " ( بيس نے دائيس بائيس جس طرف بھی نگاہ اٹھائی، ديکھا كه ام عمارہ میرے دفاع میں کڑر ہی ہے۔)(۱)

#### محير العقول جانبازيان

اس دن اہلِ عشق وو فانے د فاعِ مصطفے علیہ میں ایسے ایسے کارنا ہے انجام دیئے کے عقل دیگ رہ جاتی ہے۔ چند جھلکیاں ملاحظہ فر ما ہے۔

﴿ ---حضرت ابوطلحة غضب کے تیرا نداز تھے۔ انہوں نے اپنے ترکش کے سارے تیر جانِ دو عالم علیہ کے سامنے ڈھیر کر رکھے تھے اور ایک شکسل کے ساتھ

. (۱) واضح رہے کہ ام عمارہؓ، ان کے شوہر زید ابن عاصمؓ اور دو جیٹے ضبیبؓ اور عبداللہؓ، یہ چارون ا فراداس جنگ میں شریک تھے۔ جانِ دو عالم علیہ اس گھرانے کی اجتماعی شرکت ہے بہت مسر در ہوئے اور ان كودعادى --- 'بَارَكَ الله ويُكُمُ أهُلَ البَيْتِ '' (تمهارے فاندان كوالله تعالى بركت عطافر مائے۔) ام عمار ؓ نے دریائے کرم جوش میں ویکھا تو صرف اتنی دعا پر قناعت نہ کرسکیں اور ایک بڑا

مطالبہ پیش کر دیا - - ' 'یارسول اللہ! د عافر ما ہے اللہ تعالیٰ ہم کو جنت میں آپ کا ساتھی بنا ئے۔''

جانِ رو عالم عَيْكَ يَ اَى وقت رعا فرما رى --- ''اللَّهُمَّ اجْعَلُهُمُ رُفَقَانِي فِي الْجَنَّةِ. ''(اللي !ان كو جنت ميں ميرار فيق بناد \_\_)

ام مماره اس قدرخوش ہو کیں کہ کہنے لگیں ---''اب مجھے کچھے پروانہیں کہ دنیا میں مجھے پر کیا

مشرکین پر چلار ہے تھے۔ایک بارجانِ دوعالم علیہ نے ان کے تیرکو ہدف پرلگتا دیکھنے کے لئے گردن اٹھائی توانہوں نے فی الفورعرض کی

''یا نبی اللہ! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، سرِ اقد س او پر نہ سیجے۔ کہیں آپ کوکوئی تیرنہ لگ جائے۔ میں اپنی جان آپ پر قربان کر دوں گا اور آپ کی طرف آ نے والے ہر تیر کو اپنے چہرے پر روک لوں گا۔''نَفُسِیُ لِنَفُسِکَ الْفِدَ آء' وَوَجَهِیُ لِوَجُهکَ الْوَقَآء'،''

الله غنی! انسان اپنجسم پرزخم کھالیتا ہے، مگر چبرے کو بہر صورت بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے، مگر اللہ جانے وہ لوگ عشق ومحبت کی سمعراج کو پنچے ہوئے تھے کہ اپنچ حسین ودکش جبروں پر تیر کھالیتے تھے، مگر جانِ دوعالم علیق کو بچالیتے تھے۔ کھے تو اپنا چبرہ آگے کر دیتے ۔ ایک دفعہ جب انہوں نے اسی طرح اپنا چبرہ آگے بڑھایا تو ایک تیران کی آئھ میں آکر لگا اور آئھ کا ڈھیلا با ہرنکل کر دخسار پر لئک گیا۔

جانِ دوعالم علی نے ان کواس حال میں دیکھا تو آئکھیں ڈبڈ با آئیں، پھر آپ نے ان کی نکتی ہوئی آئکھ کواپنے دستِ مبارک سے اپنی جگہ پر جمایا اور دعا فر مائی۔

''اللَّهُمَّ قِ وَجُهَ قَتَادَةً كَمَا وَقلى وَجُهَ نَبِيِّكَ فَاجُعَلُهَا اَحُسَنَ عَيْنَيُهِ وَأَحَدُهُمَا.''

(اے اللہ! قمادہ کے چہرے کواس عیب سے بچا، جس طرح اس نے تیرے نبی کے چہرے کو بیائی والی بنادے۔)(ا) چہرے کو بچایا ہے اور اس کی اس آئکھ کوزیا دہ خوبصورت اور زیادہ بینائی والی بنادے۔)(ا)

چنانچیآ ککھاسی وفت ٹھیک ٹھاک ہوگئی اور بینائی بھی پہلے سے زیادہ تیز ہوگئی۔ ﴿ ---ایک موقع پر جب تیرول کی بوچھاڑ شدت اختیار کر گئی تو حضرت ابود جانةٌ جانِ دوعالم عَلِيْكَةً پريوں جھک گئے كہ چاروں طرف ہے آئے ہوئے تيران كى پیٹے اور کمر میں پیوست ہو گئے --- اللہ اکبر!-- کتنے ہی تیران کے بدن میں تراز و ہو گئے ،مگر جانِ دوعالم علیہ تک انہوں نے کوئی تیرنہ پہنچنے دیا 🕽

🕏 ---حفزت طلحہؓ تیروں کے آ گے اپنا ہاتھ رکھ دیتے تھے۔اس طرح ان کا ایک ہاتھ شل ہوگیا۔اس دن ان کے جسم پرستر کے قریب زخم آئے۔ایک زخم سر پر لگا،جس سے بہوش ہوکر گریڑے۔صدیق اکبڑ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ علی کے لئے پانی لایا تو آپ نے فرمایا ---'' جا کرطلحہ کو پلاؤ۔'' میں طلحہ کے پاس گیا تو وہ بے ہوش پڑے تھے اور زخموں سے خون ابل رہا تھا۔ میں نے ان کے چہرے پرپانی حچٹر کا تو ان کوکسی قدرا فاقہ ہؤ ا اور ہوش میں آنے پر پہلاسوال بیر کیا، کہرسول اللہ علیہ کا کیا حال ہے؟ میں نے بتایا کہ اللّٰد کے فضل سے بخیریت ہیں اورانہوں نے ہی مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔

بیس کر ان کے چہرے پر رونق آگی اور کہا --- "کُلُ مُصِیبَةٍ بَعُدَه، جَلُلٌ. "(ان كے ہوتے ہوئے ہرمصيب آسان ہے۔)

أَنَا ابُنُ الَّذِي سَالَتُ عَلَى الْخَدِّ عَيْنُهُ فَرُدَّتُ بِكُفِّ الْمُصْطَفَىٰ آحُسَنَ الرَّدِّ فَعَادَتُ كَمَا كَانَتُ لِلأَوَّلِ أَمُوهَا فَيَاحُسُنَ مَا عَيُنٍ وَيَاحُسُنَ مَارَةٍ (میں اس انسان کا بیٹا ہوں، جس کی آ نکھ رخسار پر بہہ گئ تھی۔ پھر دستِ مصطفیٰ علیہ ہے دوبارہ اپنی جگہ پر بہترین انداز میں لوٹا دی گئی اور وہ اس طرح ہوگئی جیسے کہ اس سے پہلےتھی \_ پس کیا ہی حسین تھی کوئی آ نکھا در کیا ہی حسین تھاکسی کالوٹا تا!)

یین کر حضرت عمرؓ نے اس کو بہت عزت دی ، اس کا مطالبہ پورا کیا اور اس کے علاوہ بھی بہت كچھ دیا، پھر فرمایا بِمِثْلِ هلذَا فَلْیَتَوَسَّلِ الْمُتَوَسِّلُوْنَ. (وَسَلِمة اللش كرنے والوں كوچاہے كہا ہے ہى اعمال کواپناوسله بنایا کریں۔) ار کہا ۔۔۔ حضرت سعدا بن ابی وقاص کو جانِ دوعالم عَلِی نے اپنے سامنے بٹھالیا اور کہا۔۔۔'' تیر چلا وُ!''

حفرت سعد نے تیر چلا نا شروع کئے تو جانِ دو عالم علیہ اپنے ترکش سے تیر نکال کران کودیتے جاتے اور فر ماتے جاتے

''اِرُمِ! فِلَدَاکَ اَبِیُ وَاُمِّیُ. ''(تیرچلا! تجھ پرمیرے ماں باپ قربان ہوں) اللہ اللہ! آقائے کونین علیہ کسی کو کہہ دیں کہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں---اس سے بڑااعز از بھلااور کیا ہوگا!

واضح رہے کہ اس وقت جانِ دوعالم علیہ کے آس پاس صرف بارہ تیرہ جاں نثار سے جو آپ کے دفاع کاحق ادا کررہے تھے، مگر ظاہر ہے کہ چندا فراد ہزاروں کی میلغارکوئسی طرح نہیں روک سکتے تھے۔ چنا نچہ دشمنوں کا گھیرا ننگ ہوتا جارہا تھا اوراب تیروں کی بجائے تلواروں سے لڑائی ہورہی تھی۔ اس وقت جانِ دوعالم علیہ نے فرمایا ---''کون ہے، جو میرا دفاع کرے اور جنت میں میرار فیق بے۔''

حضرت زیادؓ نے جواب دیا ---''میں، یارسول اللہ!'' اور اپنے سات [2] ساتھیوں کے ساتھ دشمن پر یوں ٹوٹ پڑے کہ یکے بعد دیگرے ساتوں پروانے شمع نبوت پر فدا ہو گئے۔حضرت زیاد شخت زخمی حالت میں اٹھا کر لائے گئے۔ جانِ دو عالم علیہ نے فرمایا ---''اس کومیرے یاس لے آؤ!''

چنانچہان کو جانِ دوعالم علیہ کے قریب پہنچا دیا گیا۔ زندگی کے آخری کھات میں ان کو یہ سعا دتِ عظمیٰ حاصل ہوئی کہ انہوں نے اپنار خسار جانِ دوعالم علیہ کے قدم مبارک پرر کھ دیا اور اس حالت میں جان جاں آفریں کے سپر دکر دی۔

کوئی دکیھے تو یہ اعزاز شیدائے محمہ کا کہ خوابِ ناز کو تکیہ مِلا پائے محمہ کا

متلالته عليسية

جان دو عالم عليه پر حملے

آ خر دشمن جانِ دوعالم عليه يك يهنيخ ميں كامياب ہو گئے ۔ابن شہاب كى ضرب ہے آپ کی جبین انور مجروح ہوگئی۔ابن قمیّہ نے اپنے زور سے وار کیا کہ خود کٹ گیا اوراس کی دو آہنی کڑیاں رخسار پُر انوار کو کافتی ہوئی اندر دھنس گئیں۔ عتبہ نے پچھر برسائے۔ ایک بقرے آپ کا زیریں ہونٹ بھٹ گیا اور نچلے دانتوں میں سے ایک دانت کا کچھ حصہ ٹوٹ کرجدا ہو گیا۔ (۱)

(۱) اردو کے اکثر سیرت نگارول نے جانِ دو عالم عطیعی کے دود ندان مبارک کی شہادت کا ذکر کیا ہے۔بعض نے جار بھی لکھے ہیں،مگر تحقیقات سے ٹابت ہؤ ا کہ میخض غلط جی ہے۔

اس بات کوضیح طور پرشمجھنے کے لئے حدیث، تاریخ اور لغت کی طرف رجوع کر تا پڑے گا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ غزوہَ احد میں رسول اللہ علیہ کا رَبَاعِیَه ٹوٹ گیا تھا۔ کیسر کُ رَبَاعِيتُه ' ..... بخارى ج٢،ص٥٨٨ ـ

كونسا رَبَاعِيَه لونا تقا---؟ تما م محدثين اورمو رهين منفق مِن كه رَبَاعِيَه يُمُني سُفُلي لونا تها، يعنى دائيس طرف والانجلارَ بَاعِيمة - حاشيه بخارى مين بَ أي الْيُمُنكَى السُّفُلْيِس. ١٠٠ انن وايال نچلارَ بَاعِیَهٔ۔ابن ہشام ،مواہب اورسیرت وتاریخ کی دیگر کتابوں میں بھی یہی لکھاہے۔

(واضح رہے کہ رَبّاعِیةُ ، ثنِیّةُ اور نَابُ عربی میں مؤنث ہیں گرتر جے میں جرنے است کی مناسبت ہے ان کو مذکر ہے تعبیر کیا ہے۔)

اب سوال سے پیدا ہوتا ہے کہ رَبّاعِیمُ کیا ہے ---؟ تواس کی وضاحت ائم لغت نے یوں کی ہے اَلرَّبَاعِيَةُ --- مِثْلُ الثَّمَانِيَةِ --- اِحْدَى الْآسُنَانِ الْآرُبَعِ الَّتِيُ تَلِيُ الثَّنَايَا، بَيْنَ النَّنِيَّةِ وَالنَّابِ .... وَالْجَمْعُ رَبَاعِيَاتٍ. قَالَ الْأَصْمَعِيُ: لِلْإِنْسَانِ مِنُ فَوُقٍ ثَنِيَّتَانِ وَرَبَاعِيَتَانِ بَعُدَهُمَا ......وَكَذَالِكَ مِنُ ٱسْفَل.

(رَبَاعِيةُ، بروزن ثَمَانِيَه، ان چار دانوں میں سے ایک دانت کو کہتے ہیں جو ثَنایا سے ملے ہوتے ہیں اور بیا کی دانت ٹنیا اور ناب کے درمیان واقع ہوتا ہے۔ رَبَاعِیا فی جمع رَبَاعِیات ہے۔ ہائے! کیسا دلد وزاور جاں سوزمنظرر ہا ہوگا!!

شکتہ ہوگئیں سلک در شہوار کی لڑیاں دو پارہ ہوگئیں سلک ، گڑگئیں رخسار میں کڑیاں لب و دنداں کہ تھے سب لائق دید وشنیداس کے وہ لب زخی ، وہ دندانِ مبارک تھے شہیداس کے

اسمعی نے کہا ہے کہ ہرانیان کے اوپر والے وانتوں میں دو ثنیه ہوتے ہیں اور دو رباعیه ای طرح فیجے کے وانتوں میں بھی ثنیة اور رباعیه ہوتے ہیں۔) (لسان العرب، ج ٨، ماده ربع)

مزیدوضاحت کے لئے وائتوں کا ورج ذیل عکس ملاحظہ فرما ہے!

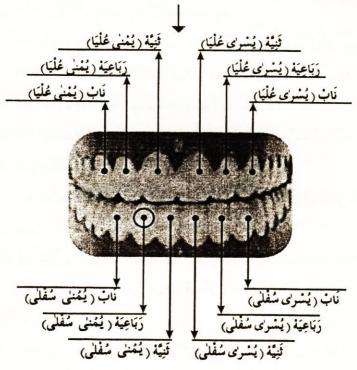

نَابْ كَ تَشْنِهِ نَابَان، نَابَيْن اور جَعْ أَنْيَاب ہے۔ رَبَاعِيَه كَ تَشْنِه رَبَاعِيَنَان. رَبَاعِينَيْن اور جُعْ رَبَاعِيَات ہے۔ فَيْه كَ تَشْنِه لَئِيْنَان. فَئِينَّنِن اور جُعْ فَنَايَا ہے۔ باب۲، غزوهٔ أحد

زمیں پر پھول جن کے عکس تھے افلاک پر تارے نظر آتے تھے خون آلودہ وہ پر نور رخسارے

آہ! کہ ظلم وستم کے بیہ پہاڑ ظالموں نے اس رحیم وشفیق اور مہربان رسول پر توڑے، جوان کے ہاتھوں لہولہان ہو کر بھی دست بدعا تھا ---''اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمُ لَا يَعُلَمُونَ ٥ ' (ا ) الله! ميري قوم كومعاف فرماد ي كونكه بيناسمجه بين \_ )

مندرجه بالاحواله جات سے واضح ہے کہ

(۱) --- رَبَاعِيَهُ مفروم- إحُدَى الْأَسْنَانِ، يعنى وه أيك دانت جوناب اور ثنيه ك درمیان ہوتا ہے۔

(ب)---اس كى تثنيه رَبَاعِيَتَانِ اورجَعْ رَبَاعِيَات ہے۔

(ج)--- جان دو عالم علیہ کا صرف ایک رَبَاعِیَهُ اُو ٹا تھا جیسا کہ سجی بخاری میں ہے تُحسِرَتُ رَ بَاعِيَتُه ' \_ اگر دو دانت ٹوٹے ہوتے تو اس صورت میں اگر وہ دونوں رباعیے ہوتے تو حدیث کے الفاظ ال طرح ہوتے محسِرَتْ رَبَاعِيَعَاهُ. (آپ كے دور باعيے نوٹ گئے تھے۔) اور اگر ايك رباعيہ اور دوسرا ثنيه يا ناب موتا توعبارت يول موتى كُسِرَتْ رَبَاعِيتُه و ثَنِيَّتُه على كُسِرَتْ رَبَاعِيتُه و نَابُه . لعِنیٰ رباعیہ اور ثنیہ یار باعیہ اور ناب ٹوٹ گئے تھے۔

( د ) --- محدثین ومؤ رخین کے نز د یک بالا تفاق ٹوٹنے والا دانت رباعیہ یُمُنی سُفُلی تھا، یعنی دایاں نجلار با عیہ۔

ان حقا کُق کے پیشِ نظریہ بات قطعی اور یقینی ہے کہ جان دو عالم علی کے دویا چار دانت ہر گز نہیں ٹوٹے تھے؛ بلکہ صرف ایک دانت مبارک شکتہ ہؤ اتھا، یعنی وہ دانت جو دا کیں ثنیہ اور دا کیں ناب کے درمیان واقع تھا۔

نه جانے دواور حیار دانتوں والی بات ارد و کے بعض سیرت نگاروں نے کہاں سے نکال لی ---!! پھرر باعیہ بھی سارانہیں ٹوٹا تھا؛ بلکہ اس کا ذرا ساحصہ ٹوٹ کر جدا ہؤ اتھا۔ بخاری شریف کے حاشيه من جولَمُ يُكْسَرُ رَبَاعِيتُه مِن أَصُلِهَا؛ بَلُ ذَهَبَ مِنُهَا فَلُقَةٌ ، ٥٨٣ (آپكار باعيه جرُ ہے نہیں ٹو ٹا تھا؛ بلکہ اس کا ایک ٹکڑا جداہؤ اتھا۔)

یہ چھوٹا سا مکڑا جو جدا ہؤ اتھا، اوپر والا تھا یا سائڈ والا۔۔۔؟ اس کے بارے میں کوئی 🚗

خود کی کژیاں پُر نوررخسار میں کچھاس طرح کھنس گئی تھیں کہ حضرت ابوعبید ہؓ ابن جراح کو دانتوں ہے پکڑ کر نکالنا پڑیں۔(۱)اس طرح کڑیاں تو نکل گئیں مگر حضرت ابوعبید ہُ

وضاحت نبيل مل كى ؛ تامم هار ي خيال مين --- وَاللهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ--- بيسائدُ والاحسار ما موكا کیونکہ اوپر سے جودانت ٹوٹ جائے وہ دانتوں کے ڈاکٹروں کی رائے کے مطابق ہمیشہ اسی طرح رہتا ہے اور دوسرے دانتوں کے ساتھ بھی بھی برابر نہیں ہوتا۔اس صورت میں چاہئے تھا کہ آپ کا حلیہ مبار کہ بیان كرنے والے اور آپ كے حسين دانتوں كى منظر كشى كرنے والے بدتذكرہ ضروركرتے كه پہلے آپ كے دانت مبارک برابر اور ہموار تھے، بعد میں غزوہ احد کے دوران ایک دانت ٹوٹ جانے کی وجہ سے وہ دانت باقیوں کی بنسبت بست ہوگیا تھا؛ حالانکہ کسی بھی حلیہ نگار نے اس بات کا ذکر نہیں کیا۔ یوں بھی اس طرح کے دانت خوبصورت نہیں سمجھے جاتے ہیں ؛ جبکہ جان دو عالم علی کے دندان مبارک کاحسن و تناسب شک وشیمے سے بالاتر ہے۔اس لئے ہمارے خیال میں او پر کانہیں؛ بلکہ سائڈ کا ذرا سائکڑاا لگ ہؤا ہوگا جو بعد میں جلد ہی متوازن ہوگیا ہوگا کیونکہ ماہرینِ دندان کہتے ہیں کہاگر ایک واڑھ نکل جائے تو درمیانی رکاوٹ ہٹ جانے کی وجہ سے دونوں طرف والی داڑھیں ایک دوسرے کی طرف جھک جاتی ہیں اوران میں بہت کم فاصلہ رہ جاتا ہے۔ جان دو عالم علیہ قدرتی طور پر مُفْلَجُ الْاَسُنَان تھے۔ یعنی آپ کے دندان مبارک بہت زیادہ پیوستہ اور باہم جڑے ہوئے نہیں تھے؛ بلکہ ان میں مناسب وموزوں فاصلہ تھا، اوراس طرح کے دانتوں میں ہے اگر کسی دانت کی سائڈ سے چھوٹی سی کرچ جدا بھی ہو جائے تو دیکھنے میں کوئی خاص فرق محسوس نہیں ہوتا ، پھر چند دنوں کے بعد دونوں دانتوں کے ایک دوسرے کی طرف جھک

> جن کے گھے سے کھے جھڑیں نور کے ان ستاروں کی نزہت یہ لاکھوں سلام

جانے کی وجہ سے وہ معمولی سافرق بھی کا لعدم ہو گیا ہوگا ،اس لئے نہ کسی حلیہ نگار نے اس کو بیان کیا ، نہ جان

ووعالم علينية كے دندان مبارك كے حسن و جمال اور ربط وا تصال ميں ذيرا برابر كو ئى كمى واقع ہوئى \_

(۱) کڑیاں نکا لنے سے خون یوں تھل تھل بہنے لگا، جیسے مشکیزہ کا منہ کھل گیا ہو، بیدد مکھ کر حضرت

ما لک بن سنان آ گے بڑے اور بہتا ہؤ الہوچو سناشروع كرديا۔ جانِ دوعالم علي في نے يو چھا "أَتَشُوبُ الدُّمُ؟" (كياتم خون كوسية جارب مو؟)

کے اپنے دودانت ٹوٹ کر گر گئے۔

ابن قمتیہ نے ایک اور وار آپ کے شانۂ اقدس پر کیا۔ زرہ کی وجہ سے زخم تو نہ لگا،

باب۲، غزوهٔ احد

گر آ پ توازن برقرار نہ رکھ سکے اورا یک گڑھے میں گریڑے جس سے پنڈلیاں اور رانیں

یه صورت حال دیکی کردشمنول سے نبر دآ ز ماسر فروش جان کی بازیاں لگا کریلٹے اور

گڑھے کو گھیرے میں لے لیا۔حضرت علی اور حضرت طلحہ گڑے تھے میں اترے ،حضرت علی نے آپ کاروئے زیبااپنے ہاتھوں سے سنجالا اور حضرت طلحہ ﴿ فِي آپ کواٹھا کر کھڑا کیا اور باہر نکالا ۔ پھرسب نے آپ کے گر دحلقہ بنالیا اور دشمنوں سے بچاتے ہوئے ایک گھانی کی طرف

اس تدبیرے آپ کفار کے نرنعے سے نکل آئے اور کسی حد تک محفوظ ہو گئے ، مگر أبی ابن خلف نے بیچیا نہ جھوڑ ااور تعاقب کرتا ہؤا آپ کے قریب آپہنیا۔ صحابہ کرام ؓ نے

اس کوواصل جہنم کرنا جا ہا تو جانِ دو عالم علیہ نے فر مایا

''اس کوآنے دو۔اس کے ساتھ میں خودمقا بلہ کروں گا۔''

صحابہ کرام جران تو ہوئے ہوں گے کہاس بد بخت کے ساتھ آپ خود کیوں مقابلہ کرنا

جا ہے ہیں، جب کہ بے تعاشا خون بہنے کی وجہ سے آپ پر کافی نقامت طاری تھی مگر تعمیلِ تھم کے سواحارہ نہ تھا،اس لئے سب ہٹ گئے اوراس کوآ گے بڑھنے کے لئے راستہ دے دیا۔

جانِ دوعالم علی نے ایک صحابی سے نیز ولیا اور ابی کی گردن پر ملکا ساوار کیا جس سے بہت معمولی سی خراش پڑی ،مگر اللہ جانے اس ملکے سے وار میں کون سی معجز انہ قوت کار

عِانِ دوعالم عَلِي فَ فرمايا -- " مَن مَّسَّ دَمِي دَمَه الله تَمَسَّهُ النَّارُ. " (جس ك

خون میں میہ اخون شامل ہو گیا ،اس کو آگ چھوبھی نہیں سکتی۔ )

الله اكبر! عام انسان كاخون نجس ، نا ياك او قطعي طور برحرا مگرمجوب خدا كاخون طا هر ،مطهرا ور جواس کو پی لے اس برآتش دوز خ تطعی طور پرحرام --- کاریا کال را قیاس ازخودمکیر <sub>-</sub>

<sup>&</sup>quot; جي بان! يارسول الله!" أما لك بن سنان في في جواب ديا-

فر ماتھی کہ ابی کر بناک لہج میں چلانے لگ گیا۔

''فَتَلَنِيُ وَاللهِ مُحَمَّدٌ ، قَتَلَنِيُ وَاللهِ مُحَمَّدٌ '' (الله كَاتِم ! مُحِهِمُ نَ مار

و الا \_ الله كي متم ! مجھے محر نے مار و الا \_ )

اس طرح چنتا چلاتا آپ ساتھیوں کی طرف بھا گا۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید بری طرح زخمی ہوگیا ہے اس لئے یوں گلا پھاڑ کھاڑ کر چلار ہاہے۔ چنا نچہ سب اس کے گردا تحقے ہوگئے، مگرید دیکھے کر حیران رہ گئے کہ گردن پر ذراسی خراش کے علاوہ اس کے پورے جسم پر کوئی زخم نہیں ہے، اس کے باوجودوہ ذرج کئے ہوئے بیل کی طرح تڑپ رہا ہے اور فریا دیں کررہا ہے کہ -- '' قَتَلَنِی وَ اللهِ مُحَمَّدٌ'

(الله کاتم المهاراد ماغ خراب ہوگیا ہے، ہم توا پنے جسم میں گے ہوئے تیروں کوا پنے ہاتھ سے نکال لیا کرتے تھے اور پھرانہی تیروں سے دشمنوں کوموت کے گھاٹ اُتار دیا کرتے تھے۔ آج تمہیں کیا ہوگیا کہ یوں چنے رہے ہو؟ تمہاری گردن پریہ جو ذراسی لکیر ہے، یہ تو اتنی معمولی ہے کہ اگر ہماری آنکھوں میں بھی ایسی خراش پڑجائے تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ واللہ! محمولی ہماری آنکھوں میں بھی ایسی خراش پڑجائے تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ واللہ!

تم توبالکل ٹھیک ٹھاک ہواورخواہ مخواہ چلائے جارہے ہو۔ شاید تہہیں وہم ہوگیا ہے۔) اُبی نے تڑ ہے ہوئے جواب دیا -- ''لات وعز کی کی قتم! مجھے اس قدر در در ہے کہ اگر میرا در در بیعہ اور مفنر کے قبیلوں پر تقسیم کر دیا جائے تو ان کا ہر فر د تڑ پ تڑپ کر مر جائے۔ دراصل محمد نے ایک دفعہ مجھے سے کہا تھا کہ میں مجھے قبل کروں گا۔(۱) آج اس نے

www.maktabah.or "'دوں گا

<sup>(</sup>۱) اُہی بدر کے دن گرفتار ہوگیا تھا اور فدید دے کرر ہاہؤ اتھا۔ رہائی کے بعد جب مکہ کی طرف روانہ ہونے لگا تو جانِ دو عالم علی کو خاطبو کر کے گویا ہؤا۔۔۔''مجمد! میں نے ایک گھوڑا پال رکھا ہے، جے روزانہ بارہ [۱۲] سیر دانہ کھلاتا ہوں۔ایک دن آئے گا کہ میں اس گھوڑے پرسوار ہوکر آؤں گا اور

ا پی بات پوری کردی ہےاور مجھے یقین ہے کہ آج وہ مجھ پرتھو کتا بھی تو میں مرجاتا، یہ تو پھرخراش ہے۔'' والیسی کے سفر میں بھی ابی اسی طرح چیختا اور تڑ پتار ہا، آخر سرف نامی جگه پر تکلیف

کی شدت سے مرگیا۔

#### خد مت گزاری

جانِ دو عالم عَلَيْكَ جس گھاٹی کی طرف جار ہے تھے وہ خاصی اونچی اور د شوارگز ار تھی ، جب کہ جانِ دوعالم ﷺ بہت ساخون ضائع ہو جانے کی وجہ سے خاصی کمزوری محسوں كررہے تھے۔ دوزر ہيں جوآپ كے بدن پرتھيں ، ان كا بوجھ الگ تھا۔ چنانچہ راستے ميں آنے والے ایک بوے پھر پر جبآپ نے چڑھنا چاہا تو نہ چڑھ سکے۔ یدد کھ کرحفرت طلحہ فوراً آ کے بڑھے اور پھر کے پاس جھک گئے۔جانِ دو عالم علیہ ان کی پشت پر یاؤں ر کھ کراو پر چڑھ گئے تو فر مایا

''أوُ جَبَ طَلُحَه'' (طلحہ نے اپنے لئے جنت واجب کرلی ہے۔)

واضح رہے کہ بیروہی طلحہ ہیں جوستر [۷۰] کے قریب زخم کھانے کے بعد بے ہوش ہوکر گریڑے تھے اور صدیق اکبڑکے یانی چھڑ کئے سے ہوش میں آئے تھے۔وہی طلحہ ا اب اینے داغ داغ بدن کو یائے مصطفے علیہ کے لئے زینہ بناکر جھکے کھڑے ہیں تاکہ آپ کواوپر چڑھنے میں دفت نہ ہو--- خدمت گزاری کا پیر کیسا بے مثال اور لا زوال جذبه ٢---رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

آپ کا یہی فرمان اُبی کو اس وقت یا د آ رہا تھا۔ آپ نے بھی محض اپنے اس وعدے کو پورا كرنے كے لئے اس كے ساتھ بذات خود مقابله كيا تھا، ورندايك اس بدنھيب كے علاوہ آپ نے زندگی بحركى يرباته بين الهايا-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ.

جانِ دو عالم عَلِيْكَةُ اس كى لا ف زنى من كرمسكرائ اور فرمايا --- ' 'تم تو مجھے قتل نہيں كريا وَ ے؛ البتہ میں انثاء اللہ ضرور تنہیں قتل کردوں گا۔''

سيده فاطمه رضي الله عنها

رجانِ دو عالم عليه كي شهادت كي افواه مدينه طيبه پېچي تو و ہاں سے سيده فاطمةٌ اور متعد دخوا تین بے تاب ہوکرا حد کی طرف چل پڑیں ،مگر جب سیدہ فاطمہ ؓ نے اپنے پیارے ابا جان کوزنده وسلامت دیکھا تو دوڑ کر گلے لگ گئیں۔ پھرعلاج معالجے کی طرف متوجہ ہوئیں۔ حضرت علیؓ پانی لائے اور زخموں پر ڈالنا شروع کیا۔سیدہ فاطمہؓ نے اپنے ہاتھوں سے زخم دھوئے ،صاف کئے ،مگرخون تھمنے میں نہیں آتا تھا۔ آخرسیدہ فاطمہ ٹنے چٹائی کاایک ٹکٹڑا جلایا اوراس کی را کھزخموں پر چیکا دی۔ بیتر بیر کارگر ثابت ہو کی اورخون ٹکلنا بند ہو گیا۔

### درندگی کا مظاهرہ

جنگ ختم ہوگئی تو وحش نے حضرت حمزةً کا پیٹ جاک کیا اور ان کے جگر کا ایک مکڑا کاٹ کرابوسفیان کی بیوی ہند کے پاس گیا اور کہا۔

''اگرتمہیں بتا وَل کہ میں نے تمہارے والد کے قاتل کو مارڈ الا ہےتو مجھے کیا انعام ملے گا۔"(۱)

ہندنے کہا---''اس وقت جو پچھ میرے پاس ہے وہ سب تیرا ہوگا اس کے علاوہ گھر جا کر دس دینارمزید دوں گی۔''

وحشی خوش ہوگیا اور حضرت حمز ہؓ کے جگر کا ٹکڑا ہند کو دے کر کہا ۔۔۔'' پیر ہا تمہارے شمن کا کلیحہ!''

، ہندنے کلیجہ لے کر چباڈ الا اور یوں دل ٹھنڈا کیا۔ پھرحسبِ وعدہ اپناتمام زیوراور فیمتی کپڑے اسی وقت وحشی کے حوالے کر دیئے ۔ تعجب ہے کہ کلیجہ چبا کر بھی اس کی تسلی نہ ہوئی۔ چنانچیہ آخروہ خودحضرت حمزاؓ کی لاش پر گئی اوران کے کان اور ناک کاٹ کر ہار بنایا اور گلے میں ڈال لیا۔مؤ رخین کہتے ہیں کہ مکہوا پس پہنچنے تک بیہ ہاراس کے گلے میں پڑار ہا۔

(۱) حضرت حمزہ ﷺ نے ہند کے والد کو بدر میں قتل کیا تھا۔

# باب۲،غزوهٔ أحد

### هند کا اظهار مسرت

جنگ کے خاتمے پر ہندنے مندرجہ ذیل اشعار میں اپنی بھر پورخوشی کا اظہار کیا اور وحثی کاشکر یہادا کیا۔

(آج ہم نے بدر کا بدلہ چکا دیا ہے اور جنگ کے الاؤ تو اس طرح کے بعد دیگر ہے بھڑ کتے رہتے ہیں۔ میں نے اپنا دل ٹھنڈا کرلیا ہے، منت پوری کر لی ہے اور وحثی نے میرے سینے کی جلن اور پیاس بجھا دی ہے۔ میں وحثی کا شکریہ عمر بھر ادا کرتی رہوں گی؛ بلکہ اس وقت بھی جب قبر میں میری ہڈیاں بوسیدہ ہوجا ئیں گی۔)

#### مشرکین کی واپسی

مشرکین واپس جانے گئے تو ابوسفیان اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ اس پہاڑی کے پاس آیا جس پرجانِ دوعالم علیہ قرار پذیر تھے۔تھوڑ اسااو پر چڑ ھااور پکارا

"كيايهال محرب؟"

جانِ دوعالم عَلِيْظِيْم کےاشارہ پرصحابہ کرامؓ خاموش رہے۔

پھر پوچھا---''ابو بکر ہے؟''

سمی نے جواب نہ دیا۔

"عرے؟"

پھر بھی خاموثی چھائی رہی تو وہ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا ---''معلوم ہوتا ہے سب مارے گئے ہیں ۔اگرزندہ ہوتے تو ضرور جواب دیتے۔''

بی<sup>ن کر حض</sup>رت عمرٌ ضبط نه کر سکے اور بآ وا نے بلند پکارا ٹھے۔

'' حجموٹ کہتا ہے تو ، او اللہ کے دشمن! تو نے جن کے نام لئے ہیں ، وہ سب اللہ

تعالیٰ کے فضل سے زندہ اور شیح سلامت ہیں ۔'' www.ma

ابوسفیان نے نعرہ لگایا --- اُنھالُ هُبُلُ (مبل تو او نچارہ) جیسے اردو میں کہا جائے ''مبل کی ہے۔''

جانِ دوعالم عَلِيْنَةً نے فر مایا ---''عمر! اٹھواوراس کو جواب دو---اَللهُ اَعُلیٰی وَ اَجَلُ '' (اللّٰدتعالیٰ بہت بلنداورنہایت جلیل شان والا ہے۔)

ا بوسفیان بولا ---''لَنَا الْعُزْی وَلَا عُزْی لَکُمْ.'' (ہمارے پاس عُڑی دیوی ہے؛ جبکہ تہمارے پاس کوئی عُڑی نہیں ہے۔)

صحابہ کرامؓ نے جواب دیا ---''اللهُ مَوُلنا وَلَا مَوُلنی لَکُمُ.'' (الله مهارا مولی ہے؛ جبکہ تمہاراکوئی مولی نہیں۔)

ابوسفیان نے کہا---''آج ہم اورتم دونوں برابر ہو گئے ہیں۔''

صحابہؓ ہے جواب دیا ---''برابر کیے ہوگئے ہیں؟ ہمارے مقتول جنت میں گئے ہیں؛ جبکہ تمہارے مقتول جہنم کا ایندھن ہنے ہیں۔''

'' يتم لوگوں كا اپنا خيال ہے۔' ابوسفيان نے كہا'' بہر حال جنگ ميں فتح وشكست ہوتی رہتی ہے۔ بدر ميں تم جيت گئے ہيں۔ بدر ميں ہمارے ستر [ 2 ] آ دمی مارے گئے ہيں اور ہماراا نقام پورا موگيا ہے۔ ہمارے بعض ساتھيوں نے جوشِ انقام ميں تمہارے بچھ مقتو لوں كے ناك كان ہوگيا ہے۔ ہمارے بعض ساتھيوں نے جوشِ انقام ميں تمہارے بچھ مقتو لوں كے ناك كان بھی كائے ہيں۔ اگر چہ ميں نے انہيں اس كا حكم نہيں دیا تھا مگر مجھے ان كا يہ فعل بچھ ايسا تا گوار بھی نہيں گزرا۔ اب ہم واپس جارہے ہيں۔ آئندہ سال بھر ميدانِ جنگ ميں ملاقات ہوگی۔''

ا بوسفیان به کهه کرواپس جلاگیا اورتھوڑی دیر بعدمشر کین کالشکر کوچ کر گیا۔

#### حضرت سعد ابن ربيع 🖏

مشرکین کے چلے جانے کے بعد جانِ دوعالم علی ہے نے فرمایا

'' کوئی جا کرسعدا بن رہیج کی خبر لائے کیونکہ میں نے متعدد نیز وں کواس کی طرف

ا تحتے دیکھاتھا۔اگروہ زندہ ہوتواس کومیراسلام کہواورمیری طرف سے اس کا حال پوچھو۔''

ا یک صحابی انہیں تلاش کرنے گئے تو وہ ایک جگہ شخت مجروح حالت میں پڑے ل گئے۔

زندگی کی آخری گھڑیوں میں جانِ دوعالم علیہ کاسلام و پیام س کرمنہ پیرونق آگئی اور فر مایا '' مجھے بارہ نیزوں نے چھید ڈالا ہے اور میں کوئی دم کا مہمان ہوں۔ رسول الله عَلَيْكَ كُومِيرا آخرى سلام پہنچا دینا اور کہنا ---' سعدا بن رہے آپ کے لئے دعا كرتا ہے كه جَزَاكَ اللهُ عَنَّا خَيْرَ مَاجَزِى نَبيًّا عَنُ أُمَّتِهِ: '(جوجز الله تعالى نے كس نبي كواس کی امت کی طرف سے دی ہو، ہماری طرف سے اللہ تعالیٰ آپ کواس سے بہتر جزادے۔) پھرمیری طرف سے میری قوم کو بدپنام پہنیا دینا کہ اللہ تعالی سے ہمیشہ ڈرتے ر ہنا اور اس معاہدے کا بہت خیال رکھنا جوتم نے رسول اللہ عظیمی کے ساتھ بیعت عقبہ کے موقع پر کیا تھا اور یا در کھوا گرتم میں سے کسی میں بھی زندگی کی کوئی رمق باقی ہواور اس کے باوجود رشمن، رسول الله عليه عليه علي علي على كامياب ہو جائيں تو قيامت كے دن الله تعالى

یہ کہتے ہوئے حضرت سعد شہید ہوگئے۔ بیغا مبر صحابی واپس آئے اور سب کچھ تفصیل سے بیان کیا تو جانِ دوعالم علی نے فرمایا

رَحِمَهُ اللهُ --- نَصَحَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ حَيًّا وَّمَيَّتًا م

(الله تعالیٰ اس پر رحمتیں نازل فر مائے۔وہ زندگی میں اور مرتے دم بھی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مخلص اور خیر خواہ رہا۔)

#### حضرت حمزہ 🐗 کی تکفین

کے ہاں تمہارا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا۔''

اس کے بعد جانِ دو عالم علیہ حضرت حمز ؓ کی تلاش میں نکلے۔ان کی لاش پرنظر يرٌ ى --- ناك كان سے محروم لاش --- پيٺ كثابؤ ا،سينه چِرابؤ ا، كليجه فكلابؤ ا--- آپ كا و ہمجوب چیا جھے آپ نے اللہ اور رسول کا شیر قرار دیا تھا ، آج اپناا نگ انگہ اللہ اور رسول پر قربان کر چکاتھا۔ یہ منظر دیکھ کر ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے اور جانِ دو عالم علیہ زار زار رونے لگے۔صحابہ کرام فرماتے ہیں کہآ پ اس دن اتناروئے کہ نہ اس سے پہلے بھی یوں

روئے تھے، نہ بعد میں۔

جانِ دو عالم عَلِيْنَةِ نے فرمایا ---'' چیا جان کے لئے ایک کیڑا کافی ہے۔ دوسرے سے جابر کے والدکوکفن دیں گے۔''

چنانچہ اس ایک کپڑے میں آپ کوکفن دیا گیا۔ کپڑا چھوٹا تھا۔ سرڈھانپا جاتا تو پاؤں ننگے ہو جاتے، پاؤں ڈھکے جاتے تو سر برہنہ ہوجاتا۔ جانِ دو عالم علیہ نے فرمایا۔۔۔''سرڈھانپ دواور پاؤں پرگھاس ڈال دو۔''

#### عبدالته ابن جحش 🖏

حضرت حمز ہ کے علاوہ حضرت عبداللہ ابن جحش کے ناک کان بھی کا ٹ لئے گئے تھے۔ حضرت سعد ابن ابی و قاص بیان فر ماتے ہیں کہ احد کے دن عبداللہ ابن جحش نے مجھ سے کہا کہ آؤ! دونوں مل کر دعا کریں۔ آپ دعا کریں، میں آمین کہوں گا، میں دعا کروں گا، آپ آمین کہئے۔

حضرت سعلاً کہتے ہیں میں نے یوں دعا کی۔

''الہی! میراکسی مضبوط دشمن سے مقابلہ کرا، وہ مجھ پر بھر بپور تملہ کر ہے اور میں اس پرزور دار حملہ کروں، آخروہ مارا جائے اور مجھے فتح حاصل ہو جائے۔''

عبدالله ابن جحش نے آمین کہی۔ پھرعبداللہ نے دعا کی۔

''اللی! میرامقابله بھی کسی طاقت ور دشمن سے کرا، وہ مجھ پر سخت حملہ کرے اور میں اس پر زبردست حملہ کروں۔ آخر میں تیری راہ میں مارا جاؤں اور میرے ناک کان بھی کا ہے لئے جائیں۔ اور جب میں اس حال میں تیرے روبروپیش ہوں تو تو بچھے کہ ابن جحش! تیرے لئے جائیں۔ اور جب میں اس حال میں تیرے روبروپیش ہوں تو تو بچھے کہ ابن جحش! تیرے

ناک کان کیوں کاٹ لئے گئے تھے؟ تو میں جواب دوں کہ تیری ادر تیرے رسول کی راہ میں كائے گئے تھے۔ پھر تؤ كہے كہ پچ كہتے ہوعبداللہ ابن جحش! واقعی ميرى راہ ميں كائے گئے تھے۔ الله الله! كيالذت آشنائے در دلوگ تھ!!

لذت رقصِ كبل شهيدوں سے يوچھ آ گئے وجد میں ، سر جو کٹنے لگا

حضرت سعدؓ کہتے ہیں کہ میں نے آمین کہی۔ پھر دونوں کی دعائیں اسی طرح متجاب ہوئیں جس طرح مانگی گئی تھیں ۔حضرت سعد ؓ فر ماتے ہیں کہ ابن جحش کی دعا میری د عا ہے بہتر تھی۔ میں نے جنگ ختم ہونے کے بعد دیکھا کہ دشمنوں نے ان کے ناک کان کاٹ ڈالے تھے اور ان سے ہار پرولیا تھا۔

# حضرت مصعب را

حضرت مصعب ؓ کا کفن بھی حضرت حمز ہؓ کی طرح ناتمام تھا اسلئے ان کے لئے بھی جانِ دوعالم عَلِينَة نے وہی حکم دیا کہ بالائی حصہ کپڑے سے ڈھانپ دیا جائے اور پاؤں پر گھاس ڈال دی جائے۔

حضرت مصعب ؓ، جانِ دو عالم علی ہے ہم شکل تھے۔انہی کوشہید کر کے ابن قمتیہ نے کہا تھا کہ محمد مارا گیا ہے۔ وہ اس غزوہ میں مسلمانوں کے علمبر دار تھے۔ایک ہاتھ کٹ گیا تو علم دوسرے ہاتھ میں لےلیا۔وہ بھی کٹ گیا تو کٹے ہوئے باز ؤوں کے ساتھ سینے سے لگا لیا- آخرای حالت میں شہید ہو گئے ۔ (۱)

# حضرت عمر ابن جموح 👑

اس غزوہ میں حضرت عمرا بن جموحؓ نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ان کے پاؤں میں لنگ تھااور وہ بھی شدیدقتم کا ،اس لئے بیٹے ان کو جنگ میں شامل نہیں ہونے ویتے تھے۔ بیٹے تو پیسب پچھمحبت کی بنا پر کرتے تھے مگر عمر ابن جموح کوان کی پیروک ٹوک بہت نا گوار گزرتی تھی۔ غزوہُ اُحد کے لئے جب روائلی ہونے لگی تو عمر ابن جموحٌ

جانِ دوعالم علی کے خدمت میں حاضر ہوئے اور بیٹوں کی شکایت کی کہ خودتو ہرغز و یہیں آپ کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، گر مجھے اس سعادت سے محروم رکھتے ہیں۔ یارسول اللہ! انہیں کہئے کہ مجھے نہ روکیں ۔

جانِ دوعالم عليه في فرمايا

'' تمہاری معذوری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں جنگ میں شامل نہ ہونے کی اجازت دے رکھی ہے، پھرتم کیوں جانے پراصرار کرتے ہو؟''

" يارسول الله! ميں اپني اس كنگر اجث كے ساتھ جنت كى سرز مين كوروندنا جا ہتا ہوں \_" یین کر جانِ دو عالم علیہ مسکرائے اور ان کے بیٹوں سے فر مایا ---'' اس کو جانے دو، ہوسکتا ہےاللہ تعالیٰ اس کوشہا دت نصیب فر ما دے۔''

اجازت مل گئ تو خوشی خوشی تیار ہوئے اور جب مدینہ سے باہر نکلے تو روبقبلہ ہوکر دعا ما نگی ---''الهی! مجھے شہادت نصیب کرنا اور گھر کی طرف نا کا م ونا مرادوا پس نہلوٹا نا۔'' دعا قبول ہوئی اوروہ اس غزوے میں شہید ہو گئے۔ جانِ دوعالم علیہ فی نے فر مایا '' میں نے دیکھا ہے کہوہ حب خواہش جنت کی زمین کواپنے لنگ کے ساتھ روند

الله اكبر! جنت ميں دا خلے كى تمنا كے بجائے ارضِ جنت كو پاؤں تلے روند نے اور یا مال کرنے کی خواہش کیسی انو کھی اور البیلی تھی ، لطف بیہ کہ شہادت پاتے ہی ان کی بیرآ رز و يوري بھي ہوگئي۔

ایک خاتون کا عشق نبی ﷺ

ا یک خاتون کے جارانتہا کی قریبی رشتہ دار مارے گئے تھے۔ یعنی باپ، بیٹا،شو ہر اور بھائی۔وہ پریشان حال ،آشفتہ سر بھاگی بھاگی آ رہی تھی۔اسے بتایا گیا کہ تیرا باپشہید ہوگیا ہے،اس نے کہا---'' مجھے رسول اللہ کے بارے میں بتا ؤ!'' '' بھائی بھی مارا گیا ہے۔''ایک طرف سے آ واز آئی۔

'' مجھے رسول اللہ کے بارے میں بتا ؤ!''

''کسی نے آ کر کہا۔۔۔'' تیرا بیٹا اور شو ہر بھی شہادت پا گئے ہیں۔''۔۔۔مگراس

اللّٰد کی بندی کی ایک ہی رہے تھی ---'' مجھے رسول اللّٰد کے بارے میں بتاؤ!''

آ خراس کو جانِ دو عالم علیہ کے پاس لایا گیا اور جب اس نے آپ کے نور افشال چېرے کوديکھا تو دُل ٹھنڈا ٹھار ہو گيا اور کہا

''كُلُّ مُصِيْبَةٍ بَعُدَكَ جَلَلٌ يَارَسُوُلَ اللهِ!.

(یارسول الله! آپ سلامت ہیں تو پھر باقی ہرمصیبت ہیج ہے۔میرے ماں باپ آپ پرقربان ،آپ زندہ ہیں تو مجھےاپنے اقرباء کی شہادت کا کوئی غمنہیں۔)

#### شعداء کا اعزاز و اکرام

اس غزوے میں مجموعی طور پر بہتر [۷۲] پروانے شمع رسالت پر فدا ہوئے اور اس شان سے فدا ہوئے کہ جانِ دوعالم علیہ نے فر مایا ---"احد کے شہداء کواللہ تعالیٰ نے عرش کے ساتھ لکی ہوئی سنہری قندیلوں میں ٹھ کا نہ عطا کیا ہے اور سنر پرندوں کوان کے لئے مسخر کیا ہے۔وہ جب چاہتے ہیں ان کو جنت کی سیر کراتے ہیں۔وہاں وہ انواع واقسام کے کھانے کھاتے ہیں۔ خوش ذا نقه مشروبات پیتے ہیں اور جہاں چاہتے ہیں چلتے پھرتے ہیں۔ آرام وآسائش اور سرورِ نعمت کی اس دنیا کود مکھ کرانہوں نے کہا---'' کاش! ہمارےاس اعز از وا کرام ہے کوئی ہمارے زندہ بھائیوں کواطلاع دے دے۔ تا کہ وہ ہمیشہ شہادت کے مشاق وطلب گارر ہیں۔'' رب کریم نے فر مایا ---''میں انہیں مطلع کر دیتا ہوں۔''

چنانچەبە آيات نازل موئيں

وَلاَ تَحُسَبَنَّ الَّذِيُنَ قُتِلُواْ فِي سَبِيُلِ اللهِ

(اور جولوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں ،انہیں ہرگز مردہ مت خیال کرو؛ بلکہ

وہ اپنے پروردگار کے پاس زندہ ہیں،رزق پاتے رہتے ہیں اوران نعمتوں سے مسرور ہیں جو الله نے انہیں اینے فضل سے عطاکی ہیں۔(۱)

#### وايسي

شہداء کی تدفین کے بعد جانِ دوعالم علیہ میں میں میں میں مورہ کی طرف واپس ہوئے۔
آپ گھوڑے پر سوار تھے اور حضرت سعد ابن معاذٌ لگام تھائے آگے آگے آگے چل رہے تھے۔
اچا تک ایک خاتون تیز تیز چلتی ہوئی آپ کی جانب بڑھیں۔حضرت سعدؓ نے کہا
''یارسول اللہ! یہ میری امی ہیں۔''

جب وہ آپ کے قریب پہنچیں تو آپ نے ان کے بیٹے حضرت عمر بن معاذؓ کی

آیت کی صدافت ہر طرح کے شک وشبہ سے بالاتر تھی گرایک واقعہ سے اس کی صدافت عالم آشکارا ہوگئی۔
حضرت معاویہ نے کے زمانے میں ایک نہر کی کھدائی شروع ہوئی جومیدان احد سے گزرتی تھی۔
حضرت معاویہ نے تھم دیا کہ شہداء کے ورثاء اپنے اپنے شہیدوں کو متبادل جگہ میں دفن کردیں۔اس تھم پر
عمل شروع ہؤ ااور قبریں کھودی جانے لگیں تو سب شہداء تھے وسالم تھے اور ان کے جسموں سے کستوری کی
لیٹیں اٹھ رہی تھیں کھدائی کے دور ان ایک کئی غلطی سے حضرت تمز ڈکے پاؤں پرلگ گئ تو وہاں سے خون
یہ نے لگا۔ بیدوا قعہ ۲ سر جمری کا ہے۔

ای طرح کا ایک اور واقعہ پیش آیا۔ حضرت جابڑ کے والداور حضرت عمر ابن جموح ایک ہی قبر میں دفن کئے گئے تھے۔ ایک دفعہ بارانی سیلاب نے ان کی قبر کو کھول دیا تو ان کے بدن ظاہر ہوگئے۔ فَوُجِدَا لَمْ يَتَغَيَّرُا كَانَّمَا مَانَا بِالْاَمْسِ. ان کواس حال میں پایا گیا کہ ان میں ذرہ بحر کوئی تغیر واقع خبیں ہوَ اتھا۔ یوں لگتا تھا کہ ابھی کل ہی فوت ہوئے ہیں۔

جنگ میں حضرت جابڑ کے والد کے چبرے پرایک زخم لگا تھا اور انہوں نے اس پراپناہا تھ رکھ لیا تھا۔ اس حالت میں حشہید ہوگئے تھے اور اس طرح وفن کر دیئے گئے تھے۔ اب ان کو دوسری جگہ منتقل کرنا تھا۔ اس لئے ان کو قبر سے نکالا جانے لگا۔ نکا لئے کے دور ان کسی نے حضرت جابڑ کے والد کا ہاتھ ان کے چبرے سے ہٹا دیا تو نیچے سے تازہ خون بہنے لگا۔ چنا نچہ ہاتھ دوبارہ وہیں رکھ دیا گیا اور خون بند ہوگیا۔ وَجَرے سے ہٹا دیا تو نیچے سے تازہ خون بہنے لگا۔ چنا نچہ ہاتھ دوبارہ وہیں رکھ دیا گیا اور خون بند ہوگیا۔ وَجَرے سے ہٹا دیا تو نیچے سے تازہ خون بند ہوگیا۔

www.maktabah.org

شہادت پران سے تعزیت کی ۔انہوں نے بھی وہی محبت بھرا جواب دیا کہ

''یارسول الله! جب آپ کوسلامت دیکھ لیا ہے تو پھر کسی مصیبت کی کوئی پر واؤنہیں ہے۔''

جانِ دوعالم عَلِيْكَ نَے فر مایا -- ''اے اُمّ سعد! تنہیں اوران تمام لوگوں کو جن

کے اعزہ وا قارب شہادت سے ہمکنار ہوئے ہیں، مرز دہ ہوکہ وہ سب جنت میں داخل

ہو چکے ہیں اورا پنے پس ماندگان کے لئے شفاعت بھی کر چکے ہیں۔''

اُمِّ سعد نے کہا ---''یارسول اللہ! جب ان کوا تنابڑا اعزازمل چکا ہے تو پھران کے لئے رونے کا کیا جواز ہے؟البتہ ان کے پس ماندگان کے لئے آپ دعا فر ماد ہجئے ۔''

، مثالیق میں ہے۔ چنانچہ جانِ دوعالم علی ہے۔ دور فر مائے اور ان کوسکون نصیب فر مائے ۔

اسی طرح جانِ دوعالم علیہ کی پھو پھی زاد ہمشیرہ حضرت حمنہ '' بھی آ پ کے پاس آ ئیں۔آ پ نے فرمایا

"حمنه!مبركرو!"

''کس پریارسول اللہ!؟''انہوں نے پوچھا

''اپنے مامول حمزہ پر ، جوشہید ہو گئے ہیں۔''آپ نے جواب دیا

حضرت حمنةٌ نے انتہا ئی صبر واستقلال سے کہا

''إِنَّا لِللَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. الله تعالى ان كى مغفرت فرمائے اور ان كو

شهادت مبارک هو۔''

جانِ دوعالم عَلِيْكَ نے دوبار ہ فر مایا .

"حمنه!مبركرو!"

"<sup>کس</sup> پر، یارسول الله!؟"

''اپنے بھائی عبداللہ پر۔''

''إِنَّا لِللهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. الله تعالى اس كى بخشش فرمائے اور اس كو بھى

شهادت مبارک موسی www.maktabah.or

سیدالوزی، جلد دوم ۲۰۰۰

جانِ دوعالم عليه في نه بار ه فر ما يا

"منه!مبركرو!"

<sup>و کس</sup> پریارسول الله! ؟''

''اینے خاوندمصعب پر۔''

بیس کر حضرت حمنه کے ہاتھ سے صبر کا دامن چھوٹ گیا اور دھاڑیں مار کر

باب۱، غزوهٔ احد

رونے لکیس۔

ان کی میر کیفیت د کیھر آپ نے فر مایا

'' سیج ہے، عورت کوجتنی محبت اپنے خاوند سے ہوتی ہے، اتنی اور کسی سے نہیں ہوتی ۔'' حضرت حمنہ نے کہا

''یارسول اللہ! مجھے شوہر کاغم اس لئے زیادہ محسوس ہؤا ہے کہ اس کے چھوٹے چھوٹے بیچے میتیم رہ گئے ہیں۔اب نہ جانے ان کا کیا بنے گا!''

جانِ دوعالم عَلِيْ ہے ان کوتسلی دی اور دعا فر مائی کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کی تربیت کاکوئی بہتر انتظام فرمائے۔

آپ کی دعا کی برکت سے پچھ عرصہ بعد حضرت حمنہ کا نکاح حضرت طلحہ سے ہو گیا اور حضرت طلحہ نے ان بچوں کوا تناپیار دیا کہ ان کو بھی باپ کی کمی کا احساس نہیں ہؤا۔

ر میں بشیرا بن عفراءؓ کے والد بھی شہید ہو گئے تھے۔ یہ معصوم بچہا یک جگہ کھڑارور ہا

''کیاتواس پرراضی نہیں ہے کہ میں تیراباپ بن جاؤں اور عائشہ تیری ماں بن جائے؟'' بیس کر بشیرا بن عفراع گوقر ارآ گیا اور اس نے رونا بند کر دیا۔

غرضیکہ اس طرح بیوا وُں کوتسلیاں دیتے ہوئے ، بتیموں کی دلجو ئیاں کرتے ہوئے اور دکھیاروں کی ڈھارس بندھاتے ہوئے جانِ دو عالم علیلیہ مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے۔

اس وقت پورا مدینه ماتم کده بناہؤ اتھا اور ہر گھر سے عورتوں کی آ ہ وبکا کی آ وازیں آ رہی

تھیں ۔ بیدد کیھ کر جانِ دو عالم علیہ کواپنے <mark>بچا حمز ا</mark> یا دا گئے جن کے سب رشتہ دار مکہ میں تھے

اور یہاں ان پررونے والی کوئی نہیں تھی۔ آپ کی آئھوں میں آنسوآ گئے اور حسرت بھرے لہجہ میں فرمایا

'' باقی سب شہداء کے نم میں رونے والیاں تو موجود ہیں ،کیکن حمز ہ کے لئے رونے والی کوئی نہیں ہے۔''

آپ کی دل گرفتگی محسوس کر کے سر دارانِ انصار حضرت سعدٌ اور حضرت اسیدٌ اپنے اپنے قبیلے میں گئے ، اپنی قوم کی عورتوں کو جمع کیا اور کہا کہ رسول اللہ علیہ اس بات سے افسر دہ ہیں کہ ان کے چچا کے لئے نوحہ و ماتم کرنے والی کوئی نہیں۔ اس لئے تم سب رسول اللہ علیہ کے درواز بے پر جاؤاوران کے بچا جان کے لئے خوب ماتم کرو!

چنانچەسب عورتیں درِ دولت پر حاضر ہوئیں اور رونے پیٹنے لگیں۔

تھوڑی دیر بعد جانِ دو عالم علیہ نماز کے لئے حرم سرا سے باہرتشریف لائے تو دیکھا کہ بیسیوںعورتیں درواز بے پر کھڑی رور ہی ہیں اور حضرت حمز ہ کا نام لے لے کر ماتم کے بیمید سیتر سیتر سیاں کا تیسٹ نیسٹ سیسٹا شدہ سید نیسٹ

کررہی ہیں۔آپان کےاس جذبے سے بہت متاثر ہوئے اور فرمایا

''اےانصار کی عورتو! تم نے ہمدردی اورمؤ اسات کاحق ادا کر دیا ہے۔اللہ تعالی تم سب کو جزائے خیردے،ابتم اپنے گھروں کو واپس جاؤاوریا در کھو کہ آئندہ کسی بھی میت پر ماتم نہ کرنا۔''

عورتوں نے واپس جا کرگھروالوں کو بتایا کہ رسول اللہ علیہ ہے آئندہ کے لئے ماتم سے منع کر دیا ہے۔ یہن کرانصار خدمتِ اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی

''یارسول اللہ! سنا ہے کہ آپ نے نو حہ و ماتم کرنے سے منع کر دیا ہے ، حالا نکہ اس سے ہمارے دلوں کی بھڑ اس نکل جاتی ہے اور ہما راغم کم ہوجا تا ہے۔''

جانِ دوعالم عَلَيْكَ نِے فر ما یا

''منہ پیٹنے، سینہ کو بی کرنے اور گریبان پھاڑنے کے بغیر رونے میں کوئی حرج

نہیں۔اس کی اجازت ہے۔''

www.maktabah.org

قارئین کرام!غزوهٔ احد کے واقعات بحمراللّٰداختاّ م پذیر ہوئے۔آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ اس غزوہ کے کسی واقعے کا حوالہ نہیں دیا گیا ہے؛ جبکہ اس سے پہلے ہر واقعے کا فر دأ فر دأ حوالہ پیش کیا جاتا رہا ہے۔اس کی وجہ یہ ہے کہاس غز وے کے واقعات کی ترتیب میں مؤ رخین کا بیان مختلف تھا۔ ایک واقعہ کسی مؤرخ نے ایک جگہ ذکر کیا ہے اور کسی نے دوسری جگہ۔ دراصل اس غزوے میں ایسی افراتفری مچے گئی تھی کہ کسی واقعے کے وقت کا تعین كرنا تقريباً نامكن تھا، اس لئے ہر مؤرخ نے اپنی صوابدید كے مطابق واقعات بيان كے ہیں۔میرے پاس کسی ایک مؤرخ کی ترتیب کوتر جیج دینے کی کوئی مثبت وجہ نہ تھی ،اس لئے میں نے تمام حالات ووا قعات اوران کی مختلف تر تیبوں کو مدنظرر کھتے ہوئے اپنے طور پران کومرتب کر کے آپ کے روبروپیش کیا ہے۔اس صورت میں ہرواقعے کا حوالہ ثبت کرنے کا كوئى خاص فائده نهتھا۔

و پیے آپ یقین کیجئے کہ جو کچھ لکھا ہے ، اس احساس کے ساتھ لکھا ہے کہ برو زِ قیامت اس کے حرف حرف کا جواب دینا ہے، اس لئے حتی الوسع پوری کوشش کی ہے کہ تر تیب درست ہو، تا ہم انسان سہو و خطا کا بتلا ہے، اگر کہیں مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ اوراس کے حبیب علیہ سے معانی کا خواستگار ہوں۔

اہل علم وفضل قارئین سےالتماس ہے کہا گران کے خیال میں کسی واقعے کی ترتیب نا درست ہوتو فقیر کو ضرور مطلع فر مائیں۔ شکر پیر

# غزوة حمراء الاسد

یے غزوہ کوئی مستقل غزوہ نہیں ہے؛ بلکہ احد ہی کا تتمّہ ہے۔ دراصل مشر کین جب احدے واپس چلے گئے تو راستے میں انہوں نے ایک دوسرے پر لے دے شروع کر دی کہ جب ہم کو فتح حاصل ہو چکی تھی اور ہم تقریباً غلبہ یا چکے تھے تو ہم محمد اور اس کے ساتھیوں کوقل كتے بغير واپس كيول حلي آئے ---؟ جميں تو جائے تھا كه اس موقع سے خوب فائدہ اٹھاتے اورمسلمانوں کا قصہ تمام کرکے لوٹنے۔ چنانچەان میں اختلاف ِرائے ہوگیا۔اکثریت کاخیال تھا کہ ہمیں دوبارہ مدینے پر حملہ کر دینا چاہئے اور پہلے اس سے کہ مسلمان تازہ دم ہوکر از سرنو ہمارے مقابلے پر آ جائیں،ان کوتہہ تیج کردینا جائے۔

لیکن صفوان کی رائے بیتھی کہاس وقت مسلمان سخت غصے کے عالم میں ہیں اور ان کے سینے جوشِ انتقام سے بھرے ہوئے ہیں۔اگر ہم نے ان کو دوبارہ چھیٹرا تو چھوٹے بڑے سر بکف ہوکر میدان میں اتر آئیں گے۔اس طرح ہوسکتا ہے کہ ہماری بیٹا تمام ہی فتح مکمل شکست میں بدل جائے اور ہمیں بدر کی طرح رسوا ہو کر بھا گنا پڑے۔

جانِ دو عالم عَلِينَ اللَّهُ كُومشركين كے اس اختلاف ِرائے كى خبر پہنچائى گئى تو آپ نے دوسرے ہی دن علی الصباح ان کے تعاقب میں جانے کا فیصلہ کیا تا کہ ان پر رعب پڑ جائے اورانہیں پیۃ چل جائے کہ اہل ایمان کا دمخم اس طرح باقی ہے۔

اس وفت جنگ کے لئے ٹکلنا از بس مشکل تھا کیونکہ کل ہی تو زخموں سے چور چور عجامدین واپس آئے تھے اور ابھی پوری طرح آرام بھی نہیں کریائے تھے کہ جانِ دو عالم عَلِينَةً كى طرف ہے مشركين كے تعاقب كى منا دى ہونے لگى۔

قربان جائیں ان کے جذبہ اطاعت واتباع پر کہ ایک ایک مجاہد کے بدن پر ہیں ہیں اورتمیں تمیں گہرے گھاؤ کگے تھے اور ان سے ابھی تک خون رس رہا تھا، گرمنا دی رسول کی آواز سنتے ہی سب اٹھ کھڑے ہوئے اور میدان کارزار کی طرف جانے کے لئے کمر بستہ ہوگئے۔(۱)

> (۱) انہی جاں ٹارانِ مصطفیٰ کی شان میں مندرجہ ذیل آیات نازل ہو کیں۔ ......أَلَّذِيْنَ السُّتَجَابُوُا ...... الآيات

(جن لوگوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ ورسول کی پکار پر لبیک کہا۔ان میں جونیکو کاروم قل ہیں ، ان کے لئے برد اا جر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے کہنے والوں نے کہا (یعنی منافقین نے ) کہ لوگوں نے ( مکہ والوں نے ) تمہارے خلاف بڑا سامان اکٹھا کیا ہے، ان سے ڈرو لیکن اس بات نے ان کا جوشِ ایمان اور بر هادیا اوروه بولے 'مهارے لئے الله کافی ہے اوروہی بہتر کارسازے۔ ' بس 🖘

 ۱۷ رشوال ۳ هـ کو اہل عشق و وفا کا بیر کارواں جانِ دو عالم علیہ کی قیادت میں مدینه منورہ سے نکلا اورمشر کین کا تعا قب کرتے ہوئے آٹھ دس میل کے فاصلے پرموضع حمراء

الاسدميں خيمه زن ہو گيا۔

ہوسکتا تھا کہایک بار پھر جنگ چھڑ جاتی کیونکہ مشرکین کی اکثریت کی رائے یہی تھی مگر معبدخزاعی کی باتوں نے مشرکین کوخوف ز دہ کر دیا اور وہ پلٹ کرحملہ کرنے کی جرائت نہ کرسکے۔

#### معبد کی همدردی

معبد، قبیله خزاعه کارئیس تھا۔اگر چهاس وقت تک وه اسلام نہیں لا یا تھا گر جانِ دو عالم علی کے ساتھ محبت رکھتا تھا اور اہل اسلام کو پیند کرتا تھا۔ جب جانِ دوعالم علیہ مراء الاسد میں مقیم تھے تو معبد مکہ مکرمہ جاتے ہوئے آپ کے پاس سے گزرا اور دل جوئی کے انداز میں گویاہؤ ا

'' یا محمر! آپ پراور آپ کے اصحاب پر جومصیبت گزری ہے، اس کا ہمیں بہت د کھ ہؤ ا ہے۔ہم تو دل سے چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کوعزت اور سر بلندی نصیب کر ہے اور شکست کاغم آپ کے دشمنوں کے جھے میں آئے۔''

یہاں سے معبد آ گے بڑھا تو راتے میں مشرکین سے ملاقات ہوگئی۔انہوں نے انتہائی بے تابی سے پوچھا

'' په بتاؤ کهمسلمان کس حال میں ہیں؟''

''ان کے تیورانتہائی خطرناک ہیں۔''معبدنے بتایا''وہ سبتم لوگوں کے تعاقب میں چل پڑے ہیں۔ان کے غصے کا بی عالم ہے کہ گویا ان کے سینوں میں آگ بھڑک رہی ہے، اوس وخزرج کے جولوگ جنگ میں شامل نہیں ہوئے تھے، اب وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ مل گئے ہیں اور بیعہد کر کے مدینے سے نکلے ہیں کہ یا انقام لیں گے یاسب کٹ مریں گے۔''

بیلوگ اللہ کی نعمت اور نضل کے ساتھ واپس آئے کہ انہیں کوئی تکلیف نہ پینچی ۔انہوں نے وہ کا م کیا جس میں اللہ کی رضائقی اور اللہ بڑنے فضل والا ہے۔ ) سورہ ۳۰، آیا ہے۔ کا ۴۰،۱۷ کیا۔ مشرکین تو بیسننا چاہتے تھے کہ مسلمان غم واندوہ میں ڈو بے ہوئے ہیں۔ زخموں سے کراہ رہے ہیں اور سخت مایوس و دل گرفتہ ہیں۔معبد کی زبانی بیہ باتیں سن کران کوسخت حیرت ہوئی۔

ابوسفیان بولا --'' کیا کہہ رہے ہومعبد!؟ ہم تو واپس جا کر دوبارہ حملہ کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں اورتم حوصلہ شکن خبریں سنارہے ہو۔''

'' میں سے کہہ رہا ہوں۔'' معبد نے جواب دیا'' جوشیح صورت حال تھی وہ میں نے بیان کردی ہے،اس لئے فی الحال مسلمانوں کو چھیڑنے کا خیال بھی دل میں مت لاؤ۔'' مشرکین میں سے صفوان کی پہلے ہی بیرائے تھی ،معبد کی باتوں سے اس کی مزید

تا ئىد ہوگئى۔اس لئے مشركين دوبارہ حمله كرنے كى حسرت دل ہى ميں لئے مكه مكرمه كى طرف

معبد خزاعی نے ایک قاصد بھیج کر جانِ دو عالم علی کے مطلع کیا کہ مشرکین خوف ز دہ ہوکرواپس چلے گئے ہیں اوراب ان کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں رہا۔ جانِ دو عالم علیہ نے اللہ تعالیٰ کاشکرا دا کیا اور مدینہ منورہ کوواپس چلے گئے۔

شراب کی حُرمت

اسی سال یعنی سے ھوغزوہ احد کے بعد شراب کی حرمت نازل ہوئی۔اگر چہ ذوقِ سلیم کے حامل چند افراد زمانۂ جاہلیت میں بھی شراب نہیں پیتے تھے۔ تاہم اہل عرب کی اکثریت اس غارت گر ہوش کی شیدائی تھی اور یہ نشہان کی تھٹی میں پڑا ہؤا تھا۔ ظاہر ہے کہ اس کا چھوڑ نا ان کے لئے بے حدمشکل تھالیکن تھیم و دانارب نے ایسا حکیمانہ انداز اختیار فرمایا کہ یہ کارگراں ان کے لئے سہل و آساں ہوگیا۔ چنانچہ پہلے تو اللہ تعالی نے ان کواس سے بتدر تئ متنفر کرنا شروع کیا اور ایک جگہ تھجور اور انگور کے بھلوں کے فوائد بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا

تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَّ دِزُقًا حَسَنًا و (ثم ان سے نشه بھی حاصل کرتے ہو اوراچھارز ق بھی۔) www.maktabah.o

اس آیت میں اگر چہ نشے کی ممانعت نہیں ہے لیکن اس کو' دِ دُقِ حَسَن''(اچھے رزق) کے مقابلے میں ذکر کرکے اشار ہ سمجھا دیا کہ نشہ رزق حسن نہیں ہے۔ چنا نچہ جن لوگوں نے اس مفہوم کو پالیا انہوں نے اس وقت اس سے کنار ہ کشی اختیار کر لی لیکن چونکہ صریح ممانعت نہ تھی ،اس لئے پینے پلانے کا سلسلہ چاتا رہا۔ پھرایک دفعہ نشے کی حالت میں نماز پڑھاتے ہوئے ایک صحابی کو تلاوت میں غلطی لگ گئی توبی آیت نازل ہوئی۔

﴿ يِالَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُو آلَا تَقُرَبُوا الصَّلُوةَ وَانْتُمُ سُكَارِى. ﴾ (ا ايمان والوانشي كارت من المنور المان المنور المان المنور المان المنور المان المنور المنازكة المنازك

ياً يُهَا الَّذِيْنَ المَنُوْآ إِنَّمَا الْخَمُرُ ......دِ جُسٌ مِّنُ عَمَلِ الشَّيُطُنِ فَاجُتَنِبُوْهُ .....(اے ایمان والو! شراب نوشی .....ایک پلیداور شیطانی کام ہے۔اس لئے اس سے نے کررہو۔)

جانِ دوعالم علی کے اسی وقت ایک منادی کو حکم دیا کہ تمام مدینے میں حرمتِ خمر کا علان کر دو۔

پھر جہاں جہاں یہ آ واز بینچی ،اٹھے ہوئے جام رُک گئے ، ہونٹوں سے لگے ہوئے ساغر پیچھے ہٹ گئے ، میناوخم تو ڑ دیئے گئے اور شراب نالیوں میں بہادی گئی۔

حضرت انس ﷺ فرماتے ہیں کہ ایک جگہ چندا حباب کی محفل جی ہوئی تھی اور میں ساقی کے فرائض انجام دے رہا تھا کہ اچا تک ایک شخص آیا اور ہم سے پوچھنے لگا کہ تہ ہیں کچھ پتہ چلا ہے؟

"کس بات کا؟"ہم نے پوچھا

'' یہ کہ شراب حرام کر دی گئی ہے۔''اس نے بتایا۔

یہ سنتے ہی احباب نے مجھ سے کہا کہ اٹھوا ورشراب کے تمام ملکے تو ڑ ڈالو! میں ناسی دقیق ملکا تدبر سے ان بیرسے نریم شرک کئیٹر اسٹان خوا

میں نے اسی وقت منکے توڑ دیئے اور سب نے ہمیشہ کے لئے شرابِ خانہ خراب کو

اطاعت اورتعملِ حکم کے کیسے بےمثال جذبوں سے سرشار تھے وہ لوگ!

رَضِىَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمُ اَجُمَعِيْنَ. WWW.Med. 075

# سریه ابو سلمه 🖔

ڈیڑ ھسوا فراد پر مشمل میں رہے کی محرم کوطلیحہ اور مسلمہ کی سرکو بی کے لئے روانہ کیا گیا،
کیونکہ جانِ دوعالم علی کے فاطلاع ملی تھی کہ مید دونوں اپنی قوم کومسلمانوں کے ساتھ لانے کے
لئے تیار کررہے ہیں اور دیگر قبائل کو بھی شمولیت کی دعوت دے رہے ہیں۔
جانِ دوعالم علی کے اس فتنے کا فوری تدارک فرمایا اور حضرت ابوسلمہ (۱) کو ۱۵۰ مہاجرین وانصار کا قائد بنا کر طلیحہ ومسلمہ کی طرف بھیج دیا مگر ان لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ مہاجرین وانصار کا قائد بنا کر طلیحہ ومسلمہ کی طرف بھیج دیا مگر ان لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایسا رعب ڈالا کہ وہ مقابلے کی جرائت نہ کر سکے اور مسلمانوں کو دیکھتے ہی بھاگ کھڑے ہوئے ایسا رعب ڈالا کہ وہ مقابلے کی جرائت نہ کر سکے اور مسلمانوں کو دیکھتے ہی بھاگ کھڑے ہوئے۔ چنا نچیلڑ ائی تو نہ ہوئی ؛ البتہ اونٹ اور بکریاں بڑی تعداد میں مسلمانوں کے ہاتھ لگیں۔
مؤرخین کہتے ہیں کہم وغیرہ نکا لئے کے بعد ہرغازی کے جھے میں سات اونٹ اور کئی بکریاں آئیں۔ (۲)

#### خالد ابن سفیان کا قتل

کعب بن اشرف کی طرح خالد بن سفیان بھی قتل کیا گیا۔ پیخض مکہ مکر مہے قریب وادئ عربہ میں رہتا تھا اور مختلف قبائل میں اثر ورسوخ رکھتا تھا۔ غزوہ احد کے بعد اس نے

(۱) حضرت ابوسلمہ کا نام عبداللہ ہے۔ جانِ دوعالم علیہ کے پھوپھی زاد بھائی تھے اور رضائی بھائی بھے اور رضائی بھائی بھی۔ اسلام لانے والوں میں ان کا نمبر گیار ھواں ہے۔ اس لحاظ سے بہت ابتدائی دور کے مومن ہیں۔ صاحب البحر تین ہیں۔ یعنی ایک دفعہ حبشہ کی طرف ہجرت کی اور وہاں سے واپسی کے بعد دوسری دفعہ مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کی۔ اس طرح انہوں نے دومر تبدا پنا گھر باراللہ کی رضا کے لئے چھوڑا۔

غزوہ احدیل زخی ہوگئے تھے۔ مندرجہ بالا سرید کی قیادت انہوں نے اسی زخی حالت میں کی مختفی، واپسی پرزخم مزید خراب ہو گئے۔ آخر ماہ صفر میں واصلِ بحق ہوگئے۔ رَضِیَ اللهُ تَعَالَیٰ عَنهُ ان کی اللهِ اسلمہ بعد میں جانِ دو عالم عَلِیہ کے عقد میں آئیں اور اُمّ المؤمنین بنیں۔ (اصابه و استیعاب ذکر ابو سلمه)

(۲) سیرت حلبیه ج۳، ص ۱۸۲، زرقانی ج۲، ص ۵۵.

متعدد قبائل عرب کواپنے ساتھ ملالیا تھااور مدینہ پرحملہ کرنے کی تیاریاں شروع کر دی تھیں۔

چونکہ اس تمام شرانگیزی کا روحِ رواں یہی ایک شخص تھا۔ اس کئے جانِ دو

عالم علی خود عبدالله این انیس کواس کا کام تمام کرنے کا حکم دیا۔حضرت عبدالله نے

عرض کی ---'' یارسول الله!اس کی کوئی نشانی بتا ہے کیونکہ میں تو اس کو پہچا نتا ہی نہیں ۔'' ''اس کی علامت یہ ہے'' جانِ دو عالم علیہ نے بتایا'' کہ اس کو دیکھتے ہی تم پر

ہیبت اورخوف چھا جائے گا۔''

حضرت عبدالله كہتے ہيں كه مجھے آپ كى اس بات سے جبرت ہوئى - كيونكه ميں ڈر اورخوف ہے بالکل نا آشانھا،اس کئے عرض کی۔

'' يارسول الله! ميں تو آج تک جھی کسی ہے نہيں ڈراہوں۔''

''اس کے باوجوداس کی علامت یہی ہے کہاس کو دیکھ کرتم خوفز رہ ہو جاؤ گے۔'' جانِ دوعالم عَلِينَة نے پھروہی علامت بیان فر ما کی۔

بہر حال حضرت عبداللہ روانہ ہوگئے ۔طویل سفر کر کے اس کے مشقر وا دی عربنہ پنچے اور جب اس پرنظر پڑی تو جانِ دوعالم علیہ کی صدافت ظاہر ہوگئ۔فر ماتے ہیں کہ اسے دیکھ کر واقعی میں ڈرگیا اور مجھ پر اس کی ہیبت چھاگئ؛ تا ہم جی کڑا کر کے آگے بڑھا، اس کے ساتھ ملا قات کی اوراس کی من پیند با تیں شروع کردیں۔

اس کومیری گفتگو بہت پیندآئی اور مجھےاپنے خیمہ میں لے گیا۔ رفتہ رفتہ اس کے پیروکار اورمحافظ رخصت ہو گئے اور ہم رات گئے تک باتیں کرتے رہے۔ جب میں نے محسوس کیا کہلوگ سو گئے ہیں اور میدان صاف ہے تو ایک ہی وار سے اس کی گردن مار دی اوراس کا سرلے کر خیمے سے نکل آیا۔تھوڑی دیر بعداس کے قتل کا پیتہ چل گیا اوراس کے پیروکارمیری تلاش میں چاروں طرف پھیل گئے۔

میں ایک غارمیں تھس گیا اور سکڑ سمٹ کربیڑھ گیا۔وہ لوگ بھی غارتک آپنیچے،مگر کسی و اندرجها نکنے کی زحمت گوارا نہ کی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بچالیا۔ اس طرح چھیتے چھیاتے

واپس مدینه پنجاا وررسول الله علیه کی خدمت میں حاضر ہؤ ا۔

آپ نے دیکھتے ہی فرمایا''افلکت الو جُهُ'' (کامیاب چرہ ہے۔) میں نے جواب دیا ---''اَفُلَحَ وَجُهُکَ یَارَسُولَ اللہ!'' (یارسول اللہ! در حقیقت آپ کا چہرہ کا میاب ہے۔)

یعنی ہماری کامیابیاں آپ کے روئے کامیاب کا صدقہ ہیں۔

پھر میں نے خالد بن سفیان کا سرآپ کے قدموں میں ڈال دیا اور تفصیلی رپورٹ پیش کی ۔ آپ بہت خوش ہوئے ،ا پناعصائے مبارک بطورِانعام عطا کیااور فر مایا

'' لے بیعصا،اس کے ساتھ جنت میں سیر کرنا۔وہاں پریہ تیراا متیازی نشان ہوگا، کیونکہ جنت میںعصا استعمال کرنے والے کم ہی ہوں گے۔(۱)

(۱)سیرت حلبیه ج۳، ص ۱۸۷، ۱۸۸، زرقانی ج۲، ص ۷۱.

عصا کا انعام ،جنتی ہونے کی بشارت اور و ہاں پرامتیازی شان کا مژوہ --- کیا کیاعز تیں ملیں عبداللهُ ابن انیس کو در بارمصطفا علیه سے! --- ز ہے نصیب!

حفرت عبداللَّهُ ابن انیس قدیم الاسلام صحافی ہیں اورمشہور بت شکن ہیں ۔انصار کے ایک بت پرست قبیلے کے بت انہوں نے ہی توڑے تھے اور توحید کے ڈیکے بجائے تھے۔

جملہ غزوات میں جانِ دوعالم علیہ کے ساتھ شامل رہے۔ آپ کے وصال کے بعد جب مصر فتح ہؤ اتو حضرت عبداللہ مصر چلے گئے ۔ پھر جب افریقہ فتح ہؤ اتو وہاں چلے گئے ۔

بہت صاحب علم انسان تھے۔ جانِ دو عالم عَلِيْنَةً كى متعدد احاديث ان كو يادتھيں ، اس لئے طالبانِ علم حدیث دور دراز سے سفر کر کے ان سے حدیث کاعلم حاصل کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دفعہ حفزت جابرقصاص کے بارے میں ایک حدیث سننے کے لئے ایک ماہ کاسفرکر کےان کے پاس گئے تھے۔ ان کی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ جانِ دوعالم علی ہے لیلۃ القدر کے بارے میں پوچھا تو آپ نے ان کومعین شب بتا دی۔انہوں نے عرض کی تھی کہ یارسول اللہ! میرا گھر بہت بلندی پر ہے۔ اتر ناچڑ ھنا میرے لئے مشکل ہوتا ہے، اس لئے مجھے متعین طور پر بتا دیجئے کہ لیلة

### چند اهل وفا کی شھادت

بیالمناک واقعہ صفر مہر ہیں پیش آیا۔ اکثر مؤ رخین نے اس کوسریہ عاصم ابن ثابت کے عنوان سے ذکر کیا ہے۔ مگر سریے عموماً فوجی مہم کو کہتے ہیں ؛ جبکہ بیا یک خالص تبلیغی مہم تھی،اسلئے ہم نے لفظ سریہ کے استعال سے گریز کیا ہے۔

بنی ہذیل ،عضل اور قار ہ مشرکین کے تین قبلے تھے جن کی سازش اور غداری سے یہ سانحہ رونما ہؤا۔ان قبائل کے چند آ دمی جانِ دو عالم عَلَيْنَةً کے پاس آئے اور کہا کہ ہم لوگ اسلام لا چکے ہیں لیکن اسلامی تعلیمات سے پوری طرح آگاہ نہیں ہیں۔ براہ مہر بانی ہمارے ساتھ چندافراد بھیج دیجئے تا کہ ہمیں قر آن پڑھادیں اور دین سکھا دیں۔

جانِ دو عالم عليه في في في سابق الاسلام صحابه كو جوتعليمات اسلاميه سے اچھی طرح باخبر تھے۔اس کام کے لئے منتخب فر مایا یعنی زید ،خبیب ،مر ثد ،عبداللہ ، خالداور عاصم رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمُ أَجُمَعِينَ.

حضرت عاصمٌ کو جانِ دو عالم عَلِيلَةٍ نے اس تبلیغی مہم کا امیر مقرر فر مایا اور جولوگ انہیں لینے آئے تھےان کے ہمراہ بھیج دیا۔ جب بیلوگ قبائل بنی ہذیل عضل وقارہ میں پہنچے تو انہوں نے بدترین بدعہدی اور دھو کہ بازی کا مظاہرہ کیا اورمبلغین کوگر فتار کرنے کے لئے ان کے گر دگھیراڈ ال دیا۔

جانِ دوعالم عَلِيْقَةِ نے فر مایا'' رمضان کی تیئیسویں [۲۳] شب کوآ جانا۔''

اگر چہ پیضروری نہیں کہ لیلۃ القدر ہمیشہ تیئیسویں کو ہو، تا ہم جس رمضان میں انہوں نے سوال كياتها، ال مين حب فر مانِ مصطفىٰ عَلِينَةٍ تيئيوين رات كو باليقين ليلة القدرشي -

زندگی کے آخری ایا م انہوں نے شام میں گزارے اور میبیں ۴ ھے میں وفات پائی۔وفات سے سلے وصیت فرمائی تھی کہ رسول اللہ علیہ کا عطا کر دہ عصا میرے گفن میں لپیٹ دینا --- اور یوں حضرت عبدالله ابن انبي عصائے مصطفیٰ علیہ ساتھ لئے جنت کی سیر کوروانہ ہوگئے ۔ دَ ضِبَی اللهُ تَعَالَیٰ عَنُهُ

(اصابه واستيعاب، ذكر عبدالله ابن انيس)

محاصرہ کرنے والوں کی تعداد دوسو کے لگ بھگتھی ۔ ظاہر ہے کہ اتنے افراد کا مقابلہ کرنا چھ آ دمیوں کے بس کی بات نہ تھی ، مگر پھر بھی ان بہا دروں نے ہمت نہ ہاری اور مقابلے پرڈٹ گئے۔جب محاصرہ کرنے والوں نے ان کولڑنے مرنے پر آ مادہ دیکھا تو کہنے لگے کہا گرتم ہتھیارڈ ال دوتو ہم وعدہ کرتے ہیں کتہہیں قتل نہیں کریں گے۔

حضرت خبیب ؓ ،حضرت زیرؓ اورحضرت عبداللہؓ نے ان کے وعدے پر اعتبار کر لیا اوراینے آپ کوان کے حوالے کر دیا ، مگر حضرت عاصمٌ اور دوسرے دوا فراد نے شہادت کو ترجیح دی۔حضرت عاصمؓ نے کہا کہ میں کسی مشرک کے وعدے پر امتیار کرنے کے لئے تیار نہیں ہوں۔ یہ کہہ کر تیر چڑھایا اور چھوڑ دیا۔ ان کے پاس سات تیر تھے اور وہ ایسے ز بردست نثانہ باز تھے کہان کا ہر تیرٹھیک اپنے مدف پرلگتا تھا۔ چنانچہ سات تیروں ہے انہوں نے دشمن کے سات اہم آ دمی مارگرائے۔ تیرختم ہو گئے تو نیز ہسنجال لیا۔ وہ بھی ٹوٹ گیا تو تکوار نکالی اور اس وقت تک لڑتے رہے جب تک شہید نہ ہو گئے ۔ ان کے دوسائھی بھی شہادت یا گئے۔ چونکہ حضرت عاصم نے وشمن کے متعدد اہم آ دمی مار ڈالے تھے اس کئے انہیں یقین تھا کہ میرے مرنے کے بعد بہلوگ میری لاش کی بےحرمتی اور مُلْہ کر کے اپنے جذبہ انتقام کوسکین دیں گے۔اس لئے انہوں نے شہادت سے چند لمحے پہلے دعا کی تھی کہ اللی! میں نے اپنی جان پر کھیل کر تیرے دین کی حفاظت کی ہے،اس لئے میرے بدن کوان کے نایاک ہاتھوں سے محفوظ رکھنا۔

الله تعالی نے ان کی دعا قبول فر مائی اور ان کی لاش کی حفاظت کے لئے شہد کی کھیاں جھیج دیں۔ جو شخص بھی آ گے بڑھنے کی کوشش کرتا کھیاں اس پرحملہ آور ہو جاتیں۔ آخر تنگ آ کرانہوں نے کہا کہ رات تک انتظار کرتے ہیں۔ رات کو کھیاں ہٹ جائیں گی تو سر کاٹ کرساتھ لے جائیں گے اور مکہ میں فروخت کردیں گے۔(۱) مگررات کو ایک بارانی

<sup>(</sup>۱) حضرت عاصم في احد يج وان دو بها ئيول مسافع اورجلاس كوتل كرديا تها،اس الئ ان كي ماں سلا فہ نے منت مانی تھی کہ میں عاصم کی کھو پڑی میں شراب پیوں گی ۔حضرت عاصمؒ کے قاتلوں کا 🖜 🕆

سلاب لاش کو بہا کر لے گیا اورمشر کین کفِ افسوس ملتے رہ گئے۔

جِن تین آ دمیوں نے ہتھیا رڈال دیئے تھے، یعنی حضرت ضبیبؓ ،حضرت زیڈاور حضرت عبداللَّان کی روئدا دیڑھ کراندازہ ہوتا ہے کہ حضرت عاصمؓ نے مشرکین کے وعدوں پر اعتبار نہ کرنے کا جو فیصلہ کیا تھا وہ بالکل درست تھا، کیونکہ حضرت عاصمؓ اور ان کے دو ساتھیوں کوشہید کرنے کے بعدانہوں نے حفزت خبیب ؓ، حضرت زیڈا ورحضرت عبداللہؓ کے ہاتھ باندھے شروع کر دیئے۔حضرت عبداللہ نے کہا کہتم لوگ ابھی سے بدعہدی کررہے ہو، اس لئے میں تمہارے ساتھ جانے کے لئے تیارنہیں ہوں۔انہوں نے حضرت عبداللّٰہ کو ساتھ لے جانے کی بہت کوشش کی ،ان کو مارا پیٹا اور زمین پر گھسیٹا مگر وہ کسی طرح بھی ان کے ساتھ جانے پر تیار نہ ہوئے ۔ آخراس جگہ شہید کر دیئے گئے ۔

ا ب صرف دوقیدی ره گئے تھے---حضرت خبیب ؓ اورحضرت زیرؓ ۔ان کو ظالموں نے مکہ میں لا کر بچاس بچاس اونٹوں کے عوض بھے دیا۔

حضرت زیدٌ کا خریدار امیه کا بیٹا صفوان تھا اور حضرت خبیبٌ کوخرید نے والے حرث کے بیٹے تھے۔حرث اور امیہ دونوں بدر میں مارے گئے تھے اب ان کے بیٹے نہتے قیدیوں کو آل کر کے آتشِ انقام سرد کرنا چاہتے تھے۔

## زمانهٔ اسیری

حضرت خبيب اور حضرت زير مختلف مقامات پر قيد كر ديئے گئے۔حضرت خبيب موہب کے گھر قید کئے گئے تھے موہب اوراس کی اہلیہ ماویة دونوں بعد میں مسلمان ہوگئے تھے، اس لئے ان کی زبانی حضرت خبیب ؓ کے چندایمان افروز واقعات منظرعام پرآ گئے۔

ماویۃ نے بیان کیا کہ قید کے دوران تہجد کے وقت خبیب الیمی پُرسوز لے میں قر آ ن كريم پڙها كرتا تھا كہ جہاں تك اس كى آواز پہنچتى تھى، سامعين كى آئكھوں ميں آنسو

خیال تھا کہ سلافداپی نذر پوری کرنے کے لئے عاصم کا سرمعقول قیمت پرخرید لے گی ،اس کئے انہوں نے سر کا منے کی بار بارکوشش کی گرشہد کی کھیوں نے ان کی ایک نہ چلنے دی۔ دَ ضِبَی اللهُ تَعَالَیٰ عَنْهُ

رواں ہو جاتے تھے اور خواتین پرانتہائی رفت طاری ہو جاتی تھی۔ایک دن میں نے ضبیب سے کہا کہا گرکوئی ضرورت ہوتو بتاؤ!

اس نے کہا---''ضرورت تو کوئی نہیں 'البتہ میری تین خواہشیں ہیںاگر پوری کرسکوتو! ایک تو یہ کہ غیر اللہ کے نام پر ذ نکے کئے جانو رکا گوشت مجھے نہ کھلانا ، دوسری یہ کہ پینے کے لئے مجھے صاف اور میٹھا پانی دینا ، تیسری یہ کہ جب میرے قبل کا فیصلہ ہو جائے تو مجھے بتا دینا۔''

ماویة کابیان ہے کہاس کے بعد میں ان باتوں کا خیال رکھا کرتی تھی اور جب مجھے معلوم ہؤ اکہاس کوفلاں دن قبل کرنے کا فیصلہ ہو گیا ہے تو میں نے اسے مطلع کر دیا۔ مگر اللّٰہ کی قتم اس اطلاع سے اس کے چبرے پر ذرہ برابر عمریشانی کا کوئی اثر ظا ہز ہیں ہؤا۔

تاریخ قتل کاعلم ہونے کے بعد حضرت خبیب ٹے سفر آخرت کی تیاری شروع کر دی۔ اس سلسلے میں انہوں نے استراطلب کیا تا کہ زیر ناف بال صاف کرسکیں ۔ موہب کے گھرانے کی ایک عورت نے اپنے چھوٹے سے بچے کے ہاتھ استراجیج دیا۔ حضرت خبیب ٹے استرالے لیا اور بچے کو پیار سے گود میں بٹھا لیا۔ اب حضرت خبیب ٹے ایک ہاتھ میں استراتھا اور دوسراہاتھ بچے کے گر دہمائل تھا۔ بچے کی ماں نے یہ منظر دیکھا تو اس نے سمجھا کہ خبیب نے میرے بیٹے کو پرغمال بنالیا ہے۔ اب خدا جانے وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے، ہوسکتا ہے کہ وہ اپنی زندگی سے مایوس ہوکر بچے کو مار ہی ڈالے۔

یہ سوچ کروہ بے قرار ہوگئی اور اس کے چہرے سے انتہائی پریشانی جھلکنے گئی۔
حضرت خبیب ؓ نے اس کو یوں بے تاب دیکھا تو اس کی پریشانی کا سب سمجھ گئے اور اسے تسلی
دیتے ہوئے گویا ہوئے ۔۔۔'' کیا تو ہے مجھتی ہے کہ میں اس معصوم کو کوئی گزند پہنچاؤں
گا۔۔۔؟ نہیں، واللہ نہیں ۔ میں اللہ کے فضل سے مسلمان ہوں اور اس فتم کی دھو کہ بازی کا
تصور بھی نہیں کرسکتا۔''

اپنی رہائی کا کیساسنہری موقع گنوا دیا ،حضرت ضبیب ؓ نے ---! حالانکہ وہ بچے کو قتل کرنے کی دھم کی دیے کرباتسانی رہائی حاصل کر سکتے تھے، مگرانہوں نے جان دینا گوارا کر

لیا ہمین بے قصوراور بے گناہ بچے کی خوشیاں چھیننااورا سے پریشان وخوفز دہ کرنا گوارانہ کیا۔ کہتے ہیں کہ محبت اور جنگ میں سب پچھ جائز ہوتا ہے، مگر غلا مانِ محمد علیہ اس فلسفے سے متفق نہیں تھے۔وہ تو اس بات کے قائل تھے کہ جنگ ہو کہ محبت ، ہرحالت میں محمد علیہ ہے کی غلامی کا طوق گلے میں نمایاں نظر آنا چاہئے۔

اسی بے مثال کردار کے طفیل ان پرایسے ایسے انعامات ہوتے تھے کہ دیکھنے والے دیگ رہ جاتے تھے۔ چنانچہ ماویہ ہی کا بیان ہے کہ خبیب زنجیروں میں جکڑا ہؤاتھا، اس کے باوجود اس کے پاس موٹے موٹے دانوں والے انگور کے خوشے پہنچ جاتے تھے جنہیں وہ مزے لے لے کرکھا تا رہتا تھا، حالانکہ اس موسم میں مکہ میں تو کجا، پوری دنیا میں کہیں انگور نہیں ہوتے تھے۔(۱)

## سُوئے مقتل

آخرقل کا مقرر کردہ دن آپہنچا۔ مکہ میں اعلان کیا گیا کہ جس کا بھی کوئی رشتہ دار مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہؤا ہو، وہ اپنااسلحہ لے کرآئے اور قید بوں کے تل میں حصہ لے۔ مکہ میں شاید ہی کوئی ایساشخص ہوجس کا قریبی یا دور کا رشتہ دار بدر میں مارا نہ گیا ہو، اس لئے اس اعلان کو سنتے ہی اہل مکہ تلواریں ، نیزے بھالے اور برچھیاں لئے اکٹھے ہو گئے اور پابند سلاسل قید یوں کو تعیم کی طرف لے چلے ، جہاں صلیب گاڑ کرمقتل سجایا جا چکا تھا۔

## آخری نماز

قیدی مقتل میں پہنچا دیئے گئے اور ان کو دار پر کھینچنے کی تیاریاں ہونے لگیں۔

(۱) یہ اعزاز پہلی امتوں میں حضرت مریم الطیفیٰ کوبھی حاصل ہؤ اتھا۔ ان کے پاس بھی جب حضرت زکر یا الطیفیٰ عبادت گاہ میں جاتے تھے تو انواع واقسام کے پھل موجود پاتے تھے اور جیران ہوکر پوچھتے تھے'' اُٹی لککِ ہلذا؟'' ینعتیں تمہارے پاس کہاں سے آجاتی ہیں؟ بی بی مریم جواب دیت تھیں، ہُوَمِنُ عِنْدِاللهِ ِ ۔۔۔۔۔ اللہ جے چاہتا ہے، بے حساب رز ق ہُوَمِنُ عِنْدِاللهِ ۔۔۔۔۔ بیسب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاں سے آتا ہے۔ اللہ جے چاہتا ہے، بے حساب رز ق

maktabah oro

حضرت خبیب ؓ نے کہا کہ اگرتم لوگ مجھے تھوڑی سی مہلت دوتو میں دورکعت نماز پڑھاوں۔ مشرکین نے اجازت دے دی تو حضرت خبیب ؓ نے دور کعتیں ادا کیں ، پھران سے مخاطب ہوکر کہنے گئے---''دل تو مزیدنماز پڑھنے کو چاہتا تھا مگراس خیال سے صرف دورکعت پر ا کتفا کیا ہے کہ کہیںتم یہ نہ مجھالو کہ میں موت سے ڈر گیا ہوں اور وفت گزاری کے لئے طویل نمازیں شروع کردی ہیں۔''

الله اكبر! ميں اور آپ ان سجدوں كى لذت كو كيا جان سكتے ہيں ، جواس حال ميں ادا کئے گئے کہ صلیب گڑی تھی اور بیسیوں آ دمی نیزے اور برچھیاں لئے ان کے جسم کو چھیدنے کے لئے ہتا ہے گھڑے تھے۔(۱)

دار پر چڑھانے سے پہلے قیدیوں سے کہا گیا کہ اگرتم اسلام چھوڑ دوتو تہہیں رہا کر دیا جائے گا، مگرانہوں نے اس پیشکش کوحقارت سے محکرا دیا اور کہا ---'' جب اسلام ہی نہ ر ہاتو پھر جان کو باقی رکھ کر کیا کریں گے۔''

آ خر حضرت خبیب گوصلیب پر چڑ ھا دیا گیا اورمختلف ہتھیا روں کی تیز اورنو کدار انّیوں سےان کاجسم چھیدا جانے لگا۔

کوئی اور ہوتا تو اس ہولنا ک ظلم وتشد د سے حواس کھو بیٹھتا ، مگر سخت جیرت ہوتی ہے كه اس پيكرِ استقامت نے اس حال ميں ايك شہكارنظم كهدو الى، حالانكه شعر كہنے كے لئے انتہائی کیسوئی کی ضرورت ہوتی ہے۔

میری معلومات کے مطابق قوتِ برداشت کے اس بے مثال مظاہرے کی کوئی نظیر

(۱) یہالیا دہشت تاک منظرتھا کہ فاروق اعظمؓ کے دورخلافت میں ایک صحابی حضرت سعیڈا بن عامرا کثراحیا تک بے ہوش ہوجاتے تھے اور کافی دیر تک بےسدھ پڑے رہتے تھے،ایک دفعہ فاروق اعظم ؓ نے ان سے اس بیاری کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا ---' امیر المؤمنین ! یہ بیاری نہیں ہے،اس کا سبب پیہے کہ جب خبیب کوصلیب پر چڑ ھایا گیا تھا تو اس وقت میں بھی اس مجمع میں موجو دتھا۔اب جس

وقت بھی مجھے و منظریا و آتا ہے تو میں بے ہوش ہوجاتا ہوں۔

تاریخ عالم میں موجودنہیں ہے۔

چونکہ بیظم تاریخی حیثیت رکھتی ہے،اس لئے ہم اسے رواں ترجے کے ساتھ نذیہ

قارئين كررہے ہيں۔

#### نغمهٔ دار

لَقَدُ جَمَعَ الْآحُزَابُ حَوْلِي وَالَّبُوا قَبَائِلُهُمُ وَاسْتَجْمَعُوا كُلَّ مَجْمَع

میرے گردگی گروہ جمع ہو گئے ہیں، وہ اپنے قبیلوں کو بھی ساتھ لے آئے ہیں اور

بروامجمع اکٹھا کرلیا ہے۔

وَكُلُّهُمُ مُبُدِئُ الْعَدَاوَةِ جَاهِدٌ عَلَى لِآنِي فِي وَثَاقٍ بِمَضْيَع

یہ سب کے سب دشمنی ظاہر کررہے ہیں اوراذیت رسانی کی کوششیں کررہے ہیں

كيونكه ميں اس ہلاكت گاہ ميں بندھاہؤ اموں۔

وَقَدُ جَمَّعُوا اَبُنَاءَ هُمُ وَنِسَاءَ هُمُ وَقُرِّبُتُ مِنُ جِدُعِ طَوِيْلِ مُمَنَّعِ انہوں نے اپنے بیوُں اورعورتوں کوبھی جمع کرلیا ہے اور جھے ایک لمبی اور او چُی

كرى كے ياس لے آئے ہيں۔

وَقَدُ خَيَّرُوُنِىَ الْكُفُرَ وَالْمَوُثُ دُوُنَهُ وَقَدُ هَمَلَتُ عَيُنَاىَ مِنُ غَيْرِ مَجُزَعٍ

انہوں نے مجھے کفراختیار کرنے کامشورہ دیا ہے حالانکہ اس سے تو موت بہتر ہے اور میری

آ کھوں سے آنو بہدرہ ہیں کی خم اور بصری کی وجہ نے بیں (لیعنی خوشی کے آنویں۔) فَلَسُتُ بِمُبُدِ لِلْعَدُوِ تَخَشُعًا

وَلَا جَزَعًا ۚ ، إِنِّى اِلَى اللَّهِ مَرُجَعِى

میں دشمن کے سامنے نہ تو عاجزی کا مظاہرہ کروں گا ، نہ کوئی فریا دکروں گا ، کیونکہ

باب، غزوهٔ أحد

میں اللہ کی طرف لوٹ کر جارہا ہوں۔

وَمَابِیُ حَذَارُ الْمَوُتِ اِنِّیُ لَمَیِّتٌ وَلٰکِنُ حَذَارِیُ جَحُمُ نَادٍ مُلَقَّع محصموت کاکوئی ڈرنہیں ہے کیونکہ مرنا تو بہر حال ہے ہی ؛ البتہ مجھے لیٹنے والی آگ کے شعلوں سے خوف آتا ہے۔

فَذُو الْعَرُشِ صَبَّرَنِى عَلَى مَايُرَادُبِى فَفُدُ الْعَرُشِ صَبَّرَنِى عَلَى مَايُرَادُبِى فَقَدُ بَضَّعُوا لَحُمِى وَقَدُ يَاسَ مَطُمَعِى

عرش والے نے ہی مجھے ان کے برے ارادوں کے مقابلے میں صبر کی طاقت دی ہے ورندانہوں نے تو میر اگوشت ککڑ ہے کر دیا ہے اور میرے زندہ رہنے کی امید منقطع ہوگئ ہے۔ اِلَی اللهِ اَشْکُو عُوْبَتِی ثُمَّ کُوْبَتِی

وَمَا اَرُصَدَ الْاَحُزَابُ لِيُ عِنْدَ مَصُرَعِيُ اپنی غریب الوطنی کا، اپنی تکلیف کا اور قل کرتے وقت اذیت رسانی کا جوانہوں

نے انتظام کیا ہے، اس کاشکوہ میں اللہ ہی ہے کرتا ہوں۔

فَلَسُتُ أَبَالِيُ حِينَ أَقْتَلُ مُسُلِمًا عَلَى آيِ شِقٍ كَانَ فِي اللهِ مَضْجَعِيُ

جب میں اسلام پر ثابت قدم رہتے ہوتے تل کیا جار ہا ہوں تو پھر مجھے اس کی کوئی

پروا ہنہیں کہ راہِ خدامیں مرنے کے بعد میں کس پہلو پر گروں گا۔ ۔

وَذَٰلِکَ فِی ذَاتِ الْوِلَٰهِ وَإِنُ يَّشَأَ يُبَارِکُ عَلَى اَوْصَالِ شِلُو مُّمَزَّع

اور بیسب کھ میں اپنے معبود کے لئے برداشت کررہا ہوں اور اگروہ چاہے تو

کٹے ہوئے جسم کے ایک ایک عضو پر اپنی برکتیں نا زل فر مادے۔

اس نظم کے ختم ہوتے ہوتے دم نزع قریب آپہنچا۔اس وقت بڑی حسرت سے بارگا واللی میں التجاکی ---'' خداوندا! تو جانتا ہے کہ میرے پاس پیغام رسانی کا کوئی انتظام

نہیں۔اب تو ہی رسول اللہ علیہ کومیرے حال سے آگاہ کرنا اوران کومیر اسلام پہنچادینا۔'' اس وفت جانِ دو عالم علیہ کہ یہ منورہ میں صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے تھے کہ

ا چانک آپ نے فرمایا --- ' وَعَلَیُکَ السَّلامُ یَا خُبَیْبُ! ' کھر حاضرین سے خاطب ہو کرفرمایا --- ' اُستُشُهِدَ خُبَیْبُ. ' خبیب کوشہید کردیا گیا ہے۔

#### حضرت زید نظم

حضرت ضبیب ی بعد بے گناہی کے دوسرے مجرم حضرت زید گوصلیب پر چڑھا دیا گیا۔ ایک منہ بھٹ نے کہا ---''اب تو بہت جی چاہتا ہوگا تمہارا کہ تم نج جاتے اور تمہاری جگہ محمد کوسولی برائکا دیا جاتا!''

حضرت زید ہے جواب دیا ---''اپنی جان کے عوض مجھے تو یہ بھی گوارانہیں کہ رسول اللہ علیقے کے پاؤں میں کوئی کا نٹاہی چبھ جائے۔''

ابوسفیان نے کہا ---''جس طرح محر کے ساتھی محر کے ساتھ محبت کرتے ہیں، واللہ! میں نے الیی شدید محبت کہیں نہیں دیکھی۔''

آخر حضرت زید بھی اذبیتی دے دے کرشہید کردیئے گئے۔ان کی زبان سےادا

مونے والا آخری جمار -- الله اکبر-- تھا۔ (۱) رضي الله تعالى عنه ما

## سانحة بئر معونه

انہی دنوں ایسا ہی ایک اور دردناک واقعہ پیش آیا، جب اہل نجد کا ایک رئیس ابو براء جانِ دو عالم علی کے خدمت میں حاضر ہؤا۔ جانِ دو عالم علیہ نے اس کوقر آن سایا اور وعظ ونصیحت کی ۔ وہ اسلام تو نہ لایا ؛ البتہ کہنے لگا کہ آپ جو باتیں کرتے ہیں، وہ بلاشبہ

(۱) " چنداہل وفاکی شہادت " سے یہاں تک کے واقعات مندرجہ ذیل کتابوں سے اخذ کئے

ك بيرابن هشام ج٢، ص ١٤٤، ١٤٣، الآثار المحمديه ج٢، ص ٨٢، ٨٩،

تاریخ الخمیس ج ۱، ص ۳۵۸، ۳۵۸، رحمة للعالمین ج ۱، ص ۱۳۵، ۱۳۵، ۱، مت ۱۳۵، ۱۳۵، متاریخ کی دیگر علاوه ازین اختصار کے ساتھ بیواقعہ صحیح بخاری ج۲، ص ۱۸۵ ورحدیث کی دیگر

www.maktabah. متابوں میں بھی موجود ہے۔

سيدالورى، جلد دوم ٢٠٠٠ خاوة أحد ٢٠٠٠

عدہ اور مفید ہیں۔ اگر آپ اپنے ساتھیوں میں سے چند آ دمیوں کو ہمارے علاقے میں دعوت و تذکیر کے لئے جمیں تو مجھے یقین ہے کہ وہ سب آپ کی پکار پرلبیک کہیں گے۔ جان دو عالم علیہ نے فرمایا۔۔۔'' مجھے خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ وہاں کا سردار عام میرے ساتھیوں کوکوئی نقصان نہ پہنچائے۔''

ابوبراء نے کہا -- ''آپ فکر نہ کریں ، پیں ان کی حفاظت کا ضامن ہوں۔'
ابو براء کی ضانت پر جانِ دو عالم علیہ نے اصحابِ صفہ میں سے ستر قاریوں کو نجد
کی طرف بھیج دیا۔ ان میں سے چند مہاجرین تھے اور زیادہ تر انصار ۔ یہا ہے نیک لوگ تھے
کہ انہوں نے اپنی زندگیاں یا دِ الٰہی اور خدمتِ خلق کے لئے وقف کر رکھی تھیں ۔ رات بھر
تلاوت وعبادت میں مصروف رہتے اور دن بھر لکڑیاں اکٹھی کرتے رہتے ۔ شام کو لکڑیاں
فروخت کر دیتے اور جورقم حاصل ہوتی ، اس میں سے پچھاپی ضرورت کے لئے رکھ لیتے اور
باقی اپنے ہم درس اصحابِ صفہ میں بانٹ دیتے ۔ عباد و زہاد کی یہ جماعت جب بئر معونہ کے
قریب پینچی تو اپنے ایک ساتھی حصرت حرام ابن ملحان کو قاصد بنا کر سردار قبیلہ عامر ابن طفیل
کے یاس بھیجا۔ حضرت حرام شے وہاں پہنچ کر بتایا کہ میں رسول اللہ علیہ کے کا قاصد ہوں اور

تمہیں اسلام کی طرف دعوت دینے آیا ہوں۔ اگر چہ قاصدوں کا قبل انتہائی گھٹیا کا مہم جھا جاتا تھا، گر عامر نے تمام اخلاقی اصولوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنے آیک آدمی کو حفرت حرام می کے قبل کا اشارہ کر دیا۔ حضرت حرام اس سازش سے بے خبر تو حید ورسالت کی دعوت دینے میں مصروف تھے کہ اچا تک ایک شخص نے آپ کے پہلو میں اتنے زور سے نیزہ مارا کہ آرپار ہوگیا۔ حضرت حرام کو لیقین ہوگیا کہ چند کموں بعد میں شہادت سے ہمکنار ہونے والا ہوں۔ اس سے ان کو اس قدر خوشی اور مسرت حاصل ہوئی کہ انہوں نے اپنے ہی خون سے مسل کرنا شروع کر دیا۔ وہ اپنے بدن سے ابلتے ہوئے ہو کے چلو بھرتے اور اپنے چہرے اور سر پر ڈال کرنعرہ لگاتے ۔۔ ''فُرُٹ وَ دَبِّ الْکُعُبَةِ، فُرُٹ وَ دَبِّ الْکُعُبَةِ. (رب

کعبہ کی قتم! میں کا میاب ہو گیا ہوں ، ربِ کعبہ کی قتم! میں کا میاب ہو گیا ہوں۔) اس کے بعد عامر نے اردگرد کے قبائل ---عصیہ، رعل اور ذکوان وغیرہ --- کواکٹھا عیااورسب نے مل کرحفرت حرام کے دیگر ساتھیوں پرحملہ کردیا۔ اہل ایمان نے مقدور بھر مقابلہ کیا۔ گرحملہ اس قدرا چا تک تھا کہوہ سنجل نہ سکے اور سب کے سب شہید ہو گئے۔ صرف دوآ دمی زندہ بچے۔ ایک نے لاشوں کی اوٹ میں چھپ کر جان بچائی اور دوسرے کو وہ لوگ گرفتار کرکے

ساتھ کے گئے گربعد میں عامرنے اس کو یہ کہ کررہا کردیا کہ میری ماں نے ایک غلام آزاد کرنے کی منت مانی تھی، میں اس کی نذریوری کرنے کے لئے تنہیں آزاد کررہا ہوں۔

جانِ دوعالم علی کواس سانحے کی اطلاع ہوئی تو آپ کواس قدر دکھ ہؤ اکہ بیان سے باہر ہے۔ سب جانتے ہیں کہ رحمتِ عالم علی کے طلاع ہوئی تو آپ کواس قدر دکھ ہؤ اکہ بیان اور میں میں میں میں میں میں میں میں کا اور کو دھو کے سے اُحد میں روئے انور کو دخمی کرنے والوں کے لئے کوئی بددعا نہ کی ، مگر ان مبلغین کو دھو کے سے قتل کرنے پرآپ اس قدر آزردہ ہوئے کہ ایک مہینے تک صبح کی نماز میں رکوع کے بعد ان قبائل کانام لے لئے کران کے لئے بددعا ئیں کرتے رہے۔ (۱)

# غزوهٔ بنی نضیر

بی نظیر یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا جو مدینہ منورہ سے تقریباً دومیل کے فاصلے پر آباد تھا۔ یہ لوگ سود پر روپیہ دیتے تھے اور ضرورت مندوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹے تھے، اس لئے بہت آسودہ حال تھے۔ انہوں نے بڑے مضبوط اور مشحکم قلعے بنا رکھے تھے اور انہیں نا قابلِ تنجیر سجھتے تھے۔ ایک دفعہ جانِ دو عالم علیلے چند صحابہ کرام کے ہمراہ دو مقتولوں کی دیت کے بارے میں گفتگو کرنے کے لئے بی نظیر کی آبادی میں تشریف لے گئے۔ انہوں نے بظاہر آپ کا خیر مقدم کیا اور ایک مکان کے سائے میں آپ کے بیٹھنے کا انتظام کیالیکن در پر دہ بیسازش کی کہ ایک شخص چیکے سے بالا خانے پر چڑھے اور آپ پر بھاری پھر گرادے۔ ایک بیسازش کی کہ ایک شخص چیکے سے بالا خانے پر چڑھے اور آپ پر بھاری پھر گرادے۔ ایک

یہ سازش کی کہ ایک حص چیکے سے بالا خانے پر چڑھے اور آپ پر بھاری پھر کرا دے۔ ایک یہودی عمر و بن جحاش اس ارادے سے بالا خانے پر چڑھا مگر اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس گھنا وُنی سازش سے آگاہ کر دیا۔ چنانچہ آپ اچا تک اٹھے اور کوئی بات کئے بغیر

ا یک طرف چل دیئے۔ انداز ایبا ہی تھا جیسے ابھی واپس آ جا کیں گے، اس لئے صحابہ کرام وہیں بیٹھے رہے اور انتظار کرتے رہے گرآپ مدینہ تشریف لے آئے اور واپس نہ گئے۔

زرقانی ج۲، ص۸۸،۹۳،۸

<sup>(</sup>۱)سیرت حلبیه ج۳، ص۸۸ ۱۹۳،۱ ا، ابن هشام ج۲، ص۱۵، ۱۵۵،





باب۲، غزوهٔ اُحد

### حكم خروج اور محاصره

جانِ دوعالم علی کو بھاری پھر سے کیلنے کی سازش بدترین بدعہدی اورانہائی گھٹیا حرکت تھی کیونکہ آپ نے بہود یوں کے ساتھ امن کا معاہدہ کررکھا تھا۔معاہدہ نہ بھی کیا ہوتا جب بھی گھر میں آئے مہمان کو دھو کے ہے قتل کرنا اخلاقی گراوٹ کی انتہا ہے، مگریہودیوں کو

اخلاق ہے کیا سروکار!

اس واضح بدعهدی کے بعد جانِ دو عالم علیہ نے حضرت محمد بن مسلمہ (۱) کو یہود یوں کی طرف یہ پیغام دے کر بھیجا کہتم نے عمر ابن جحاش کومیرے قتل پر مامور کر کے بدعهدي كاارتكاب كياب،اس لئے اب ميں تمہيں يہاں رہنے كى اجازت نہيں دے سكتا يم دس دن کے اندراندریہاں سے نکل جا وَاور جدھر جی چاہے، چلے جا وَ۔ دس دن کے بعدا گر تم میں ہے کوئی یہاں نظر آیا تواس کا سرقلم کر دیا جائے گا۔

یہ پُر جلال حکم سن کر یہودیوں کو حیب سی لگ گئی اور کسی نے ایک لفظ بھی نہ کہا --- کہتے بھی کیا، جب کہ بدعہدی کا آغازخود انہوں نے کیا تھا۔

اس کے بعد بی نضیر نے کوچ کی تیاریاں شروع کر دیں۔رئیس المنافقین عبداللہ

بن انی کو پیعة چلا تو اس نے یہود یوں کو گھر مار چھوڑنے سے منع کرتے ہوئے مشورہ دیا کہتم محمد کے مقابلے میں ڈٹ جاؤ۔اگراس نے تم کو نکالنے کی کوشش کی تو میں دو ہزار جانبازوں کے ساتھ تمہاری مدد کروں گا اور تمہارا بھر پورساتھ دوں گا۔محمد اوراس کے ساتھی ہماری لاشوں ہے گزر کر ہی تم تک پہنچ سکیں گے۔

ابن ابی کے کہنے سننے اور امدا د کی یقین دہانی کرانے پریہودیوں نے کوچ کا ارادہ ترك كرديا اور جانِ دوعالم عَلِينَةً كوجواب بهيج ديا كه آپ جو پچھ كرسكتے ہيں كرليں - ہم اپني زمینیں اور مکا نات حجھوڑ کر ہر گزنہیں جا کیں گے۔

اس جواب کے بعد جانِ دوعالم عَلِيْنَةً نے اپنے جاں نثاروں کوجمع کیا اور شکرتر تیب

ہوئے آپ کا خیمہ دوسری جگہ منتقل کر دیا گیا۔

دیا۔ حضرت علی کو علمبر دار بنایا اور بی نضیر کی طرف چل پڑے۔ بی نضیر قلعہ بند ہو گئے اور معنو ظامور چوں سے تیرا ندازی کرنے گئے۔ ایسی صورت میں محاصرہ کے سواکوئی چارہ نہ تھا۔ چنا نچہ جانِ دوعالم علی ہے نے محاصرہ کا حکم دے دیا۔ آپ کے لئے بھی ایک خیمہ نصب کردیا گیا، جس میں آپ فروکش ہو گئے۔ یہود یوں میں ایک ایسا تیرا نداز تھا جس کا پھینکا ہؤا تیر بہت دور تک مارکرتا تھا۔ اس کا نام غزول تھا۔ وہ اپنے چند ساتھیوں کی معیت میں خفیہ راستوں سے باہر نکلا اور بہت دور سے جانِ دوعالم علی کے خیمے کا نشانہ لے کر تیر چلایا۔ آپ کوتو اللہ تعالیٰ نے بچالیا، مگر تیر خیمے میں پوست ہوگیا۔ چنا نچہاس مقام کو غیر محفوظ سجھے

ا گلے دن حضرت علی گشکر سے عائب ہو گئے ۔ صحابہ کرام نے عرض کی '' یارسول اللہ! علی نظر نہیں آرہے!''

" تہارے ہی کسی کام سے گیا ہوگا۔" جانِ دو عالم علیہ نے فرمایا "اہمی

٣- الحائة

غزول نے کیا تھا۔

ای وقت حضرت علی آگئے۔ان کے ہاتھ میں ایک سرتھا جسے جانِ دو عالم علی ایک سرتھا جسے جانِ دو عالم علی ایک سرتھا جسے جانِ دو عالم علی کے قدموں میں ڈال دیا اور عرض کی ---''یارسول اللہ! یہ خزول کا سر ہے جس نے آپ کے خیمے پر تیر چیکنے کی جسارت کی تھی۔ یارسول اللہ! یہ دس آ دمی تھے جو چھپ چھپ کر مسلمانوں پر تیر چلا رہے تھے۔ان میں سے غزول کوتو میں نے مار ڈالا ہے، مگر باقی نو بھاگ گئے ہیں۔''

جانِ دو عالم علی اور ان کے جمراہ کیا اور ان کے جمراہ کیا اور ان کے تعالیٰ کے ہمراہ کیا اور ان کے تعالیٰ کے ہمراہ کیا اور ان کے تعالیٰ تعلیٰ کے ہمراہ کیا اور ان کے تعالیٰ تعلیٰ کے بھرج دیا۔ انہوں نے جلد ہی غزول کے ساتھیوں کو جالیا اور سب کوتہہ تیخ کر دیا۔ یہ مسلمانوں کی پہلی نمایاں کا میا بی تھی۔ اس کے بعد محاصرہ مزید تحت کر دیا گیا اور چند کھجوروں کو آگا دی گئی۔ مؤرخین کھتے ہیں کہ کل چھیا سات کھجوریں جلائی گئی تھیں۔ ہوسکتا ہے کھجوروں کے اس جھنڈکی آڑ میں یہودی مسلمانوں پر حملے کرتے ہوں، جس طرح

www.maktabah.org

بیما صرہ کی دن تک جاری رہا، گرعبداللد ابن ابی، بی نضیر کی مدد کے لئے حب وعدہ نہ آیا۔ آخریہودیوں نے ہتھیار ڈال دیئے اور جانِ دو عالم علیہ کو پیغام بھیجا کہ اگر ہمیں جان کی امان دی جائے اور ماسوائے اسلح کے، جتنا مال ودولت ہم ساتھ لے جاشیں، لے جانے کی اجازت دے دی جائے توہم یہاں سے جانے کے لئے تیار ہیں۔

یہ شرطیں اگر چہ سرا سرلغوتھیں ، کیونکہ فریقِ مغلوب شرطیں پیش کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا ، مگر جان دوعالم علیہ نے اس وقت بھی رحمۃ للعالمینی کا مظاہرہ فر مایا اوران کی دونوں شرطیں بغیر کسی ترمیم کے منظور فر مالیں۔ چنانچہ یہودیوں نے ماسوائے اسلح کے تقریباً سب کچھساتھ لیا۔ حتی کہ مکانوں کی کھڑ کیاں ، دروازے اور حجےت کی لکڑیاں بھی اکھاڑ لیں اور بایں ہمہ سازوسا مان روائلی کے لئے تیار ہو گئے۔

### جشن جلاوطني

اپی بہادری کا مظاہرہ کرنے کے لئے انہوں نے روائگی کے وقت سی قتم کاغم اور افسردگی ظاہر نہیں کی ؛ بلکہ اس شان ہے کوچ کیا کہ جشن کا گماں گزرتا تھا۔ یہودیوں کی عورتیں انتہائی قیتی رئیٹی لباسوں میں ملبوس ، زیورات سے لدی پھندی اور بنی سنوری نمودار ہوئیں ۔مردبھی مال و دولت کے انبار اونٹوں اور گھوڑوں پر لا دے باہر نکلے اوریہ قافلہ اس ٹھاٹھ سے روانہ ہؤ ا کہ ساتھ ساتھ ڈھول اور دف نج رہے تھے اور خوش گلوکنیزوں کے نغمول ہے فضائیں گونج رہی تھیں۔

# بے مثال ایثار

ان کے جانے کے بعدان کا چھوڑا ہؤااسلحہ اور آباد زمینیں مسلمانوں کے ہاتھ آئیں۔ جانِ دو عالم علیہ نے انصار کو بلایا اور کہا کہتم نے مشکل وقت میں جس طرح مہاجرین کی مدد کی تھی اور اپنی آ دھی جائیدادیں مہاجر بھائیوں کے حوالے کر دی تھیں، وہ تمہارا بے مثال ایثار تھااور اللہ تعالی تمہیں اس کا اجردے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زمینیں عطا کر دی ہیں۔اب یا تو وہ زمینیں جوتم نے مہاجرین کو دی ہیں ہمہیں واپس کر دی جائیں اور مہاجرین کو بہاں کی اراضی دے دی جائیں ، یا تمہاری عطا کردہ جائیدادیں مہاجرین کے

پاس ہی رہیں اور یہاں کی زمینوں میں شہیں مہاجرین کے ساتھ شریک کردیا جائے۔

یہ دونوں تبویزیں نہایت عادلانہ تھیں، مگر ایثار پیشہ اور فیاض انصار نے ایک تیسری تبویز پیش کر کے جانِ دو عالم علی کا دل موہ لیا۔انہوں نے عرض کی -- '' یارسول اللہ! ہم نے جوزمینیں مہاجرین کو دی ہیں،وہ بھی ان کے پاس رہیں اور یہاں کی جائیداد بھی انہی میں تقسیم کر دی جائے،ہم کچھ بھی نہیں لیں گے۔''

جانِ دوعالم عَلِيْكَ ان كے اس ایثار وقربانی سے اس قدرخوش ہوئے كہ ان كو دعا دیتے ہوئے فرمایا

اَللَّهُمَّ ارُحَمِ الْآنُصَارَ وَابُنَآءَ الْآنُصَارِ وَابُنَآءَ اَبُنَآءِ الْآنُصَارِ. اے اللہ! انصار پررحم فرما دے، انصار کے بیٹوں پررحم فرما دے، انصار کے بیٹوں

کے بیٹوں پر رحم فر مادے۔(۱)

### غزوهٔ بدر دوم

اس کو بدرصغریٰ بھی کہا جا تا ہے۔اس میں لڑائی وغیر ہنیں ہوئی تھی کیونکہ مشرکین مقابلے میں آئے ہی نہیں تھے۔صرف جانِ دوعالم علیلی بدر تک تشریف لے گئے تھے۔

دراصل غزوہ احدیمیں شکست کے بعد ابوسفیان نے جاتے ہوئے کہا تھا کہ آئندہ سال پھرتم لوگوں کے ساتھ بدر میں دودو ہاتھ ہوں گے اور حضرت عمرنے جانِ دوعالم علیقیہ کے ایماء پر جواب دیا تھا کہ ضرور ، انشاء اللہ!

جنانچہ سال گزرنے کے بعد جانِ دوعالم علیہ نے توحسب وعدہ بدر جانے کے لئے تیاری شروع کر دی، مگر ابوسفیان کچھ ڈھیلا پڑگیا اور جانِ دوعالم علیہ کی تیاریوں کی اطلاع لانے والے اپنے ہمنوانعیم اشجعی سے کہا کہ میں اس وقت جنگ نہیں کرنا چاہتا، کیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں نے ہی احد میں مسلمانوں کوآئندہ سال کے لئے دعوت مبارزت دی

تھی۔اب اگروہ آ جاتے ہیں اور ہم مقالبے کے لئے نہیں نکلتے تو ہماری بز دلی اور کم ہمتی ظا ہر ہوگی ۔اس لئے تم اس طرح کرو کہ مدینہ واپس جا وَاور ہماری تیاریوں کے بارے میں اس قدرمبالغه آرائی ہے کا م لو کہ مسلمان خوفز دہ ہو جائیں اور بدر تک آنے کا ارادہ ترک کر دیں۔اگرتم نے بیکا م کردیا تو میں تہمیں ہیں اونٹ بطور انعام دوں گا۔

چنانچے تعیم واپس آیا اورلوگوں کو بتانا شروع کیا کہ اب کی بار اہل مکہ نے اتنا بڑا لشکر تیار کیا ہے اور اس قد راسلحہ جمع کیا ہے کہ ان کا مقابلہ ممکن ہی نہیں۔

اس خبر سے منافقین اور یہودی بے حد خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ اب یقیناً مسلمانوں کا قلع قمع ہو جائے گا۔ یہ باتیں سن کرمضبوط ایمان والے تو فی الفور کہہ دیتے ، حَسْبُنَا اللهُ وَنِعُمَ الْوَكِيل . مُركزورايمان والاس يرو پيكند عصمتار موكة اور خوفزده رہنے گئے۔ بیصورت حال دیچہ کرصدیق اکبر جانِ دو عالم علی کے خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی

'' يارسول الله! جم پچھلے سال مشركين سے وعدہ كر چکے ہيں كه آئندہ سال پھر مقابلہ کریں گے،اب اگرہم نہ گئے تو وہ اس کو ہماری بز دلی پرمحمول کریں گے۔اس لئے ہمیں الله كا نام لے كرچل پڑنا چاہئے -ہميں يقين ہے كەاللەتغالى آپ كى مدوفر مائے گا اوراپنے دين كوعزت نصيب كريكا-"

جانِ دو عالم عليه بهت مسرور ہوئے اور فر مایا --- "میں نے تو بہر حال جانا ہی تھا،اگر چەكوئى بھى ميراساتھەنەدىتااور مجھے تنہا ہى جانا پڑتا۔''

چنانچہ آپ ڈیڑھ ہزار اصحاب کی معیت میں بدر کے لئے روانہ ہوئے۔ وہاں آ تھ دن تک قیام پذیرر ہے اور مشرکین کا انظار کرتے رہے، مگر مشرکین کوسامنے آنے کی جراًت نہ ہوئی اور آپ اپنی شوکت و ہیبت کا سکہ بٹھا کروا پس چلے آئے۔

غزوة دومة الجندل

شام کی سرحد کے قریب ایک قصبے کا نام دومۃ الجندل تھا۔ جانِ دو عالم علی کے اطلاع ملی کہ دہاں ایک بڑے گروہ نے سخت فتنہ وفسا دیھیلا رکھاہے۔مسافروں پرظلم وستم کرنا اورلوٹ مارکرنا ان کا پیشہ ہے۔اب ان کی جمعیت اس قدر بڑھ گئی ہے کہ وہ مدینہ پرحملہ آور ہونے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔

چنانچہ جانِ دو عالم علی اس فتنہ کا سر کینے کے لئے سم ھے اواخر میں روانہ ہوئے۔ وہاں پنچے تو ڈاکوؤں کا وہ گروہ ڈرکر بھاگ گیا اور مال مو<sup>ی</sup>شی چھوڑ گیا جومسلما نو ں کے ہاتھ لگے۔

اس غزوے میں بھی کوئی لڑائی نہیں ہوئی؛ البتہ شوکتِ مصطفیٰ علیہ کی دھاک

## غزوة بني المصطلق

مدینه منوره سے تقریباً نومیل کے فاصلے پرایک کنواں تھا جس کا نام مریسیع تھا۔ اس کے کنارے مشرکین کا ایک قبیلہ آبادتھا جس کو بنی المصطلق کہا جاتا تھا۔سر دارقبیلہ حارث مسلمانوں کا سخت رشمن تھا اور جا ہتا تھا کہ بھر پورحملہ کر کے مسلمانوں کا خاتمہ کر دے۔اس مقصد کے لئے اس نے قبیلے کواہل ایمان کے خلاف اکسانا اور جنگ کی ترغیب دینا شروع کر

(۱) غزوهٔ بدر دوم اور غزوهٔ دومة الجندل سيوت ابن هشام ج۲، ص١٨٥، ١٨٤، اور زرقاني ج٢ ص، ١١١، ١١١ . ٤ ماخوذ ين ١١٠ چهو في خروات يرنگاه دوڑانے سے پید چاتا ہے کہ جانِ دوعالم علیہ کواسلامی سلطنت کے تحفظ واستحکام کاس قدر خیال رہتا تھا۔ قریب و بعید، جہاں ہے بھی آپ کواطلاع ملتی کہ وہاں نوزائیدہ اسلامی حکومت کے خلاف سازشیں ہورہی ہیں اور مدینہ پرحملہ آ ور ہونے کی تدبیریں کی جارہی ہیں ، آپ فوراْ وہاں پہنچ جاتے اور دشمنوں کی سرکو بی كركے فتنے كا استيصال كرديتے ۔اس كے لئے آپ نے مشكل حالات ميں طويل سفر كئے اور انتہائي صبر آ ز مامراحل سے گزرے۔ آخراسلامی سلطنت کواپنے یا وَل پر کھڑا کردیا اور جب دنیا سے رخصت ہوئے تو بيسلطنت اتنى متحكم مو پچې تھي كه نه اس كو مانعين زكوة كى كوششيں متزلزل كرسكيں ، نه مرتدين عرب كي شورشیں اس کومنتشر کرسکیں اور نہ جھوٹے مدعیانِ نبوت کی سازشیں اس کوکوئی گزند پہنچا سکیں۔ یہ سب پچھ ُ اس مديراعظم اومنتظم اعلى آقاك أي شباندروز جدوجهداورسعي ومل كاثمره تها- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. دیا۔ قبیلے نے اس کی پکار پر لبیک کہااور جنگ کی تیاریوں میں لگ گئے۔ جانِ دوعالم علیہ کو اطلاع ملی تو آپ نے حضرت بریدہؓ (۱) کو تحقیق کے لئے بھیجا۔انہوں نے واپس آ کر بتایا کہ اطلاع درست ہے، واقعی و ہ لوگ زبر دست تیار یوں میں مصروف ہیں ۔ چنا نچہ جانِ دو عالم علی ہوتا تا خیران کی گوشالی کے لئے کمریستہ ہوگئے۔اس غزوے میں حضرت عا کشہ بھی ساتھ تھیں ۔ مال غنیمت کے لا کچ میں عبداللہ ابن ابی اور چند دیگر منافقین بھی ہمراہ ہو گئے اور دوشعبان ۵ ھاكو بەشكر بنى المصطلق كى قيام گاه كى طرف رواند ہؤا۔ بنى المصطلق نے مسلما نوں کوآتا دیکھانو تیراندازی شروع کردی۔مسلمانوں نے بھی جواب میں تیربرسائے ،گر جانِ دو عالم علیہ نے حکم دیا کہ یکدم بھر پورحملہ کیا جائے۔ حب ارشادابل ایمان نے اتنا زور دار حملہ کیا کہ بنی المصطلق مقابلے کی تاب نہ لاسکے۔ان کے دس آ دمی مارے گئے اور باقی گر فتار کر لئے گئے ۔اس فتح مبین کے نتیج میں دو ہزاراونٹ اور یا کچ ہزار بکریاں مسلمانوں کو دستیاب ہوئیں۔اس کے علاوہ دوسوگھرانے قید ہوئے جن میں مردبھی تھے اورعورتیں بھی ۔عورتیں لونڈیاں قرار دے کرمجاہدین میں تقسیم کر دی گئیں۔ان میں ایک حسینہ و جمیلہ خاتون جوریہ بھی تھی جو سردار کی بیٹی تھی۔ وہ حضرت ثابت ؓ (۲) کے جھے میں آئی، مگر

(۱) حضرت بریدهٔ کے اسلام لانے کا واقعہ جلدا ول سساس پرگزر چکا ہے۔

(٢) حضرت ثابت ابن قيس بے مثل خطيب تھے اور جس طرح حضرت حسان شاعرِ رسول الله

کے لقب سے مشہور تھے۔اسی طرح حضرت ٹابت ، خطیب رسول اللہ کے لقب سے معروف تھے۔ ایک اچھےخطیب کے لئے ضروری ہے کہ اس کی آواز بلنداور پُرشکوہ ہو، تا کہ خوب مؤثر ہواور

دورتك من جاسكے،خصوصًا اس دور ميں جب كدلا وُ دْسِيكِروغيره بھى نہيں تھے۔

حضرت ٹابت ﷺ کوبھی اللہ تعالیٰ نے بہت او قجی اور پرتا ثیر آ واز عنایت کی تھی ،گراس آ واز

نے ان کوایک وفعہ پریشانی سے دوج ارکرویا۔

جب يه آيت نازل بولى ﴿ يَا يُهَا الَّذِينَ امْنُوالَا تَرْفَعُوا أَصُوا تَكُمْ فَوْق صَوْتِ النّبتي. ﴾ (اے ایمان والو! اپني آ واز نبي کي آ واز سے بلندمت کرو۔) تو حضرت ثابت نے اپنے آپ کو محمر میں محصور کرلیا اور با ہر لکانا چیوڑ دیا ۔ کی دن تک نظر نہ آئے توجان دوعالم علی کاتثویش 🖜

اس کی غیرت نے غلامی کی ذلت برداشت کرنا گوارا نہ کیا اور حضرت ثابت سے التجا کی کہ آپ مجھ سے کچھ پیسے لے لیں اور مجھے آ زاد کر دیں۔حضرت ثابتؓ رضا مند ہوگئے ،مگر جویریہ پیسے کہاں سے لاتی! وہ تو اس وقت خود گرفتارِ بلاتھی۔ چنانچے اسی بارگاہِ ہے کس پناہ میں حاضر ہوئی ، جہاں ہے کوئی سائل ما یوس نہیں لوشا تھا اور عرض کی

'' یا رسول الله! مجھ پر جومصیبت، ٹوئی ہے، وہ آپ جانتے ہی ہیں برائے مہر بانی میرے ساتھ امدا دفر ماہیے تا کہ میں رقم ادا کر کے آزادی حاصل کرسکوں۔''

ہوئی اورا یک آ دمی کو تحقیق احوال کے لئے ان کے گھر بھیجا۔ پیۃ چلا کہانہوں نے اپنے آپ کو گھر میں بند کر رکھا ہے اور رور ہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ رسول الله علیہ کی آواز ہے آواز بلند ہونے پرتمام اعمال ضائع ہونے کی تنبیبہ نازل ہوئی ہے اور میری آواز قارر تا بہت اونچی ہے۔ ڈرتا ہوں کہ رسول اللہ علیہ کے ر و ہر و نا دانستہ طور پر آواز بلند ہو جانے سے کہیں مبرے اعمال بھی ضائع نہ ہو جا کیں ۔

جانِ دو عالم عَلِينَة نے جواب بھجوایا کہتم ان لوگوں میں سے نہیں ہو۔تمہاری تو زندگی بھی عمدہ ہوگی اورموت بھی شاندار ہوگی ۔

اس بثارت ہےان کی تسلی ہوگئی اور انہوں نے حسبِ معمول باہر ٹکلنا شروع کر دیا۔

جانِ دو عالم علیانه کی پیشینگوئی پور'ی ہوئی اوران کی ساری زندگی جہاد میں بسر ہوئی ۔ جنگ

یمامہ میں شہادت سے ہمکنار ہوئے۔شہادت۔ کے بعدا یک مجاہد کوخواب میں نظر آئے اور فرمانے لگے

'' میں تنہیں دو وصیتیں کرنے لگا ہوں۔ان کوغور سے سنو!اور یا درکھو، کہ ہیمحض خواب نہیں ،

بلکہ میں جو کچھ بتانے لگا ہوں وہ قطعی طور پر سیحے ۔ ہے۔

پہلی وصیت تو یہ ہے کہ کل میرے شہیار ہونے کے بعدا یک شخص نے میرے بدن سے زرہ اتار لی تھی۔اس کا خیمہ لشکر کے آخری سرے پر ہے،اور خیمے کے سامنے کمبی ری سے بندھاہؤ انھوڑا چرر ہاہے۔

اس نے میری زرہ کو چرانے کے بعداس کوایک، ہانڈی میں ڈال دیا تھا۔ پھر ہانڈی الٹ کراس پر کجاوہ ر کھ دیا

تھاتم امیرلشکرخالدابن ولید کے پاس جانا اوران سے کہنا کہ میری زرہ اس سے واپس لےلیں۔

دوسری وصیت سیہ کہ میں نے، اپنے غلاموں میں سے فلال فلال کو آزاد کر دیا تھالیکن میرے

ور ٹاء کو اس بات کاعلم نہیں ہے۔ اس لئے ہوسکتا ہے کہ وہ انہیں بدستور غلام بنائے رکھیں۔ جبتم 🖜

ایک معزز سردار کی بیٹی کا اس طرح عاجز اندانداز میں سائل بن کر آنا آپ کی طبیعت پرا تنااثر انداز ہؤ اکہ آپ نے اس کے جملہ دکھوں کا مداوا کرنے کا تہیہ کرلیا اور فر مایا '' میں تہارے سامنے اس سے بہتر تجویز پیش کرتا ہوں۔۔۔اگر تہہیں پیند ہوتو!''

''وه کیا ہے یارسول اللہ!؟''جویریہ پنے پوچھا۔

'' یہ کہ میں تیری طرف سے رقم ادا کر دوں اور کجھے آ زاد کر کے اپنی بیوی بنالوں۔'' حضرت جوہریی کے لئے اس سے بڑااعز از اورسعادت اور کیا ہوسکتی تھی۔انہوں

نے بخوشی اجازت دے دی اور جانِ دو عالم علیہ نے حضرت ثابت کومقررہ رقم ادا کر کے

حضرت جوبرية كوام المؤمنين بناليا\_

جب صحابہ کرام کو پتہ چلا کہ رسول اللہ علیہ نے حضرت جو بریا سے شادی کر لی ہے تو انہوں نے بی المصطلق کے تمام قیدیوں کو--خواہ وہ مرد تھے یاعور تی ، یہ کہہ کرآ زاد كرديا كه جس قبيلے كے ساتھ رسول الله كى رشته دارى قائم ہوگئ ہے،اس كے كسى بھى فردكو ہم ا پناغلام نہیں بنا سکتے \_

كيے باادبلوگ تھے---!عظمتوں كوجاننے والے!نسبتوں كو پېچاننے والے!

مدینه واپس پہنچوتو امیر المؤمنین صدیق! کبڑ کویہ بات بتادینا، تا کہوہ اس کےمطابق عمل کریں۔''

بيمنصل خواب ديكه كروه ومخض بيدار مؤاتواي وقت حضرت خالدٌ بن وليدكي خدمت ميں حاضر مؤ ااورخواب بیان کیا۔حضرت خالد <sup>ت</sup>حقیق کی تو حضرت ٹابت کی بتائی ہوئی تمام نشانیاں درست ٹابت

ہو کیں اور ہانڈی سے زرہ برآ مد ہوگئی۔ بعد میں حضرت صدیق اکبر الکوان کی دوسری وصیت کے بارے

میں بتایا گیا تو انہوں نے بھی وصیت کو میجے تسلیم کرلیا اور ان کے بتائے ہوئے غلاموں کو آزاد قرار دے دیا۔ مؤ رخین لکھتے ہیں کہ تاریخ اسلام میں حضرت ثابت واحد شخصیت ہیں، جن کی وصیت ان کی وفات

كے بعدمعتر مانى كئى - حالانكه عام طور برخواب ميں كى كئى وصيتوں كى شرعاكوكى حيثيت نہيں - صَدَق الله الْعَظِيم.

وَكَا تَقُوُلُوا لِمَنُ يُقُتِلُ فِى سَبِيُلِ اللَّهِ اَمُوَات ﴿ الْآيِهِ

(پیواقعات استیعاب، ذکر ثابت سے ماخوز ہیں۔)

اس طرح دوسوگھرانوں کی گردنوں سے طوقِ غلامی اتر گیا اور وہ سب حریت کی نعمت سے مالا مال ہوگئے۔

كتنامبارك ثابت مؤ احضرت جويرية كاجانِ دوعالم عَلِينَة كعقد مين آنا!

لڑائی اور صلح

اس غزوے سے فراغت کے بعد جانِ دوعالم علیہ اسپے اصحاب سمیت آرام کی غرض سے چند دن تک مریسیع کے کویں کے پاس قیام پذیر رہے۔ اس قیام کے دوران ایک ایساواقعہ پیش آیا کہ مہاجرین اورانصار میں تصادم ہوتے ہوتے رہ گیا۔

ہؤایوں کہ حضرت عمر کے ایک غلام جہاہ غفاری گا، سنان سے جھڑا ہوگیا جو برخ صفے برخ صفے ہاتھا پائی تک پہنچ گیا۔ جہاہ بہت زور آ ورخض سے ۔ انہوں نے سنان کو خاصا مارا پیا۔ بلکہ بعض روایات کے مطابق زخمی بھی کر دیا۔ جب سنان نے دیکھا کہ جہاہ کے مطابق اپنے جمایت سامنے میری کوئی پیش نہیں جاتی تو انہوں نے زمانہ جا ہلیت کے دستور کے مطابق اپنے جمایت میں اسنے میری کوئی پیش نہیں جاتی تو انہوں نے زمانہ جا ہیں جہاہ نے بھی اپنے حامی قبائل کو قبیلوں کو مدد کے لئے پکارنا شروع کر دیا۔ اس کے جواب میں جہاہ نے بھی اپنے حامی قبائل کو آ واز دی۔ سنان کا تعلق انصار سے تھا، جب کہ جہاہ مہا جرین میں سے تھے۔ چنا نچے سنان کی مدد کے لئے انصار کے قبائل اوس وخز رج اور جہاہ کی حمایت میں مہاجرین کے قبیلے قریش اور کنانہ ایک دوسر سے کے خلاف صف آ را ہو گئے ۔ قریب تھا کہ انصار و مہاجرین میں خونر پر تصادم ہو جاتا کہ اچا تک جانِ دو عالم عی اللہ تشریف لے آئے اور فریقین کو ڈانٹے ہوئے نظیبناک لہج میں گویا ہوئے۔

مَابَالُ دَعُوَى الْجَاهِلِيَّةِ!؟ دَعُوُهَا فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ.

(یہ کیا زمانہ جاہلیت کی طرح اپنے اپنے حامی قبائل کو پکارنا شروع کر دیا ہے تم لوگوں نے!؟ یہ کام چھوڑ دو۔ یہ بد بودارعمل ہے۔)

ہادی برحق علیہ کی آواز سنتے ہی فریقین کو ہوش آگیا اور جبینیں عرق انفعال سے تر ہوگئیں --- کہاں تو وہ حریفانہ صف آرائی اور کہاں بید دوستانہ سلح جوئی کہ مہاجرین کی ایک جماعت سنان کے پاس وفعہ بن کرگئی اور ان سے التجا کی کہ وہ جمجاہ کومعاف کر دیں۔

سنان نے نہایت فرا خد لی سے معاف کر دیا اور معاملہ رفع دفع ہوگیا۔

# ابن ابی کی ذلالت

مندرجہ بالا واقعہ ظاہر ہے کہ ایک وقتی اشتعال کا نتیجہ تھا، بعد میں مہاجرین نے معافی انگ کراور انصار نے معاف کر کے اس کی تلافی کر دی تھی۔ مگر سوء اتفاق سے اس غزوے میں عبداللہ ابن اُبی اور اس کے ہم مشرب منافقین بھی شامل تھے۔انہوں نے اس واقعہ کو مقامی اور غیر مقامی کا رنگ دے دیا اور ابن ابی نے انتہائی اشتعال انگیز لہجے میں خطاب کرتے ہوئے اپنے ہمنو امنافقین سے کہا

"خدا كى قتم! اس سے پہلے ہميں بھى ايى ذلت سے دوچار نہيں ہونا پڑا۔ يہ مہاجرین باہرے آ کر ہمارے شہر میں بس گئے ہیں اور اب ان کی تعدا داتنی بڑھے گئی ہے کہ ان کو ہمارے ساتھ لڑنے جھگڑنے کی جرأت ہونے لگی ہے۔ بیتو وہی صورت ہوئی کہ آ دمی کتا یا لے اور وہ بڑا ہوکر ما لک کو کا شخے دوڑ ہے---اور پیسب کچھتم لوگوں کا اپناہی کیا دھرا ہے۔تم نے ان کواپنے یا س کھہرایا اورخوب کھلایا پلایا۔ان کومکا نات ، زمینیں اور باغ دیئے اوران کی حمایت میں اسنے آگے بڑھ گئے کہ جنگوں میں تم خود قل ہوتے رہے اوران کو تحفظ فراہم کرتے رہے۔اگرابتداہے ہی تم ہاتھ تھنچ لیتے تو بیلوگ کہیں اور جا بہتے اور آج تمہیں بیدن نیدد کیمنایژ تا۔اب بھی اگرتم ان کے ساتھ مالی تعاون کرنا چھوڑ دوتو پیدسول اللّٰہ کو چھوڑ کرتنز بتر ہوجائیں۔بہر حال اب ان کی حرکتیں نا قابلِ بر داشت ہوگئی ہیں۔اس لئے واپس مدینہ پہنچتے ہی ہم باعز ت لوگ ان ذلیلوں کو نکال با ہر کریں گے۔''

افسوس! کہ ابن ابی اپنی لیڈری چکانے کے شوق میں تہذیب وشرافت کی تمام حدود پھلانگ گیا اورمہا جرین کومعاذ اللہ ذلیل قرار دے دیا، حالانکہ مہا جرین میں خود جان دوعالم علی شامل تھے۔ دراصل وہ پیمجھر ہا تھا کہ اسمحفل میں صرف اس کے ہمنو ااور راز دارشریک ہیں، مگرا تفاق سے ایک نوعمر انصاری صحابی حضرت زید ابن ارقط بھی وہاں موجود تھے۔انہوں نے تمام باتیں اپنے چچا کو بتا کیں اور چچانے جانِ دوعالم عَلِيْقَةَ کے گوش گزار کردیں۔ جانِ دو عالم علیہ نے حضرت زید کو بلایا اور کہا کہ سے صورت حال بیان کرو۔حضرت زید نے بے کم وکاست سارا واقعہ بیان کردیا۔اس مجلس میں انصار کے متعدد سربرآ وردہ لوگ موجود تھے، گرچونکہ اس وقت تک ابن ابی کا نفاق اتنا عیاں نہیں ہؤ اتھا،اس لئے زید کی بات پر کسی نے یقین نہ کیا اورسب نے جانِ دوعالم علیہ ہے کہا۔۔۔'' یارسول اللہ! زید بچہی تو ہے، نہ جانے ابن الی نے کیا کہا ہے اور اس نے کیا سمجھ لیا ہے!'' پھر انصار نے حضرت زید کو ڈانٹے ہوئے کہا۔۔۔''م خواہ مخواہ چغلیاں کھاتے پھرتے ہو۔ابن ابی ایک معزز سردار ہے۔وہ بھلاالیی باتیں کب کرسکتا ہے!''

حضرت زید بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے بھی اکابر انصار کی باتوں کو زیادہ اہمیت دی اور مجھ سے کہا ---'' ہوسکتا ہے کہتم ابن ابن کی کسی بات پر نا راض ہوئے ہو،اس لئے اس کے خلاف ایس کیا تیں کررہے ہو۔''

ورس کے مصافر کہا کہ بیں یارسول اللہ! میری ابن الی سے کوئی وشمنی نہیں ہے۔
پھررسول اللہ نے فر مایا ۔۔ '' ہوسکتا ہے کہ تم اس کی بات سے طور پرس نہ سکے ہو۔ ''
میں نے پھر حلفا یقین ولایا کہ میں نے سب با تیں اپنے کا نوں سے سی ہیں اور
میرا بیان حرف بحرف درست ہے۔ گر اس کے باوجود آپ نے میری نوعمری کی وجہ سے
میری باتوں پرزیادہ توجہ نہ دی۔ میں نہایت افسر دہ و ممگین وہاں سے چلا آیا اور ایک گوشے
میں دل گرفتہ سا بیٹھ گیا۔ میرے پچانے کہا ۔۔۔ ''کیا فائدہ ہؤ اتیری اس چغل خوری
کا۔۔۔!رسول اللہ نے تیری باتوں پراعتبارہی نہیں کیا۔''

میں نے کہا--''آپ اعتبار کریں یا نہ کریں، میں نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ میری صدافت ظاہر فر مادے گا اور بیتو عبداللہ ابن الی ہے، خدا کی تنم! !گرمیرابا پ بھی الیں باتیں کرتا تو میں اس کے بارے میں بھی آپ کو ضرور مطلع کرتا۔'' کتنا اخلاص تھا اس نوعمر بیجے کا جانِ دوعالم عیالیہ کے ساتھ!

## حضرت عمر الله كا غصه

حفزت عمر می کئے ابن ابی کے خرافات نا قابلِ برداشت تھے۔اگراورکوئی موقع ہوتا تو وہ اب تک اس کا سرقلم کر چکے ہوتے ،مگر اس وقت چونکہ ابن ابی نے مقامی اورمہا جرکا سيدالورى، جلد دوم المستسبب

مئلہ کھڑا کررکھا تھا اور حضرت عرقمہا جرین میں سے تھے، اس لئے مخاط ہو گئے اور ازخود کوئی اقدام کرنے سے پہلے جانِ دو عالم علیہ کی خدمت میں عرض کی ---''یارسول اللہ! یا تو مجھے اجازت دیجئے کہ اس منافق کا سرتن سے جدا کر دوں یا کسی انصاری کو تھم دیجئے کہ وہ اس کا قصہ تمام کردے۔''

جانِ دوعالم عَلِيْتُ نے فرمایا -- ''نہیں عمر! میں ایسانہیں کرسکتا۔اس طرح تو لوگوں کو مزید باتیں بنانے کا موقع مل جائے گا اور وہ کہیں گے کہ لو، اب محمد نے اپنے ہی ساتھیوں کے گلے کا شنے شروع کر دیئے ہیں۔''

اس کے بعد جانِ دوعالم علی کے ابن ابی کو بلا کر پوچھا کہ واقعی تم نے ایسی باتیں کی ہیں؟ ابن ابی صاف کر گیا اور فتم اٹھا کر کہا کہ میں آپ کو اللہ کا سچار سول مانتا ہوں اور ایسی باتوں کا تصور بھی نہیں کرسکتا۔

## واپسی کا حکم

جانِ دوعالم علیہ شاید ابھی مزید وہاں قیام کرتے گر حضرت زیڈی اطلاع نے ایک نیااضطراب برپا کر دیا تھا، کچھلوگ ان کوسچا سمجھ رہے تھے اور کچھ کا خیال تھا کہ زید کوغلط فہمی ہوئی ہے، ان حالات میں جانِ دوعالم علیہ نے مناسب سمجھا کہ فوراُ واپسی کا سفر شروع کر دیا جائے تا کہ لوگوں کی توجہ بٹ جائے اور اس فضول بحث کا خاتمہ ہوجائے، چنا نچہ آپ نے واپسی کا تھم دے دیا۔

## تصديق الهي

والیسی میں جانِ دوعالم علیہ اپنی اوٹٹی پرسوار تھے۔حضرت زیر بھی اپنی سواری پر بیٹھے ساتھ ساتھ ساتھ جلے جارہے تھے کہ اچا تک جانِ دوعالم علیہ پرومی کا نزول شروع ہو گیا پر بیٹھے ساتھ ساتھ چلے جارہے تھے کہ اچا تک جانِ دوعالم علیہ پرومی کا نزول شروع ہو گیا اور جریل امین منافقین کی فدمت میں تقریباً پوراایک رکوع لے کرنازل ہوئے جس میں اللہ تعالیٰ نے ابن ابی کی اشتعال انگیز تقریر کے دو جملے بعینہ فقل فرمائے تھے۔

هُمُ الَّذِيْنَ يَقُولُونَ --- "لاَ تُنْفِقُوا عَلَى مَنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ حَتَّى يَنْفَضُّوُا." يَقُولُونَ --- "لَئِنُ رَّجَعُنَا اِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخُرِجَنَّ باب، غزوهٔ احد

الْآعَزُّمِنُهَا الْآذَلُّ."

یمی لوگ ہیں جو کہتے ہیں''رسول اللہ کے ساتھیوں پرخرچ کرنا بند کر دوتا کہ یہ تتر ہتر ہوجا ئیں۔'' کہتے ہیں---''مدینہ واپس پہنچ کرہم باعز ت لوگ ان ذکیل لوگوں کو نکال باہر کریں گے۔''

وحی کا نزول ختم ہو اتو جانِ دو عالم علیہ نے ہاتھ بڑھا کر حضرت زیڈ (۱) کا کان پکڑلیااور پیار بھرے انداز میں تھینچتے ہوئے کہنے لگے

''لڑے! تیرےان کا نوں نے تو واقعی صحیح سنا تھا --- اللہ تعالیٰ نے تجھے سچا قرار دے دیا ہے۔''

## ولد سعيد

جانِ دو عالم علی کے مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی ابن ابی کی اشتعال انگیز تقریر کی خبریں مدینہ پہنچ چکی تھیں۔ تعجب ہے کہ ابن ابی تو منافقین کا سردار تھا مگر اس کا بیٹا انتہائی

(۱) حضرت زیدا بن ارقم این والدی وفات کی وجہ سے بجین ہی میں یتیم ہو گئے تھے۔حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے ان کی پرورش کی اور سفر وحصر میں ساتھ رکھا۔ جب حضرت عبداللہ اسر موقہ کے لئے روانہ ہوئے تو حضرت زید کو بھی ساتھ لے گئے۔ کباوے میں دوآ دمیوں کی تنجاکش نہیں تھی اسلئے حضرت عبداللہ نے حضرت زید کو کباوے کے بچھلے حصے کے ساتھ بھا رکھا تھا۔ اس طرح حضرت زید گاگر چہ تگ عبداللہ نے حضرت زید کو کباوے کے بچھلے حصے کے ساتھ بھا رکھا تھا۔ اس طرح حضرت زید گاگر چہ تگ میں علی در ج بھی تھے محراس کے بغیرکوئی اور صورت ممکن نہیں تھی۔ اس لئے مجبوری تھی ۔حضرت عبداللہ بہت اعلی در ج کے شاعر تھے۔ ایک دفعہ رات کو ایک نظم میں کے شاعر تھے۔ ایک دفعہ رات کو ایک نظم میں انہوں نے شہادت کے لئے آئی ہے دندہ واپس نہ لے انہوں نے شہادت کے لئے تو حضرت عبداللہ اب کا اظہار کیا تھا اور دعا کی تھی کہ اللہ تعالی مجھے زندہ واپس نہ لے جسمت میں انہائی آرام کے ساتھ کباوے میں تنہا سفر کرے۔۔۔ ؟ شکھی میں انہائی آرام کے ساتھ کباوے میں تنہا سفر کرے۔۔۔ ؟

م اوروفا دارتھا۔ چنانچے جب جانِ دو عالم علیہ میں یہ کے قریب پنچے تو ابن اُبی کا بیٹا آیا اوراپنے باپ کے اونٹ کی مہار پکڑ کراس کو بٹھا دیا۔ پھر نیام سے تلوار نکالی اور باپ سے کہا " بیں نے سنا ہے کہ تونے رسول اللہ کو ذکیل کہا ہے۔خدا کی قتم! اگر تونے سرعام بياغلان ندكيا كدرسول الثدانتها كي معزز جستى بين اورتو خودنهايت ذليل انسان ہےتو ميں تيرا سرقكم كردول كا-"

اسی دوران جانِ دو عالم علی ان کے پاس پہنچ کے اور ابن اُبی کے بیٹے سے کہا ''الله تعالی تختیے اس عمل کی جزائے خیر دے۔ بہرحال جو ہؤ ا سو مؤا، اب اپنے باپ کو

#### حضرت عبدالله کی تمنا پوری ہوگئ اور وہ اس لڑائی میں شہید ہو گئے۔

چونکہ حضرت زید نے ایک مجاہد اور شہید کے زیرسا بیتربیت یا فی تھی ،اس لئے جہاد کا ان کو بھی بہت شوق تھا۔غزوہ احدیل شرکت کی بہت کوشش کی محرکم عمری کی وجہ سے اجازت ندلی ۔غزوہ مریسیع پہلاغزوہ تھا جس میں انہوں نے شمولیت کی۔اس کے بعد کسی غزوے میں پیچیے نہیں رہے۔خود فرماتے ہیں کہ رسول الله علي في حجوى طور يرانيس غزوات ميس حصدلياجن ميس سيستر هغزوات ميس ميس ان كي مركاب ربا-

عْرْ وهُ مريسيع مِس چونكدان كى سچائى وحى سے ثابت مونى تقى ،اس لئے ان كالقب بى ذُو اللا ذُن الْوَ اعِيَةِ مشهور موكيا \_ يعني يا دكير كانو ل والا \_

واقعی ان کے کا نول نے نہ صرف ابن ابی کے خرافات کو سیح یا در کھا؛ بلکہ جان دو عالم علیہ کی بے شارا حادیث بھی ان کواز برتھیں اور متعدد اہل علم ان سے فیض پاب ہوتے رہتے تھے۔علامہ عسقلانی لکھے ہیں "وَلَه ، حَدِيْت كَفِينو (انہوں نے بہت صدیثیں روایت كى ہیں۔)

حضرت على كرم الله وجهه' كے ساتھ بہت كمبراتعلق تھا۔ ابن عبدالبر لكھتے ہيں۔'' وَ هُوَ مَعْدُوُ دّ فِي خَاصَّةِ أَصْحَابِهِ "(زير الإكاشار حفرت علي كخصوص احباب مين موتاب-)

جب حفرت علی کوفینتقل ہوئے تو حضرت زیار بھی وہیں آ ہے۔ جنگ صفین میں حضرت علی کا بحربورساته ديا اوروين كوفديل ١٨ هكووفات يا لَى ررَضِي اللهُ تَعَالَىٰ عَنهُ.

(واقعات اصابه اور استيعاب عاخوز ہيں۔)

باب، غزوهٔ أحد

یوں رحمتِ عالم کے بے پایاں عفو و درگزر کے صدقے ابن ابی کوزندگی نصیب ہوئی ورندا پنے بیٹے ہی کے ہاتھوں واصل جہنم ہوجا تا۔(۱)

واقعهٔ افك

اسی غزوہ سے واپسی کے دوران افک کا واقعہ پیش آیا۔ بیرواقعہ احادیث وتواریخ میں خاصی رنگ آمیزی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، مگراس کا ماحصل اتنا ہی ہے کہ بد بخت منافقوں نے حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ طیبہ طاہرہ پرایک بیہودہ الزام لگا دیا تھا۔اس پر اللہ تعالی نے حضرت عائشة كى برأت وطهارت واضح كرنے كے لئے ايك متقل ركوع نازل فر مايا اور الزام لگانے والوں پر سخت غضب اور ناراضگی کا اظہار فرمایا، الزام کے بانی مبانی کوخصوصی طور پر عذاب عظیم کامسخق قرار دیااوراس کےعلاوہ بھی جولوگ ایسی باتیں کرے فحاشی کوفروغ دینے کی كوششين كررے تھے،ان كودنياوا خرت ميں عذاب اليم چكھانے كاوعده فرمايا۔

میرے خیال میں سورہ نور کے رکوع کامفہوم سجھنے کے لئے اس حد تک جانا کافی ہے اور ان تفصیلات میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں جن کوامام بخاری اور دیگر محدثین نے خاصی دلچین اور شوق ہے بیان کیا ہے۔ کیونکہ ان احادیث کواگر روایة درست بھی تسلیم کرلیا جائے تو دِرایةٔ ان کی کوئی چول فٹ نہیں بیٹھتی ---مثلا بخاری ہی کی روایت کو کیجئے!

ا--- ایک طرف تورسول الله قتم اٹھا کر کہتے ہیں کہ میں اپنی اہلیہ میں خیراور بھلائی کے علاوہ کچھنیں جانتااوردوسری طرف اسی پاکدامن اہلیہ کونخاطب کرے ایسی بات کہتے ہیں کہ جے لكھتے ہوئے قلم لرزتا ہے۔ إِنْ كُنْتِ ٱلْمَمُتِ بِلَدُنْبِ فَاسْتَغُفِرِى اللهَ وَتُوبِي إلَيْهِ. (الرتو كناه مين مبتلا مو چكى بي تو توبه استغفار كر\_) (استغفور الله العظيم)

اَلْمَمْتِ بِذَنْبِ مِين صرف كناه كا ذكر ب، كناه كى نوعيت واضح نبيل ب-اس

<sup>(</sup>١) غزوه بن المصطلق كتمام واقعات سيوت حلبيه ج٢، ص ٢٩٣، ٢٠٣٠ تاريخ الخميس ج ١، ص ٥٠، ٢٥، ١٥٥ اور زرقاني ج٢، ص ١١، ١١ ا . ع م خوذين -

'' خامی'' کو دورکرنے کے لئے دوسری روایت میں قَارَ فُت ِکا لفظ لایا گیا ہے، تا کہ ....کا مفهوم يورى طرح عريال موجائ - اللهم اعفور وارحم!

۲--- بیراخمال رسول الله علی کے خیال میں اس قدر جڑ بکڑ گیا تھا کہ روایت کے مطابق آپ نے حضرت اسامہ اور حضرت علی کو بلا کر حضرت عا کشہ کو چھوڑ دینے کے بارے میں مشوره كرنا شروع كردياتھا --- يَسْتَأُ مِرُهُمَا فِي فِرَاقِ أَهْلِهِ.

قطع نظراس سے کہ بارہ تیرہ سال کے بچے اسامہ سے بیوی کوچھوڑنے کے مسلے میں مشورہ کرنے کی کیا تک ہے، انتہائی حیرت انگیز بات بیہ ہے کہ حضرت اسامہ نے تو اس وقت

کھل کر حضرت عائشة کی برأت وطہارت بیان کی ،گر حضرت علیٰ نے یہ 'شہکار مشورہ'' پیش کیا۔

لَنُ يُضِيِّقَ اللهُ عَلَيْكَ، وَالنِّسَآءُ سِوَاهَا كَثِيْرٌ. (يارسول الله! الله تعالى نے آپ پر کوئی تنگی نہیں فر مائی اور عور تیں اس کے علاوہ بھی بھتیری ہیں۔)

ظاہر ہے کہ اس موقع پر طہارت و براءت کی شہادت دینے کا یہی مطلب ہے کہ حضرت عا نَشْرٌ پاک دامن ہیں ،اس لئے ان کونہ چھوڑ ا جائے ، جب کہ عفت ونز اہت کی گواہی

ے گریز کرنے اور وَ النِّسَآءُ سِوَ اهَا كَثِيرٌ ، كه كردوسرى عورتوں كى طرف ترغيب دينے سے

واضح ہے کہ حضرت علی طلاق دینے اور دوسری شادی کرنے کامشورہ دے رہے ہیں!

کیا باب مدینة العلم سے ایسے لغواور لا یعنی مشورے کی تو قع کی جاسکتی ہے---؟ اور پھرا یے گرے ہوئے الفاظ کے ساتھ !!؟ لاَ، وَاللهِ!

٣---اگراس روایت کو درست مان لیا جائے تو پھر پیمشور ہ وغیر ہ طلب کرنا بھی محض دکھاوے کے لئے ہی ہوسکتا ہے۔ کیونکہ روایت کے مطابق نہ صرف رسول اللہ علیہ كو؛ بلكه والدعا نَشْعٌ، صديق اكبرٌاور والدهُ عا نَشه أمِّ رومانٌ كوبھي پوراپورايقين تقا كه حضرت

عا نَشْهُ أَس كَناه مِن مِثلا مو يَحَى بين \_مَعَاذَ اللهِ، ثُمَّ مَعَاذَ اللهِ.

ظلم کی انتہا یہ ہے کہ یہ بات خود عائشہ صدیقہ کی زبانی حلفا کہلوائی گئی ہے۔ حضرت عا نشة تينوں سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں۔

وَاللهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلِمُتُ، لَقَدُ سَمِعُتُمُ هَذَا الْحَدِيْثَ فَاسْتَقَرَّفِي ٱنْفُسِكُمُ

وَصَدَّقُتُمُ بِهِ، فَإِنْ قُلُتُ لَكُمُ ''إِنِّى بَرِيْئَةٌ'' --- وَاللَّهُ يَعُلَمُ اَنِّى بَرِيْئَةٌ -لَا تُصَدِّقُونِيُ بِلَالِكَ، وَلَئِينَ اعْتَرَفُتْ لَكُمْ بِامْرٍ --- وَاللَّهِ يَعْلَمُ اَنِّيُ مِنْهُ بَرِينَةٌ --- لَتُصَدِّ قُنِّيُ.

(الله کی قتم! میں جانتی ہوں کہ آپ لوگوں نے میرے بارے میں یہ بات سی تو آپ کے دلوں میں بیٹھ گئ اور آپ نے اس کو سی سمجھ لیا۔اب اگر میں کہوں کہ میں اس سے پاک ہوں---اوراللہ جانتا ہے کہ میں پاک ہوں---تو آپ مجھے سچانہیں سمجھیں گے اور اگر میں اس کام کا اعتراف کرلوں، جس کے بارے میں اللہ جانتا ہے کہ میں اس سے پاک ہوں تو آپ مجھے سچا جانیں گے۔)

ا پنے شو ہراور والدین کے خیالات سے حضرت عائشہ سے زیادہ آگاہ کون ہوسکتا ہے؟ جب وہ ان تینوں کے منہ پرفتم کھا کر کہہرہی ہیں کہ آپ لوگوں کو اس خبر پر اس حد تک یقین ہو چکا ہے کہ اگر میں اپنی پا کدامنی بیان کروں تو آپ مجھے جھوٹاسمجھیں گے اور ان تینوں میں ہے کوئی بھی اس کی تر دید میں ایک لفظ تک نہیں کہتا تو ظاہر ہے کہ حضرت عا کشہ جو می کھی مجھ رہی ہیں درست مجھ رہی ہیں۔

جس فنکار نے بھی میروایت تیار کی ہے،اس نے واقعہُ افک بیان کرنے کی آثر میں وہ سب کچھ حضرت عائشہ کی زبان ہے کہلوا دیا ہے،جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے كَ مَا يَكُونُ لَنَا آنُ نَتَكَلَّمَ بِهِلْذَا، سُبُحْنَكَ هَذَا بُهُتَانٌ عَظِيُمٌ ٥

ہ --- ساری دنیا جانتی ہے کہ الزام لگانے والے منافقین تھے۔ گرروایت کے مطابق حضرت عا کنشهٔ کی والده ما جده اس کا ذ مه داراینی بیثی کی سوکنوں کومشهراتی ہیں اور بیٹی کو تسلی دیتے ہوئے کہتی ہیں۔

''جب کوئی عورت خوبصورت ہو، خاوند کی نگاہوں میں پیندیدہ ہواوراس کی سوکنیں بھی ہوں تو ایسا کم ہی ہوتا ہے کہ وہ اس کےخلاف باتیں نہ بنا کیں ۔'' کیا اُمّ رو مانؓ اپنی بیٹی کی محبت میں اتنی بڑھ گئے تھیں کہان کو دیگر از واج رسول پر

تہت لگاتے ہوئے ذراخوف نہ آیا، حالانکہ ان پاک بیبیوں نے اس بارے میں ایک لفظ

۵--- اور سنئے! حضرت حسان ابن ثابت کوتو آپ جانتے ہی ہیں تا! وہی شہرہ آ فاق عاشق رسول، جس كي نعيش خودرسول الله عليه في برے جا ؤے ساكرتے تھے اور فر مايا كرتے تھے---" كہو،روح القدس تبہاري امدادكريں كے-"

ذرا دل تھام کر سننے کہ روایت کے مطابق بیر ٹنا خوان مصطفیٰ بھی ان لوگوں میں شامل تھا، جنہوں نے صدیقہ کا ئنات پر الزام لگایا اور اس کی نشر و اشاعت میں حصہ لیا؛ بلکہ مؤرخین نے تو یہاں تک ذکر کیا ہے کہ ان کواس جرم میں ای [۸۰] کوڑ ہے بھی لگائے گئے تے۔(١) إِنَّا لِللَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.

(۱) روایت کے مطابق حضرت حسال کے علاوہ مسطح ابن اٹا ثد اور حمنہ بنت جمش بھی اُم المؤمنين كومتم كرنے والوں ميں شامل تھے۔

جہاں تک حضرت حمنہ کا تعلق ہے تو وہ رسول اللہ علیہ کی پھوپھی زاد بہن بھی تھیں اورخوا ہرنسبتی مجمى، كيونكدان كى بهن معزت زينب بنت جحش أمّ المؤمنين تعيس مؤرفين نے لكھا ہے كه مفرت حمنة نے اس الزام تراشی میں اس لئے حصد لیا تھا کہ ان کی بہن حضرت زینب حضرت عائشہ کی سوکن تھیں اور حمنہ جا ہتی تھیں کہاں طرح حضرت عا مُشدِّرسول اللہ علیہ کی نگاہوں میں گرجا نمیں تا کہ میری بہن کی بن آئے۔

بدوجه جس مدتك لچراور به موده باس پركسي تبره كي ضرورت نبيس\_

رہے حضرت مطح " تو وہ صدیق ا کبر جیسے عاشق رسول کے پروردہ ہونے کے علاوہ غزدہ بدر میں شمولیت کے اعزاز سے بھی سر فراز ہیں۔

كياس مرتب كانسان ساس بات كي توقع كى جاسكى بكروه الي يحسن ومربى كتمام اصانات فراموش كرد اوراس مدتك طوطاچشى پراترآئے كماس كى پاكباز بيثى پربہتان با عرصے لگ جائے!!؟

اليامعلوم موتا ہے كه جب أم المؤمنين كى برأت قرآن ميں نازل موئى تو منافقين نے اپنى جان بچانے کے لئے بیمشہور کر دیا کہ بیتر کت حسان "مسطح" اور حمنہ" کی ہے۔ تا کہ لوگوں کی نفرت کا رخ منافقین کی بجائے ان اصحاب رسول کی طرف چرجائے۔اس کوشش میں وہ اس مدیک کامیاب

### ٢ --- يد منظر بهي ملاحظه فرمايئ كه رسول الله عليه انصار سے مخاطب موكر كہتے

رہے کہ حضرت حسان کو اُمّ المؤمنین کی مدح اور اپنے دفاع میں با قاعدہ ایک قصیدہ کہنا پڑا۔ اس قصیدے کے آخر میں وہ کہتے ہیں:-

فَإِنْ كُنْتُ قَدْ قُلْتُ الَّذِي قَدْ زَعَمُتُمُ
فَلاَ رَفَعُتُ سَوْطِي إِلَى اَنَامِلِيُ
وَكَيْفَ وَوُدِّي مَاحَيِيْتُ وَنُصُرَتِيُ
إِلاْلِ رَسُولِ اللهِ زَيْنُ الْمَحَافِل

(استبعاب، ذكر عائشه)

(اگر میں نے وہ بات کہی ہو، جس کاتم گمان کرتے ہوتو میرے ہاتھشل ہو جائیں اور میری انگلیاں مبھی کوڑا نہ اٹھا سکیں۔

میں بھلا وہ بات کیسے کہہ سکتا ہوں، جب کہ آ لِ رسول کے ساتھ میری محبت اور ان کی نصرت جب تک میں زندہ رہوں گا،محفلوں کی زینت بنی رہے گی۔)

حفزت حمال کی اس قدرواضح تصریح کے باوجود پروپیگنڈے کا کمال دیکھئے کہ بخاری جیسی صحیح کتاب میں اب تک حضرت حمال کا نام قاذفین عائش میں درج ہے۔ فَاِلَی اللهِ الْمُشْتَكیٰ.

منافقین نے لوگوں کی توجدان تین مخلصین کی طرف اتنی شدو مدسے مبذول کرائی کہ ان تینوں کا نام تو حدیث وسیرت اور تاریخ کی ہر کتاب میں ملتا ہے، مگر منافقین میں سے ابن ابی کے سواکسی کا سراغ نہیں ملتا، حالا نکہ قرآن کے مطابق بیلوگ عصبہ تھے اور عصبہ کئی آ دمیوں پر شتمل گروہ کو کہا جاتا ہے۔

اور پیجھی ای پروپیگنڈے کا شاخسانہ ہے کہ مؤ رخین نے ان تینوں کوکوڑے مارے جانے کا ذکرتو کیا ہے لیکن اس تمام فتنے اورشرارت کے بانی مبانی اور اس کے جمنو اؤں کوکیا سزادی گئی ---؟اس کاذکر کسی بھی معتبر روایت میں موجود نہیں ۔

آخریں حضرت حسانؓ کا قدر ہے تفصیلی تعارف ملاحظہ فرما ہے!

حفرت حمان کا تعلق انصار کے قبیلہ خزرج سے تھا۔ انتہائی قادر الکلام تھے اور 🖜

ہیں کہ جس شخص نے میرے اہل خانہ کے بارے میں جھوٹ بول کر مجھے ایذا پہنچائی ہے، ( یعنی ابن الی رکیس المنافقین ) اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو---؟

فی البدیہہ شعر کہنے کا ملکہ حاصل تھا۔عرب میں ہر قبیلے کے شاعراورخطیب ہؤاکرتے تھے جو مقابلے کی مخلوں میں اپنے جو محفلوں میں اپنے جو ہر دکھایا کرتے تھے اور جس قبیلے کے شاعراورخطیب زیادہ قصیح وبلیغ ٹابت ہوتے تھے اس کی برتری مسلم ہو جاتی تھی۔

جانِ دو عالم علیہ کے خدمت میں مختلف قبائل کے جو وفد آیا کرتے تھے، وہ بھی حسب دستور اپنے خطیب وشاعر ساتھ لایا کرتے تھے۔ ان کے مقابلے کے لئے جانِ دو عالم علیہ اپنے خطیب حضرت ابنے خطیب وشاعر ساتھ لایا کرتے تھے اور مقابلے کے بابت (تعارف ص ۸ پرگزر چکا ہے۔) اور اپنے شاعر حضرت حسان گو تھم دیا کرتے تھے اور مقابلے کے بعد ان لوگوں کو ماننا پڑتا تھا کہ رسول اللہ علیہ کے شاعر اور خطیب ہمارے شاعر وخطیب سے بدر جہا بہتر ہیں۔ اس طرح کے ایک مقابلے کے بعد وفد بنی تھیم نے یوں اعتراف حقیقت کیا۔

إِنَّ خَطِيُبَ الْقَوْمِ اَخُطِّبُ مِنُ خَطِيُبِنَا وَ شَاعِرَهُمُ اَشُعَرُ مِنُ شَاعِرِنَا وَمَا انْتَصَفُنَا وَلَا قَارَبُنَا.

(مسلمانوں کا خطیب ہمارےخطیب سے اور ان کا شاعر ہمارے شاعر سے بہتر ہے، ہمیں تو ان کی فصاحت و بلاغت کا نصف حصہ بھی نہیں ملا؛ بلکہ نصف کے قریب بھی نہیں پہنچ سکے۔ )

قریش کے شعراء جانِ دو عالم علیہ کی جو کہا کرتے تھے،اس کا تو ژکرنے کے لئے ضروری تھا کہ ان کوانہی کی زبان میں جواب دیا جائے اور قریش کی جو کہی جائے، مگر حضرت حسان کے لئے اس میں مشکل یہ تھی کہ اس طرح جانِ دو عالم علیہ پھی حرف آسکتا تھا کیونکہ آپ کا تعلق بھی قریش سے تھا۔اس مشکل کا احساس بھی سب سے پہلے جانِ دو عالم علیہ کوئی ہؤ ااور آپ نے حضرت حسان سے پوچھا کہ تم فریش کی جوکس طرح کہ سکو گے، جب کہ میراتعلق بھی انہی سے ہے۔

حضرت حمال في جواب ديا -- "وَاللهِ لَا سُلَنَّكَ مِنْهُمْ كَمَا تُسَلُّ الشَّعُوةُ مِنَ الْعَجِيْنِ. " (اللّٰ كُتُم اللّٰ اللّٰ عَلَى اللّٰ اللّٰ كَاللّٰ اللّٰ كَاللّٰ اللّٰ كَاللّٰ اللّٰ كَاللّٰ اللّٰ كَاللّٰ اللّٰ كَاللّٰ عَلَى اللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ

حضرت سعدا بن معادٌّ ،جن كاتعلق قبيله اوس سے ہے ،عرض كرتے ہيں '' یا رسول اللہ! اگر اس کا تعلق اوس سے ہے تو ہم اس کا سرقلم کر دیں گے اور اگر خزرج ہے ہو آپ جس طرح کہیں گے ہم اس پڑمل کریں گے۔''

ا یک دفعہ ابوسفیان نے جانِ دو عالم علیہ کی جو کہی تو حضرت حسان نے اس کو بھر پور جواب ديا، آخرى تين شعرملا حظه مول-

وَعِنْدَ اللهِ فِي ذَاكَ الْجَزَاء' هَجَوُتَ مُحَمَّدًا فَاجَبُتُ عَنْهُ اَمِيُنَ اللهِ شِيْمَتُهُ الْوَفَاءُ هَجَوُتَ مُطَهِّرًا ، بَرًّا ، حَنِيُفًا

لِعِرُضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمُ وَقَاءَ' فَاِنَّ اَبِيُ وَ وَالِدَهُ ۚ وَعِرْضِي

(تونے محر (علیہ) کی جو کہی اور میں نے اس کا جواب دے دیا۔اس کا اجر مجھے اللہ تعالیٰ عطا

فرمائےگا۔

تونے ایک ایسے انسان کی جو کی ہے جو پا کیزہ ہے، نیک ہے، اللہ کی طرف متوجہ رہنے والا ہے،اللہ کاامین ہے اوروفااس کی سرشت میں شامل ہے۔

یا در کھوکہ میں محمد ( مثلیق ) کی عظمت کے تحفظ کے لئے اپنے باپ دادا کواورا پنی عزت کو قربان

(-8000)

کیا خوبصورت شعر ہیں--! آبثاروں جیسا ترنم اورروانی لئے ہوئے!!

دراصل حضرت حسان کی فکر و پخیل کامحور ہی ذات ِمصطفیٰ علیہ تھی۔اس کئے انہوں نے نعتِ

مصطفیٰ کے گشن میں ایسے ایسے پھول کھلائے کہ تا ابدمشام جاں کومہکاتے رہیں گے۔

ا یک مرتبہ حضرت عا کثیر ہے کسی نے کہا کہ رسول اللہ علیہ کے بارے میں بتا یئے کہ وہ کیے تھے؟ انہوں نے کہا ---'' خدا کی فتم! وہ ہو بہواس طرح تھے، جس طرح ان کے اپنے شاعر

نے بیان کیا ہے۔

مَتَّىٰ يَبُدُ فِى الدَّاجِىٰ الْبَهِيْمِ جَبِيْنُهُ ۖ

يَلُحُ مِثْلَ مِصْبَاحِ الدُّجَىٰ الْمُتَوَقِّدِ ٦

چونکہ ابن الی کا تعلق قبیلہ خزرج سے تھا، اس لئے خزرج کے سردار حضرت سعد بن عبادةً اٹھتے ہیں اور سعد بن معاذً کو مخاطب کر کے کہتے ہیں -- "" کَذِبُتَ لَعَمُو اللهِ....."

(سخت اندهیری رات میں ان کی پیشانی یوں دکمتی ہے جس طرح تاریکیوں میں چراغ روثن ہو۔) جانِ دوعالم علیات کی ضیا پاش جبین کی کیا ہی عمدہ عکاسی ہے! سجان اللہ! اور حضرت حسان کے ان دوشعروں نے تو عالمگیر شہرت حاصل کی ہے اور عرب وعجم کے کا نوں میں رس گھولا ہے۔

وَآخُسَنُ مِنْکَ لَمْ تَرَقَطُ عَيْنِیُ
وَآجُمَلُ مِنْکَ لَمْ تَلِدِا لِنِّسَآء،
خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّنِ کُلِّ عَیْبِ
کَانُکَ قَدْ خُلِقْتَ کَمَا تَشَآء،

مزيدتفصلات كے لئے ديوان حمال كامطالعه يجئے!

ابتداء اسلام میں حضرت حسان نے جونظمیں کہی تھیں، ان میں اہل مکہ اور دیگر مشرک قبائل کی فرمت بھی تھی۔ بعد میں بیسب لوگ وائرہ اسلام میں واخل ہوگئے تھے، اس لئے حضرت عرائے دورِ فلافت میں ایسے بچو بیہ مضامین پر مشتل اشعار پڑھناسخت ناپند کرتے تھے۔ فر مایا کرتے تھے کہ اس طرح بھولی بسری وشمنیاں پھرسے تازہ ہوجاتی ہیں اور ملت کی وحدت پارہ پارہ ہوجاتی ہے۔ ایک بار حضرت محصول بسری وشمنیاں پھرسے تازہ ہوجاتی ہیں اور ملت کی وحدت پارہ پارہ ہوجاتی ہے۔ ایک بار حضرت محصول محد نبوی ہیں شعر سنار ہے تھے کہ اچا تک حضرت عمر تشریف لے آئے اور اس خطرے کے پیش نظر کہ سے سنان اپنا پر انا بچو بیر کلام نہ سنانا شروع کردیں، قدرے ناراضگی کا اظہار فر مایا اور کہا۔۔۔ ''رسول اللہ کی مجد میں تم نے شاعری شروع کردی ہے!!'

حفرت حمال في به دهر ك جواب ديا --- "جى بان! مكر آپ كومعلوم موما على ج كه مين اس وفت بھى اس مجد ميں شعر سايا كرتا تھا، جب آپ سے بہتر ستى بنفس نفيس مير سے روبر وموجود موتى تھى۔ "صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمُ.

اں حوالے سے بڑا حوالہ کیا ہوسکتا تھا! --- فاروق اعظم ؓ خاموش ہوگئے۔ 🖘 Www. Maktabah. 019

الله كی قتم! تو جھوٹ كہتا ہے۔ تو ہرگز اس كو ( یعنی ابن ابی كو ) نہیں قتل كرسكتا۔ توبيہ بات محض اس لئے کہدرہا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ اس کا تعلق خزرج سے ہے۔ اگر اس کا تعلق اوس سے ہوتا تو تُو ہرگزالی بات نہ کہتا!''

یا اورسعدابن کھیے میں کا تعلق اوس سے ہے، طیش آ گیا اور سعدابن عبادة سے كويا ہوئے --- كَذِبُتَ لَعَمْرُ اللهِ ...... فداكى فتم! تو جموث كمتا ب، دراصل توخودمنا فق ہے،اس لئے منافقوں کی حمایت میں بول رہاہے۔

واضح رہے کہ سعد ابن معاقر ،سعد ابن عبادہ اور اسید ابن حفیر تینوں اکا برصحابہ میں شار ہوتے ہیں۔اگرا کا بر کا بیرهال ہے کہ ایک رئیس المنافقین کی حمایت میں بول رہا ہے اور دوسرا خود اِس کوصاف لفظوں میں منافق اور جھوٹا کہدر ہا ہے تو پھر عام صحابہ کے اخلاق و شائشگی کا خدای حافظ ہے!

ے--- روایت کے مطابق دونوں کے حمایتی بھی اس محفل میں موجود تھے اور وہ ا پنے اپنے آ دمی کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ قریب تھا کہ دونوں لڑ پڑتے ، مگر

اگر چداسلام لانے کے بند بھی حضرت حسان کا کلام بہت نصیح اور معیاری ہؤ اکرتا تھا، مگر تعجب خیز بات پیہے کہ فنی اعتبار ہے ان کے اشعار میں وہ زور باقی نہیں رہاتھا جوز مانۂ جاہلیت میں ان کاخصوصی الماز تھا۔ایک محض نے حضرت حسان سے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا

" بھتیج! بات دراصل بیہ کے شعر میں زور پیدا کرنے کے لئے جھوٹ کا سہار الینا پڑتا ہے اور اسلام اس کی اجازت نہیں ویتا۔''

الله اكبر! جوفض اتنامخاط ہوكہ شعر ميں مبالغه اوراغراق وغيرہ كوبھی جھوٹ سجھتا ہواوراس سے گریز کرتا ہو، اس کے بارے میں پیکہنا کہوہ قذف عائشہ میں ملوث تھا، بہتان عظیم نہیں تو اور کیا ہے! حفرت حمان کاایک دلچپ واقعه حفرت صفیت کے حالات میں بھی جلداول ص ۱۹۰ برگزر چکا ہے۔ اسلام لانے کے وقت حضرت حسان کی عمر ساٹھ سال تھی۔ اسلام لانے کے بعد بھی ساٹھ سال تک زندہ رہے۔اور حضرت علیؓ کے دورِ خلافت میں بعمر ایک سوہیں [۱۲۰] سال واصل بحق ہوئے۔

رَضِىَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ

رسول الله نے انہیں سمجھا بجھا کر ٹھنڈا کر دیا۔

گویا خزرج کا بورا قبیلہ ابن الی کی حمایت کے لئے کمربستہ ہوگیا تھا، کا حول ل وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيُمِ ،

لطف بیر کہ بیسب پچھرسول اللہ علیہ کی موجودگی میں ہور ہاہے---اس ذات اقدس کی موجود گی میں،جس کے سامنے آواز بلند کرنے سے اعمال ضائع ہوجاتے ہیں!! خدارا، بتا ہے کہ میں اس روایت کو کیسے صحیحتشلیم کرلوں!!!؟

كُنُتِ ٱلْمَمْتِ بِذَنْبِ اورقَارَ فُتِ سِي كُاطب كيا كيا بور

🕏 --- وہ روایت جس کے مطابق رسول اللہ علیہ اس انتہائی چیبتی بیوی کو طلاق دینے کے بارے میں مشورہ کرنے لگے ہوں۔

﴾ --- وه روایت جس میں حضرت علیٰ کی طرف ایبا مشور همنسوب کیا گیا ہو، جس كاباب مدينة العلم سے تصور بھي نه كيا جاسكتا ہو۔

🕏 --- وہ روایت جس کی رو سے رسول اللہ علیہ صدیق اکبڑاوراُ مّ رو مانؓ کوحضرت عا کشٹے گنا ہگار ہونے کا یقین ہو۔

﴿ --- وہ روایت جس میں منافقین کی الزام تراثی کو اُمّ رو مانؓ نے خواہ مخواہ دیگراز واج مطهرات کے سرمنڈ ھ دیا ہو۔

🕏 --- وه روايت جس ميں حضرت حسانؓ جيسے عندليب باغ رسالت كوقذ ف صديقة جيسے مكروه عمل ميں ملوث كيا گيا ہو۔

🕏 --- وہ روایت جس میں ا کابرصحابہ کورسول اللہ علیہ کے موجود گی میں ایک دوسرے کو جھوٹا اور منافق کہتے ہوئے دکھایا گیا ہو۔

🕏 --- وہ روایت جس میں سعد ابن عبادہؓ جیسے جلیل القدر صحابی اور ان کے پورے قبیلے خزرج کورئیس المنافقین کا حامی ظاہر کیا گیا ہو۔

کیاالیی روایت بھی صحح اور قابلِ تسلیم ہوسکتی ہے!؟

اس روایت کے کرتا دھرتا ابن شہاب زہری ہیں جنہوں نے مختلف راویوں کے بیا نات کو جوڑ جاڑ کریہ ملغوبہ تیار کیا ہے، بعد میں اورلوگ بھی اس کو بیان کرنے لگ گئے۔ ز ہری صاحب کی اس روایت پر ہم کم از کم الفاظ میں جوتبھرہ کر سکتے ہیں، وہ قرآنی الفاظ میں یہی ہے کہ

﴿ هَاذَا إِفُكُ مُّبِينٌ (بياكِ كَعَلابُوُ الْجَعُوثُ اورافتر اءب،

واضح رہے کہ میں نے آئپ کو بخاری کی صرف اس روایت کی جھلکیاں دکھائی ہیں ، جو کتاب المغازی میں ،حدیث الا فک ، کےعنوان سے اور کتاب النفسیر میں سور ہ نور کے ذیل میں درج ہے۔(۱) اگر آپ کو بخاری کی دیگر روایات اور باقی محدثین ومورخین کی بیان کردہ تفصیلات بتا تا تو آ ہے بھی شرمسار ہوتے ، میں بھی شرمسار ہوتا۔

اس تمام علمی بحث ہے قطع نظر اتن بات تو معمولی سوجھ بوجھ رکھنے والا آ دی بھی سمجمتا ہے کہ رسول اللہ علیہ کی پاک دامن اہلیہ پر الزام لگانا، یا ایسے لوگوں کی حمایت کرنا، آپ کوشد ید ذہنی اور قلبی اذیت پہنچانا ہے،خوداس روایت میں آپ نے ابن الی کے بارے میں بیالفاظ استعال فرمائے ہیں۔ قَدُ بَلَغَنِی أَذَاهُ فِی اَهْلِی (میرے اہل خانہ کے بارے اس نے مجھے ایذ اپہنچائی۔) اور رسول اللہ علیہ کو ایذ اپہنچانے والے، اللہ کے ہاں عذاب اليم ك مستحق بير \_ ﴿ وَالَّذِينَ يُؤُذُونَ رَسُولَ اللهِ لَهُمُ عَذَابٌ ٱلِيُمِّ ٥ ﴾

رسول الله علیہ کے اشارۂ ابرو پر جانیں وار دینے کے لئے ہر دم تیار رہنے والے صحابہ کرام کے بارے میں کیا یہ بات تصور بھی کی جاسکتی ہے کہ انہوں نے آپ کوایذ ا پہنچائی ہوگی اورعذاب الیم کے مستحق تھہرے ہوں گے---؟

﴿ اُولَئِكَ مُبَرَّءُ وُنَ مِمَّا يَقُولُونَ مَ لَهُمُ مَغُفِرَةٌ وَّرِزُقْ كَرِيْمٌ ٥ ﴾ ہاں! بعض صحابہ سے ربیکوتا ہی ضرور ہوئی تھی کہ انہوں نے اس افواہ کو سنتے ہی اس کی پرزورتر دینہیں کی تھی اور خاموثی اختیار کئے رکھی تھی۔اتنی سی کوتا ہی پر بھی اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہؤ ااور تنبیہہ کرتے ہوئے کہا کہ جبتم نے بیافواہ سی تھی ،اسی وقت کیوں نہ کہہ دیا كر---هذا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ ٥

جن لوگوں سے بیلطی ہوئی تھی ،ان میں شاید حضرت مطلح مہمی شامل تھے جو حضرت صدیق اکبڑے زیر کفالت تھے۔اس تنہیہ کے نازل ہونے کے بعد حضرت صدیق اکبڑنے اظہار ناراضگی کے طور پر حضرت مسطح کی امداد وتعاون سے ہاتھ تھینج لیا۔ مگر صرف خاموش رہنا، ا تنابر اجرم نہیں تھا کہ مطح سزا کے مستحق قرار پاتے ،اس لئے بیآیت نازل ہوئی۔

وَلاَ يَأْتَلِ ٱولُوا الْفَصُٰلِ مِنْكُمُ وَالسَّعَةِ اَنُ يُّؤْتُوا ٱولِي الْقُرُبني وَ الْمَسَاكِيُنَ وَالْمُهَاجِرِيْنَ فِي سَبِيلِ اللهِ. (١) (يَعَيْ فَضَلَ وَكَثَالَشُ واللَّهِ لَوْكَ رشة داروں مسکینوں اورمہا جروں کاخرچہ بند کرنے کی قتم نہ کھا کیں۔)

چنانچه حفزت صدیق اکبڑنے حفزت مطح کاخرچه بحال کردیا۔

هٰذَا مَا عِنْدِي وَاللَّهُ اَعْلَمُ بِحَقِيْقَةِ الْحَالِ وَالَيْهِ الْمَرْجِعُ وَالْمَالُ. ٱللُّهُمَّ اَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَارُزُقُنَا إِتَّبَاعَهُ. وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوُلَانَا مُحَمَّدٍ وَّالِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيُمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا م

(١) قرآن مجيد، سوره ٢٣، آية ٢٢، واضح رب كه أولُو الْفَصُّلِ، أُولِي الْقُرُبِيٰ مَسَاكِيْنَ، مُهَاجِرِيُنَ ---سبجع كے صنع ميں ہيں۔اس سے معلوم ہؤ اكد حفرت صديق اكبر ك علاوہ بھی کچھلوگوں نے اپنے زیر دستوں کی کفالت روک دی تھی \_گرمفسرینِ کرام کے ذہنوں پر چونکہ بخاری کی روایت مسلط تھی اور اس میں مذکور تین نا موں --- حیاتٌ ،حمنہ ؓ اور مطح ؓ --- میں ہے حضرت مطح " ہی ایسے تھے جوصدیق اکبڑ کے زیر کفالت تھے،اس لئے مفسرین نے اس آیت کوصدیق مسطح " ہے خاص کردیا ہے۔اب نہ بیہ پتہ چاتا ہے کہ امدادرو کنے والے کون کون او لو الفضل تھے اور نہ ان اولی القربي اورمساكين ومهاجرين كي كوئي تفصيل ملتي ہے جن كي امداد روكي كئي تھي \_

يہ بھی واضح رہے کہ روایت کے مطابق خرچہ بند کرنے کا سبب حفزت مسطح کا قذف صدیقہ ا میں ملوث ہونا تھا، جب کہ ہماری تحقیق کے مطابق ان کا خاموش رہنا اور تر دید نہ کرنا اس کا سبب تھا۔

وَاللهُ أَعُلَمُ بِالصَّوَابِ.

# داستانِ بهتان

قارئینِ محترم! صحیح بخاری جلد دوم، صفحه ۳۹۳ سے صفحه ۳۹۱ تك حَدِيثُ الْإِفْك

کے عنوان سے جو فسانہ عجائب مذکور ہے، اس کا ترجمه پیش خدمت ہے۔

ذرا دیکھئے تو ابن شہاب صاحب نے متعدد راویوں کے بیانات سے اخذ كرده مختلف تكروس كو جور جار كر ايك مربوط كهاني بناني كي كيسى سعی نامشکور فرمائی ہے! ہم نے ترجمے کو رواں رکھنے کے باوجود، پوری كوشش كي ہے كه اصل الفاظ كے قريب تر ہو؛البته اصل ميں قَالَتُ (عائشه نے کہا) کی تکرار بہت تھی، جسے ترجمانی میں حذف کر دیا گیا ہے۔

ترجمے میں کچہ وضاحتی الفاظ ہم نے بڑھائے ہیں جو بریکٹوں میں ہیں (......) اور کچہ توضیحات حضرت عائشہ اور بعض راویوں نے خود ہی کر رکھی ہیں جن کو واضح کرنے کے لئے ان کا خط تبدیل کر دیا گیا ہے۔ روایت پر نقد و تبصرہ ص۹۳ تا ص۱۰۳ گزر چکا ہے۔

حدیث بیان کی ہے ہم سے عبدالعزیز بن عبیداللہ نے ،اس نے کہا حدیث بیان کی ہم سے ابراہیم بن سعدنے ،اس نے صافح سے ،اس نے ابن شہاب سے ،اس نے کہا حدیث بیان کی ہم سے عروہ بن زبیر نے اور سعید بن میتب نے اور علقمہ بن وقاص نے اور عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ بن مسعود نے عائشہ سے جو نبی علیہ کی بیوی ہیں جب کہا ان کے بارے میں اہل افک نے جو کچھ کہا۔ ابن شہاب کہتے ہیں کہ ان سب نے ( یعنی عروہ ،سعید ،علقمہ اور عبید اللہ نے ) مجھے اس قصے کا کوئی نہ کوئی مکڑا سنایا ہے اور ان میں سے بعض زیادہ یا در کھنے والے تھے اور بہتر انداز میں بیان کرنے والے تھے اس قصے کو بہنسبت

چرهائی جاتی تھی۔

بعض کے۔اور میں نے ان میں سے ہرایک سے حدیث کے اس حصے کو یا دکر لیا جواس نے

عا ئشہ کے حوالے سے مجھے سنایا اور بعض کی حدیث بعض دوسروں کی بیان کر دہ حدیث کی تقىدىق كرتى ہے،اگرچە بعض كوبنسبت دوسروں كے زيادہ يادھى -ان سب نے كہاكہ

عا کشہ نے کہا کہ رسول اللہ عَلِی جب سفر کا ارادہ فر ماتے تھے تو اپنی بیویوں میں قرعہ ڈالتے تھے،جس کا نام نکل آتا تھااہے اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ایک غزوے میں رسول الله علي في في عدو الا تو اس ميس ميرا نام نكل آيا اور ميس آپ كے ساتھ روانه ہوئی۔اس وفت حجاب کا حکم نازل ہو چکا تھا اس لئے میں کجاوے میں بٹھا کرا تاری اور

جب رسول الله علي غزوے سے فارغ موكر واپس آئے اور مم مدينہ كے قريب ( کھم سے ہوئے ) تھے تو رات کورسول اللہ علیہ نے چلنے کا حکم دیا۔ جب چلنے کا اعلان ہو اتو میں (حوائج ضروریہ سے فراغت کے لئے ) روانہ ہوئی اور شکر کی حدود سے نکل گئے۔ جب میں فارغ ہو کراین سواری کے پاس آئی اوراینے سینے کوٹولاتو پہ چلا کہ میراہار، جوفز ف یمنی کا تھا، ٹوٹ گیا ہے (اور کہیں گریزاہے) میں واپس گئی اورا پناہار ڈھونڈنے لگی۔اس کی تلاش میں مجھے دیر ہوگئی۔

جولوگ مجھے سوار کراتے تھے انہوں نے کجاوہ اٹھا کراونٹ پرر کھ دیا اوران کا پہ خیال تھا کہ میں بیٹھ گئی ہوں کیونکہ اس وقت کی عورتیں ہلکی پھلکی ہوتی تھیں \_موٹی نہیں ہوئی تھیں ، نہ ان کو گوشت نے ڈھانیا تھا کیونکہ کھانا بہت کم کھاتی تھیں۔اسلئے کجاوہ اٹھانے والوں نے اس کو ہلکا نہ جانا اوراسے اونٹ پر رکھ دیا۔ اس وقت میں کم سن لڑکی تھی۔ وہ سب اونٹ کو لے کر چل دیے اور میں نے اپنا ہار شکرروانہ ہونے کے بعد پایا۔ جب میں شکر کی جگہ آئی تو وہاں نہ کوئی یکارنے والا تھا، نہ جواب دینے والا۔ میں اپنی سابقہ قیام گاہ پراس خیال سے بیٹھ گئ کہ جب سب کومیرا کم ہونا معلوم ہوگا تو مجھے ڈھونڈ نے ضرور آئیں گے۔اسی طرح میں اپنی جگہ بیٹھی تھی کہ مجھے نیندآ نے لگی اور میں سوگئی۔

صفوان بن معطل سلمی ذکوانی لشکر کے پیچھے رہتا تھا ( تا کہ گری پڑی چیز کو اٹھا لائے) وہ صبح کومیرے قریب پہنچا اور سوتے آ دمی کی پرچھائیں سی دیکھی۔اس نے مجھے

باب۲، غزوهٔ أحد و کھتے ہی پہچان لیا کیونکہ پروے سے پہلے مجھے دیکھا ہؤاتھا۔ اس نے إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون بِرُها مِين اس كِ إِنَّا لِلله بِرُصِن سے بيدار ہوگئ اورا بني جا درسے منہ چھياليا۔

الله كاتم، مم نے كوئى بات ندكى ، ندميں نے اس سے إنّا لِلله بر صفے كے سوا كچھ سا۔ صفوان نے اتر کراپنی سواری کو بٹھایا اوراس کا اگلایا ؤں باندھ دیا۔ میں اٹھ کر اس پرسوار ہوگئی تو صفوان اونٹ کو کھینچتا ہؤ ا چل پڑا اور ہم شدت کی گرمی میں بوقت دو پہرکشکر میں جا پہنچ۔ وہ سب تھہرے ہوئے تھے۔ان میں سے جس نے ہلاک ہونا تھا (تہمت لگا كر ) ہلاك ہؤ ااور جو تخص بڑا مرتكب اس بہتان كا تھاوہ عبداللہ بن الى بن سلول تھا۔

عروہ نے کہا کہ مجھے پته چلا ہے که عبداللّٰہ ابن ابی کے روبرو یه تہمت پھیلائی جاتی تھی اور اس موضوع پر گفتگو ہوتی رہتی تھی جسے وہ خاموشی سے سنتا اور مزید کریدتا رہتا تھا۔

عروہ نے یه بھی بتایا که اہل افك میں سے سوائے حسان بن ثابت، مسطح بن اثاثه اور حمنه بنت جحش کے اور کسی کا نام معلوم نہیں، حالانکه کچھ اور لوگ بھی تھے لیکن مجھے ان کا علم نہیں؛ تاہم جیسا که الله تعالیٰ نے فرمایا ہے، وہ عُصُبَه یعنی ایك گروہ تها اور ان کے بڑے کو عبداللہ ابن ابی بن سلول کہا جاتا تھا۔ عروہ نے کہا که عائشه اس بات کو ناپسند کرتی تھیں که ان کے روبرو حسان کو برا کہا جائے اور کہتی تھیں که وہی تو ہے جس نے (رسول الله عَلَهَا کی مدح میں) کہا ہے که میں، میرا باپ، میرا دادا اور میری عزت ناموس محمد پر قربان ہے۔

عائشہ نے کہا کہ ہم لوگ مدینہ پنچے تو میں ایک مہینہ تک بیار رہی اور تہمت لگانے والوں کی باتیں لوگ پھیلاتے رہے مگر مجھے کچھ پیتنہیں تھا ؛البتہ بیاری کی حالت میں اس وجہ ہے کچھ شک ضرور ہؤا کہ نبی علیہ میرے ساتھ اس طرح پیش نہیں آتے تھے جس طرح اس سے قبل بیاری کے دوران پیش آیا کرتے تھے۔ اب تو صرف تشریف لاتے ، سلام

کرتے، پھر پوچھتے''تو کیسی ہے؟'' (اور چلے جاتے) تاہم مجھے کچھے طور پراس شر کا قطعًا ادراک نہیں تھا۔

ایک رات میں اور مطح کی ماں''مناصح'' کی طرف (حوائج سے فراغت کے لئے) نگلیں۔ہم لوگ رات کو ہی جایا کرتے تھے کیونکہ اس وقت تک گھروں میں بیت الخلاء مہیں ہیں ہیں اور ستوروہی تھا جوعر بوں کا پہلے سے چلاآ تا تھا کہ فراغت کے لئے باہر جایا کرتے تھے اور گھروں میں بیت الخلاء سے تکلیف محسوس کرتے تھے۔ میں اور اُمِم مسطح چلی جارہی تھیں

اُمِّ مسطح ابی رہم بن عبدالمطلب بن عبدمناف کی بیٹی ہے اور اس کی والدہ صخر بن عامر کی بیٹی ہے خواس کی والدہ صخر بن عامر کی بیٹی ہے خالہ ہے۔ مسطح کا باپ اُٹاٹہ ہے جو عباد بن مطلب کا بیٹا ہے۔

اچا تک اُمِّم مسطح اپنی چادر میں پھنس کر لڑکھڑا کیں اور کہا۔۔''مسطح ہلاک ہو جائے۔'' میں نے اس سے کہا۔۔''تو نے بہت بری بات کہی ہے۔ توایے آدی کو برا کہتی ہے جو بدر میں شریک ہو اہے!''اس نے کہا۔۔''اے بی بی! کیاتم نے وہ نہیں سنا جواس نے کہا ہے؟'' میں نے پوچھا۔۔''اس نے کیا کہا ہے؟'' تو اس نے مجھ ہے تہت لگانے والوں کی بات بیان کی ، جے سن کرمیری بیاری اور بڑھ گئے۔ جب میں اپنے گھر آئی تو رسول اللہ علی تشریف لائے اور سلام کے بعد پوچھا۔۔''تو کیسی ہے؟'' میں نے عرض کی۔۔''تو کیسی ہے؟'' میں نے عرض کی۔۔''اگر اجازت ہو تو اپنے والدین کے گھر چلی جاؤں۔'' میرا مقصد یہ تھا کہ اس خبر کی۔۔''اگر اجازت ہو تو اپنے والدین کے گھر چلی جاؤں۔'' میرا مقصد یہ تھا کہ اس خبر کے متعلق ان سے جاکر تحقیق کروں۔ رسول اللہ علی ہے نے اجازت دے دی۔ چنا نچہ میں نے (گھر آکر) اپنی والدہ سے پوچھا۔۔۔''ای! لوگ کیا با تیں کر رہے ہیں؟'' انہوں نے کہا۔۔۔''بیٹی! توالی با تو ل کی پرواہ نہ کر۔واللہ، جو عورت حسین ہو، اس کے شو ہرکواس سے مجبت ہو اور اس کی سوکنیں بھی ہوں تو اس قسم کی با تیں ہؤ ا ہی کرتی ہیں۔'' میں نے کہا۔۔۔''سجان اللہ! کیالوگ واقعی اس قسم کی با تیں ہؤ ا ہی کرتی ہیں۔'' میں نے کہا۔۔۔''سجان اللہ! کیالوگ واقعی اس قسم کی با تیں کررہے ہیں!''

میں نے وہ رات اس حالت میں گزاری کہ نہ میرے آنسو تھمتے تھے، نہ مجھے نیند

باب۱،غزوهٔ احد

آئی بھی۔ جب سے جوئی اوروی اتر نے میں دیر ہوگئ تو رسول اللہ علیہ نے علی بن ابی طالب اوراسامہ بن زیدکو بلایا اوراپی اہلیہ کوچھوڑ نے کے سلسلے میں ان سے مشورہ طلب کیا۔ اسامہ چونکہ جانتا تھا کہ آپ اپنے گھروالوں کو پاکدامن سجھتے ہیں اوراپی ہیویوں سے محبت کرتے ہیں اس لئے اس نے ویسا ہی مشورہ دیا اور کہا۔۔۔''یارسول اللہ! وہ آپ کی گھروالی ہیں اور میں آپ کے گھروالوں میں بھلائی ہی جانتا ہوں۔''لیکن علی نے کہا۔۔۔''یارسول اللہ! اور میں آپ سے گھروالوں میں بھلائی ہی جانتا ہوں۔''لیکن علی نے کہا۔۔۔''یارسول اللہ! اللہ اللہ نے آپ پرشکی نہیں کی اور عور تیں اس کے سوابھی بہت ہیں۔ آپ لونڈی سے دریا فت کیجئے ، وہ آپ سے سے بیان کرے گی۔''

رسول الله علی فی بریرہ کو بلایا اور فرمایا -- ''اے بریرہ! کیا تونے (عائشہ میں) کوئی الیمی بات دیکھی ہے جو تجھے شبہ میں ڈال دے؟''بریرہ نے عرض کی -- ''اس ذات کی قتم جس نے آپ کوحق کے ساتھ بھیجا ہے، میں نے ان میں کوئی الیمی بات نہیں دکھی جوعیب کی ہو، بجزاس کے کہوہ کمن ہیں، گوندھا ہؤ آآٹا چھوڑ کر سوجاتی ہیں اور بکری آکر کھا جاتی ہے۔''

رسول الله علی الله علی دن ممبر پر کھڑے ہوگئے اور عبدالله بن ابی کے مقابلے میں تعاون طلب کیا۔ آپ نے فرمایا۔۔۔''اے جماعت مسلمین! کون ہے جومیرا ساتھ دے اللہ مخص کے مقابلے میں جس نے مجھے میرے گھر والوں کے متعلق اذیت دی، حالا نکہ اللہ کی فتم، میں اپنے گھر والوں میں بھلائی ہی جانتا ہوں اور جس مرد کا بینا م لیتے ہیں، اس میں بھی بھلائی ہی دیکھا ہوتا ہے۔'' بھلائی ہی دیکھا ہوں۔وہ ہمیشہ میرے ساتھ ہی میرے گھر والوں پر داخل ہوتا ہے۔''

یہ تن کر سعد بن معاذ، جو بنی عبدالا شہل سے تھا، کھڑا ہؤا اور کہا ۔۔'' یارسول
اللہ! میں آپ کا ساتھ دینے کے لئے تیار ہوں۔اگر وہ شخص قبیلہ اوس کا ہؤا تو میں اس کی
گردن اڑا دوں گا اوراگر وہ ہمارے بھائی خزرج قبیلے کا ہؤاتو آپ جیسا تھم دیں گے ہم اس
پمل کریں گے۔'' یہ بن کر قبیلہ خزرج کا ایک آ دمی کھڑا ہوگیا جس کے بچا کی بیٹی حسان کی
مال تھی اور اس کے قبیلے کی ایک شاخ سے تھی۔ یعنی سعد بن عبادہ جو خزرج کا سردار تھا۔ وہ
مال تھی اور اس نے قبیلے کی ایک شاخ سے تھی۔ یعنی سعد بن عبادہ جو خزرج کا سردار تھا۔ وہ
ماس سے پہلے ایک اچھا شخص تھا گراس کو تو می عصبیت نے اکسایا اور اس نے کہا۔۔۔''اللہ کی

www.maktabah.org

فتم، نہ تواہے مارے گا، نہ تواس کے قبل پر قادر ہے اور اگروہ تیرے قبیلے سے ہوتا تو تُو اس کے قبل کو ہرگز پسندنہ کرتا۔'' پھراسید بن حفیر کھڑا ہؤا، جوسعد بن معاذ کے بچیا کا بیٹا تھااور سعد بن عبادہ سے کہا---'' تو جھوٹ کہتا ہے۔اللہ کی قتم ،ہم اسے ضرور قتل کریں گے۔تو منافق ہاور منافقوں کی طرف سے جھکڑا کرتا ہے۔''

اس طرح دونوں قبیلے،اوس اورخز رج بھڑک أٹھے اور قریب تھا کہ لڑ پڑتے ؟ جبکہ رسول الله علي منبر ير كفر ان كوچپ موجانے كا كهدر ہے تتے يہاں تك كدوه خاموش ہو گئے اور آپ بھی خاموش ہو گئے۔ بیسارا دن میں نے روتے ہوئے گزارا۔ نہ میرے آ نسو تھے، نہ مجھے نیندآئی۔میرے والدین میرے پاس تھے اور میں دورا تیں اور ایک دن مسلسل روتی رہی، نہ میری آ کھ گلی، نہ آ نسوڑ کے اور مجھے یوں لگتا تھا کہ رورو کرمیرا کلیجہ بھٹ جائے گا۔ایک موقع پرمیرے ماں باپ میرے پاس بیٹھے تھے اور میں رور ہی تھی کہ اتے میں ایک انصاری عورت نے اندرآنے کی اجازت طلب کی۔ میں نے اجازت دے دی تو وہ بھی آ کرمیرے ساتھ رونے گئی۔ ہم اس حال میں تھے کہ رسول اللہ علیہ تشریف لائے اورسلام کر کے بیٹھ گئے، حالانکہ جب سے مجھ پرتہت لگائی گئی تھی،میرے پاس نہیں بیٹے تھے اورایک مہینہ تک انظار کرتے رہے تھے لیکن میرے بارے میں کوئی وی نازل نہیں ہوئی۔ آپ نے تشہد پڑھا پھر فر مایا ---''اے عائشہ! تیرے متعلق مجھے ایسی ایسی خبر ملی ہے۔اگرتواس سے پاک ہے تواللہ تعالیٰ تیری پا کیزگی ظاہر کردے گااورا گرتواس گناہ میں مبتلا ہو چکی ہے تو اللہ تعالی سے مغفرت طلب کر اور توبہ کر، اس لئے کہ جب بندہ اینے گنا ہوں کا اقرار کر لیتا ہے تواللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔''

جب رسول الله علي في أنه عليه النبي كفتكوختم كى تو ميرے آنسوكھم كے اور آنكھوں ميں قطرہ تک باقی ندر ہا۔ میں نے اپنے والد سے کہا---'' میری طرف سے رسول اللہ علیہ کو جواب د يجئے!" انہوں نے کہا---" واللہ میں نہیں جانتا کہ رسول اللہ علیہ کو کیا کہوں۔" پھر میں نے اپنی مال سے کہا--- "میری طرف سے رسول الله علیہ کو جواب دیجے!" انہوں نے بھی کہا---'' واللہ میں نہیں جانتی کرسول اللہ عظیم کوکیا جواب دوں؟'' عائشہ نے کہا کہ میں کمس تھی اور زیادہ قرآن پڑھی ہوئی بھی نہیں تھی؛ تاہم میں نے کہا۔۔۔'' بخدا میں جانتی ہول کہ آپ نے وہ چیز سن لی ہے جولوگوں میں مشہور ہے اور وہ آپ کے دلوں میں بیٹھ گئی ہے اور آپ نے اس کو بچسبجھ لیا ہے۔اب اگر میں بیٹھ گئی ہے اور آپ نے اس کو بچسبجھ لیا ہے۔اب اگر میں کسی بات کا اقرار اس سے پاک ہوں تو آپ میری بات کو سچا نہ جانیں گے اور اگر میں کسی بات کا اقرار کروں۔۔وں آپ بجھے سچا سبجھیں گے۔'' کروں۔۔۔اور اللہ جانتا ہے کہ میں اس سے پاک ہوں۔۔۔تو آپ بجھے سچا سبجھیں گے۔'' کچھے امید تھی کہ اللہ تعالی میری پاکدامنی ظاہر کردے گا۔لیکن بیتو قع نہیں تھی کہ اللہ تعالی میری پاکدامنی ظاہر کردے گا۔لیکن بیتو قع نہیں تھی کہ اللہ تعالی میرے بارے میں وئی تا زل فر مائے گا جس کی تلاوت کی جائے گی کیونکہ میں اپ آپ کو میرے بارے میں کوئی کلام نازل فر مائے۔ میں زیادہ سے کمتر سبجھی تھی کہ اللہ تعالی میرے بارے میں کوئی کلام نازل فر مائے۔ میں زیادہ سے

زیادہ بیسوچتی تھی کہ اللہ تعالیٰ خواب میں رسول اللہ علیہ کوکوئی ایسا منظر دکھا دے گا جس سے اللہ تعلقہ کوکوئی ایسا منظر دکھا دے گا جس سے اللہ تعالیٰ میری پاکدامنی ظاہر فرما دے گا۔ پھر اللہ کا تشم، آپ اس جگہ سے ہے بھی نہ تھے اور نہ گھر والوں سے کوئی باہر گیا تھا کہ آپ پر وہی کیفیت طاری ہوگئ جونز ول وحی کے وقت ہؤ اکرتی تھی اور اُس کلام کے تقل کی وجہ سے جو آپ پر نازل ہور ہاتھا، سر دی کے دنوں میں بھی آپ کے چبرے سے پسینہ موتوں کی طرح بہنے لگا۔ جب رسول اللہ علیہ سے بید

کیفیت دور ہوئی تو ہننے گے اور پہلاکلمہ جوآپ کے منہ سے نکلا وہ بیرتھا کہ عا کشہ! اللہ کاشکر ادا کروکہ اس نے تمہاری پا کدامنی بیان کر دی ہے۔

مجھے ہے میری ماں نے کہا ---''رسول اللہ علیہ کے سامنے (بطورشکریہ) کھڑی ہوجا۔'' میں نے کہا ---''اللہ کی قسم میں رسول اللہ کے لئے نہ کھڑی ہوں گی اور صرف اللہ کا

شکراداکروں گی۔ پھراللہ تعالی نے بیدس آیات نازل فرمائیں۔

إِنَّ الَّذِيُنَ جَاءُ وُا بِالْإِفُكِ.....

جب الله تعالی نے میری برأت نازل فر مادی تو ابو بکر صدیق نے --- جو سطح بن اُ ثاثه پر رشته داری اور اس کی تنگدی کی وجہ سے خرچ کیا کرتے تھے --- کہا کہ اللہ کی قتم سطح نے عاکشہ کے بارے میں جو پچھ کہا ہے اس کے بعد اب میں مطح پر پچھ خرچ نہیں کروں گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَا یَاتُولِ اولُواالْفَصُلِ سے غَفُورٌ وَحِیْمٌ تک(۱) ابوبر نے کہا کہ میں تو پند کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرمائے ،اس لئے وہ مطلح پر جوخر چہ کیا کرتے تھے دوبارہ شروع کر ديااوركها---''الله كي قتم ،أب مين بهي اس كاخرچه نبين روكول گا-''

عا کشہ نے کہا کہ رسول اللہ علیہ نے زینب بنتِ جحش سے بھی میرے بارے میں یو چھاتھا کہ تواس کے متعلق کیا جانتی ہے یا تونے کیا دیکھاہے؟ تواس نے کہا کہ میں اپنے کا نوں اور آ تھوں کی حفاظت کرتی ہوں اور میں نے بھلائی کے سوا کچھٹبیں جانا، حالائکہ از واج نی علیہ میں وہی تھی جومیری ہمسری کیا کرتی تھی مگراس کوتقوے کی وجہ سے اللہ نے (تہمت لگانے سے) بچالیا ؛ البتة اس کی بہن حمنه اس کے (فائدے) کے لئے لڑتی رہی (اور تہمت کو پھیلاتی رہی) توہلاک ہوئی ان کے ساتھ جو (تہت لگانے کی وجہ سے )ہلاک ہوئے۔

ابنِ شہاب نے کہا که یه ہے وہ کچہ جو مذکورہ بالا جماعتِ رواة كى وساطت سے مجھ تك پہنچا۔

عروہ نے بتایا که عائشه نے کہا که جس شخص کو میرے ساته متہم کیا گیا تھا، وہ کہا کرتا تھا که الله کی قسم، میں نے تو کسی بھی عورت کے قابلِ پردہ حصۂ جسم سے پردہ نہیں ہٹایا۔ عائشہ نے کہا که بعد میںوہ الله کے راستے میں مارا گیا تھا۔

(حديث الافك كاترجمهٔ تم مؤا)

#### 000

# غزوة احزاب

اس کوغز و و خندق بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں مدیند منورہ کے دفاع کے لئے خندق کھودی گئی تھی۔ خندق فارسی لفظ'' کندہ'' کا معرب ہے۔شہروں کے دفاع کا پیطریقہ

(۱) بوری آیت کا ترجمہ یوں ہے (اور نقتم کھائیں جو برگزیدہ ہیں تم میں سے اور خوشحال ہیں اس بات پر کہوہ نیدیں گے رشتہ داروں کواور مسکینوں کواور راہ خدامیں ہجرت کرنے والوں کواور چاہئے کہ (بیلوگ) معاف کردیں اور درگز رکریں ، کیاتم پیندنہیں کرتے کہ بخش دے اللہ تعالیٰ تہمیں ، اور اللہ غفور رحیم ہے۔)

فارس (ایران) میں تو مدتوں سے رائج تھا، گر اہل عرب اس غزوے سے پہلے اس سے آشنانہ تھے۔

من مست کے خدق کھودنے کی تجویز حضرت سلمان فاری (۱) نے پیش کی تھی اور سب کو بہت خند آئی تھی۔ حضرت سلمان فاری چونکہ اصلاً فارس کے رہنے والے تھے، اس لئے اس طریقے سے بخوبی آگاہ تھے۔

(۱) حفزت سلمان فاری بہت مشہور صحابی ہیں۔سلمان نقشبندیہ کے شجر ہ طریقت میں حضرت صدیق کیا ۔سلمان فاری بہت مشہور صحابی ہیں۔سلمان نقشبندیہ کے شجر ہ طریقت میں حضرت صدیق کیا ہے۔ انہوں نے طویل عمر پائی تھی اور متعدد اہل کمال سے اکتساب فیض کیا تھا۔ آخر جانِ دوعالم علی ہے اور قرب کے اس مرتبے پر فائز ہوئے کہ جانِ دوعالم علی ہے ان کو ایک اس مرتبے پر فائز ہوئے کہ جانِ دوعالم علی ہے ان کو ایک اور فر مایا ۔ ان کو سکے اہل بیت میں سے قرار دے دیا اور فر مایا ۔ سکھ ان مِنَّا اَهُلِ الْبَیْتِ .

ان کے اسلام لانے کا واقعہ بہت دلچپ ہے اور تمام مؤرضین نے بیان کیا ہے، ہم یہ واقعہ ابوانصر منظور احمد شاہ صاحب کی کتاب' مدینة الرسول' سے قدر ہے تغییر واختصار کے ساتھ پیش کررہے ہیں۔

ابواسر سورا پرماہ صاحب کی تناب کمینیۃ امریوں سے مدرے پیرواحصارے ما ھائیں مررہے ہیں۔

''سلمان آپ کا نام ہاور ابوعبداللہ کنیت۔ فارس کے ایک قصبہ جی کے رہنے والے تھے۔
خاندانی طور پرشاہانِ فارس سے ملتے تھے۔ آپ کی عمر کے بارے ہیں مختلف روایات ملتی ہیں۔ اس پر بھی متفق ہیں کہ اڑھائی سوسال سے بہر حال زیادہ ہے۔ بعض اہل سیر نے تو ساڑھے تین سوسال عمر بتائی ہے اور کہتے ہیں کہ آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کا زمانہ پایا ہے۔

حضرت سلمان فاری نے اپنی کہانی اپنی زبانی یوں بیان کی کہ میرا والدہتی جی کانمبر دارتھا اور میری حفاظت و گلہداشت میں خاصی احتیاط کرتا تھا۔ ہم مجوی تھے، میرے والد نے مجھے آتشکدہ کی گرانی سپر دکرر کھی تھی اور حکم تھا کہ بیآ گ بجھنے نہ پائے۔ ایک مرتبہ مجھے کھیتوں کی گلہداشت کے لئے بھیجا اور ساتھ ہی تاکید کی کہ بہت جلد واپس آتا ہے۔ میں ایک گرجائے قریب سے گزرا تو ان کی دعا ہور ہی تھی۔ ساتھ ہی تاکید کی کہ بہت جلد واپس آتا ہے۔ میں ایک گرجائے قریب سے گزرا تو ان کی دعا ہور ہی تھی۔ ان دعا سیکلمات نے میرے ول پر اثر کیا اور میں نے یقین کرلیا کہ بیعقیدہ ہمارے تقیدے سے بہتر ہے۔ میں نے ان لوگوں سے گفتگو میں دلچپی کی اور متعدد سوالات کے ۔ گھر پہنچنے میں دیر ہوگئ تو میرے والد نے تالاش کے لئے آدی دوڑا ویئے۔ گھر پہنچا تو والد نے دیر سے آنے کا سبب پوچھا۔ میں نے صاف صاف ساف ساف بیات کہددی۔ والد نے میں والد نے جھے ہرطریقہ سے سمجھایا کہ ہمار او بی صبح ہے، جن ہے، باتی اویان باطل ہیں۔ ھے۔

بیغز وه ذی قعده ۵ ه کوپیش آیا تھا۔اس کےمحرک وہ یہودی تھے جوغز وۂ بنونضیر میں مدینہ سے نکال دیئے گئے تھے۔ مدینہ سے نکلنے کے بعد انہوں نے خیبر میں رہائش اختیار کرلی تھی

مگر باپ کی تقریر نے میرے دل پر کوئی اثر نہ کیا اور میں نے کہد یا'' اباجی! سچ تو یہ ہے کہ دین قرانیت

بس پھر کیا تھا،مصائب وآلام کے پہاڑٹوٹ پڑے اور دکھوں کا آغاز ہو گیا۔ مجھے کمرے میں بند کر دیا گیااور پاؤل میں بیڑیاں پہنا دی گئیں۔اب میرے لئے اس کے بغیر کوئی جارہ نہیں تھا کہ کسی نہ تحسی طریقہ سے یہاں سے نکل جاؤں۔ میں نے خفیہ طور پرعیسائیوں سے رابطہ قائم کیااورانہیں کہا کہ جب كوئى قا فله شام كوجائے تو پية دينا۔

آ خرا یک قافلے کے ساتھ نکل بھا گئے کا موقع مل گیا۔شام جاکر پوچھا کہ یہاں بڑا عالم کون ہے؟ لوگوں کے بتانے پر میں اس بڑے پا دری عالم کے پاس پہنچا، اپنی ساری سرگزشت سنائی اور درخواست کی کہ مجھے اپنے پاس رکھ کردین سکھائیں۔اس نے مجھے اپنے پاس رہنے کی اجازت دے دی۔ میں کا فی عرصه اس کے پاس رہا، مگروہ عالم اچھا ثابت نہ ہؤا۔ جو پچھوہ لوگوں کو کہتا تھا،خو دنہیں كرتا تھا۔ حريص تھا، طماع تھا، خائن تھا۔ اس كے مرنے پرلوگوں كومعلوم ہؤ اكداس كے پاس سات ملكے اشر فیول سے بھرے ہوئے ہیں تو لوگول نے اس کی تجہیز وتکفین سے انکار کر دیا اور اس کی میت کوسو لی پر چڑ ھا کرسنگسارکردیا۔ پھراس کی جگہ پر دوسرے عالم کو بٹھایا جونہایت عابد، زاہد، متق اور شب زندہ دارتھا۔ مجھاس عالم سے اس قدرمجت ہوئی کہ پہلے کی سے نہ ہوئی تھی۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو میں نے اس سے کہا کہ مجھے بتا ؤ کہ تمہارے بعد کس کی خدمت میں حاضری دوں ، ندہبی معاملات ومسائل میں کس سے را ہنمائی حاصل کروں اوراپنی روحانی پیاس بجھانے کے لئے کس چشمہ کی طرف رخ کروں؟ اس نے کہا،موصل کے فلاں عالم کے پاس پہنچ جانا۔ چنا نچہ وہاں پہنچا، ایک عرصہ تک وہاں رہااوران کی خدمت کرتار ہا۔انہوں نے اپنی موت کے وقت مجھے وصیت کی کہ میں ان کے بعدتصیبین کے فلاں عالم کی طرف جاؤں۔ چنانچہ وہاں حاضر ہؤا اور کافی عرصہ ان کی خدمت میں گزارا۔ آخر ان کی وصیت کے مطابق شمر عمودیہ کے ایک عالم کے خدمت میں پہنچا۔ جب ان کی موت کا وقت آیا تو میں نے 🖜 اورا پی ذلت و شکست کا انتقام لینے کے لئے مختلف تد ابیر پرغوروخوض شروع کر دیا تھا۔ چونکہ ان لوگوں نے مسلمانوں کو بہت قریب سے دیکھا تھا اوران کی شجاعت وبسالت اور جانبازی

اپی سرگزشت سنا کر پوچھا کہ آپ فرما کیں اب مجھے کیا کرنا چاہئے اور کہاں جانا چاہئے؟ مرتے ہوئے اس عالم نے بتایا کہ میری نظر میں اس وقت کوئی ایسا را ہنما نہیں جو تجھے صحیح راستے پر چلا سکے؛ البتہ میری معلومات کے پیش نظر آخر الزمان پنجبر کا زمانہ قریب آگیا ہے۔صحرائے عرب میں ان کاظہور ہوگا۔ ان کا دین دین ابرا ہیں ہوگا۔ وہ ایک مجموروں کے علاقہ کی طرف ہجرت کریں گے۔ اگرتم سے ہو سکے تو ان تک پہنچنے کی کوشش کرنا اور اگران میں بی علامات پائی جائیں تو بھین کرلینا کہ وہی رسول موعود ہیں۔

ا---وەصدقە كامالنېيى كھائيں گے۔

۲---وہ ہریہ قبول کرلیں گے۔

٣ --- نخلتانی علاقه کی طرف ہجرت کریں گے۔

سم --- دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔

جبتم تسلی کرلو کہ یہ جاروں علامات ان کے اندر پائی جاتی ہیں تو یقین کر لینا کہ یہی وہ نبی موعود ہیں، یہی وہ رسول آخر ہیں۔

پادری مجھے یہ تھیجیں کرنے کے بعد فوت ہوگیا۔ میں متلاثی رہا کہ کوئی قافلہ مل جائے جوسر
زمین عرب میں لے جائے۔ اس دوران میرے پاس کافی گائیں بخریاں جمع ہوگئ تھیں۔ آخر قافلہ بھی مل
گیا۔ میں نے اہل قافلہ سے کہا، کہ یہ سارا مال تمہیں دے دوں گا، مجھے اپنے ساتھ عرب لے چلو۔ بات طے
ہوگئ، مگر میر ہے ساتھ انہوں نے دھو کا کیا ازر مجھے غلام بنا کروادی قرئی ( مکہ ) کے ایک یہودی کے ہاتھ نے
دیا۔ جب اس یہودی کے ساتھ آیا تو مجھے محسوس ہؤا، شاید یہی وہ سرز مین ہے جس کے متعلق مجھے بتایا گیا
ہے۔ اس تذبذ ب میں تھا کہ اس یہودی نے بنو قریظ کے ایک دوسرے یہودی کے ہاتھ نے دیا۔ یہ یہودی
مطلوبہ نخلسان ہے۔
مطلوبہ نخلسان ہے۔

میں اپنے یہودی مالک کے باغ میں کام کرتار ہا۔ جب حضور سیدعالم علیہ کا ظہور ہو ااور آپ ججرت فرما کر مدینة الرسول پنچاتو اس وقت میں درخت پر شاخوں کی کانٹ چھانٹ کر رہا تھا 🖘 و جاں نثاری سے بخو بی آگاہ تھے۔اس لئے ان کو یقین تھا کہ مسلمانوں کو شکست دینا کوئی

اور میرا ما لک نیچے بیٹھا تھا۔ اسی دوران میرے ما لک کا ایک رشتہ دار آیا اور اس نے کہا''اللہ تعالیٰ انصار کو غارت کرے، قبا کے اندر کسی شخص کورسول و نبی مانے بیٹھے ہیں ۔ وہ مکہ مکر مہے ہجرت کر کے یہاں آیا ہے۔"

اس یہودی کی آ واز میرے کا نوں میں پڑی تو مجھ پر وجد طاری ہوگیا ہے جسم میں اس قد رلرز ہ ہؤا کہ مجھے خطرہ ہؤا کہیں نیچے نہ گر پڑوں۔میری زبان پر باربار وجدانی کیفیت سے پیشعر جاری تھا۔ خَلِيْلَىَّ لَا وَاللَّهِ مَااَنَا مِنْكُمَا إِذَا عَلَمٌ مِنُ الِ لَيُلَى بَدَالِيَا

(میرے دوستو! خداکی شم، اب میں تمہارے کام کانہیں رہا، کہ مجھے دیار عبیب کا پہاڑنظر آگیا ہے۔) آخر میں نے کام ختم کرلیااورلرز تا کا نیتا درخت کے نیچے اترا۔ مالک سے پوچھا کہتم کیا بات كررہے تھے؟ مالك نے ناراضگى كے ساتھ مجھے طمانچہ مارااور كہا---''تمہيں ايسى باتوں سے كياتعلق؟ جا وَا بِنا كام كرو خبر دارآ ئنده اگراليي بات كى!"

حضرت سلمانؓ نے سلسلۂ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا کہ پہلی علامت نخلستان والی تھی جو میں نے مدینة الرسول میں حاضر ہوتے ہی دیکھ لی تھی۔ دوسری علامت بیہ بتائی گئ تھی کہ وہ رسول صدقہ قبول نہیں کریں گے۔ چنانچہ میں صدقہ لے کر قبا حاضر ہؤ ااور عرض کی ---'' حضور! بیصدقہ آپ کے لئے اور مسلم آپ كے صحابة كرام كے لئے لايا ہوں، قبول فرمائيں۔''

آپ نے فرمایا --- "میرے لئے صدقہ جائز نہیں۔"

یے فر مایا اورصد قد صحابہ کرام کے سپر د کر دیا۔اس طرح دوسری علامت کی بھی تصدیق ہوگئی۔ پھر جب حضور علیہ قباسے چل کرمدینۃ الرسول جلوہ گر ہوئے تو میں دوبارہ کچھ لے کرحاضر ہؤ ااورعرض کی۔ " حضور! صدقه آپ قبول نہیں کرتے ۔اب ہریہ لایا ہوں ۔شرف قبولیت سے نوازیں۔'' آپ نے قبول فرمالیا تو میرایقین مزید براه گیا که تیسری علامت بھی تجی ثابت ہوگئی۔اب میں اس موقع کا متلاثی تھا کہ آخری علامت دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت کوکس طرح دیکھوں۔ 🗨 آسان کا منہیں ہے۔ ہاں ، اگر پوراعرب ، مدنی ریاست کے خلاف اٹھ کھڑا ہوتو امید ہے کہ کام بن جائے گا۔ چنا نچہانہوں نے چند آ دمی قریش اور دیگر قبائل کے ساتھ ندا کرات کے لئے بھیجے اور پیش کش کی کہ اگر آپ نے ہمارا ساتھ دیا اور ہم مسلمانوں کا قلع قمع کرنے میں کامیاب ہو گئے تو آپ کوخیبر کی آمدنی کا نصف حصہ مستقل طور پر دیا جاتا رہے گا۔ یہ پیشکش خاصی ترغیب انگیز تھی کیونکہ خیبر کے نخلتان اپنی زرخیزی کے اعتبار سے

یہ چیکٹ خاصی ترغیب انگیز سی کیونلہ خیبر کے فلستان آپی رر بیزی کے انگبار سے پورے عرب میں مشہور تھے۔علاوہ ازیں قریش اور دیگر قبائل عرب خود بھی مسلمانوں کے

ایک دن آپ جنت البقیع میں ایک جناز ہ کے ساتھ تشریف لے گئے۔ میں نے جھک کرسلام عرض کیا اور آپ جنت البقیع میں ایک جناز ہ کے ساتھ تشریف لے گئے۔ میں نے جھک کرسلام عرض کیا اور آگے ہے اٹھے میری اس کیفیت کو جان گئے اور خود ہی پشت مبارک سے چا درا ٹھا دی۔ میں نے مہر نبوت کو دیکھا ، چو ما اور گو ہر مقصود مل جانے کی خوشی میں روپڑا۔

حضور عَلِينَةً نِے فر مایا ---'' سامنے آؤ!''

میں حضور علی ہے ہے ہے اٹھ کر سامنے حاضر ہو گیا اور آپ نے ای وقت مجھے مشرف بہ ا

اسلام فرما دیا۔

حضرت سلمان قبول اسلام کے بعد حسب معمول اپنے مالک کے باغ میں کام کرتے رہے۔ ایک دن حضور علی نے فرمایا ---''اے سلمان! اپنے آتا سے مکا تبت کرلو۔'' یعنی اسے پچھ معاوضہ دے دواور وہ تہمیں آزاد کردے۔

سیدنا سلمان ٹے اپنے آقا سے بات کی۔اس نے کہا۔۔۔''سلمان!اگر کتابت جا ہتے ہوتو چالیس اوقیہ سونااداکر دواور تین سودرخت تھجوروں کے لگا دو۔ جب وہ پھل دینے لگ جا کیں توتم آزاد ہو۔'' سلمان فاری ٹے بیساراوا قعہ حضور علیہ سے عرض کیا۔

علمان فاری سے نیم اراد العقہ ور عیف سے رس ہے۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا ---''سلمان کے لئے پودوں سے امداد کرو!''

ا پ سے کا بہتے رہا ہے۔ کوئی دس لے آیا،کوئی بیس۔ یہاں تک کہ تعداد پوری ہوگئ۔

آپ نے سلمان فاری سے فرمایا -- '' جاؤگڑ ھے بنا کررکھو۔ پودے میں خود آ کرلگاؤں گا۔'' 🖜

www.maktabah.org

ہاتھوں متعدد شکستیں کھانے کے بعدانقام کے لئے بے تاب تھے۔ چنانچے انہوں نے بیموقع غنیمت جانا اور قریش سمیت متعدد عرب قبائل نے یہودیوں کا ساتھ دینے پر آ مادگی ظاہر کر دی۔ اس طرح دس ہزار--- اور بقول بعض چوہیں ہزار--- جنگجوؤں پرمشمل ایک لشکر جرار تیار ہو گیا۔

# خندق کی کھدائی

ایک طرف اہل باطل اپنی تمام تو انائیاں تکجا کر کے مدینہ منورہ پریلغار کی تیاریاں کر رہے تھے تو دوسری طرف حق کے پرستار ، اللہ کے بے سروسا مان بندے جن کی تعداد زیادہ سے زیادہ تین ہزارتھی ، مدینہ کے د فاع کے لئے خندق کھودر ہے تھے۔خندق کی جگہ کا تغین جانِ دو عالم ﷺ نے بنفسِ نفیس نشان لگا کر کیا تھا اورخود ہی کدال چلا کر کھدائی کا آغاز کیا تھا۔

الله اكبر! --- چشمِ فلك نے اليا منظركهاں ديكھا ہوگا كه دو هماں كے بادشاہ نے قیص اور عمامہ وغیرہ اتار کر ایک طرف رکھے ہوئے ہیں، سروسینہ اور داڑھی کے بال

گڑھے تیار ہو گئے تو حضور علیہ شریف لائے اور اپنے دست مبارک سے پودے گڑھوں میں رکھے اور دعائے برکت فرمائی ۔ایک سال نہ گزرنے پایا تھا کہ باغ نے پھل دے دیا۔ تین سوپو دوں میں سے ایک بھی ایبانہ تھا جوخشک ہؤ اہو یا کھل نہ دیا ہو۔

درختوں کا قرض تو اتر گیا، ۴۰، او قیسونا باقی رہ گیا تھا۔ایک شخص نے در باررسالت میں حاضر ہوکرسونے کی ڈلی پیش کی۔ آپ نے فر مایا۔۔۔''سلمان کہاں ہے؟''عرض کی''حاضر ہوں''فر مایا'' پیہ سونا لے جا وَاوراپنے ما لک کابیقرض بھی چکا دو!''

بظاہر وہ سونا تھوڑ امعلوم ہوتا تھا اسلئے عرض کی''سونا تھوڑ ا ہے۔'' فرمایا''اللہ تعالیٰ اس سے تمہارا قرض ا دا کرد ہےگا۔''

چنانچەسونا تولاگيا تو وەڭھىك چالىس اوقيەتھا۔ اب آپ آ زاد ہوگئے اور غزوات میں حضور علیہ کے دوش بدوش کا م کرتے رہے۔

(مدينة الرسول ص ٩ ٠٣، بحواله سيرت ابن هشام ج ١ ،ص ٧٨، طبقات ص ٥٥)

گردوغبارے اُٹے ہوئے ہیں، بھوک کی شدت سے پیٹ پر دو دو پھر بندھے ہوئے ہیں،

گر بایں ہمہ پوری تندہی اور جانفشانی سے کھدائی میں گئے ہوئے ہیں!

زبانِ مبارک سے اپنے جاں نثاروں کے لئے دعا وُں کے پھول جھڑر ہے ہیں۔

اللهم لا عَيْشَ إلَّا عَيْشُ الاخِرَهُ فَاغُفِرُ لِلْآنُصَارِ وَالْمُهَاجِرَهُ

(اےاللہ!حقیقی زندگی تو صرف آخرت کی زندگی ہے،اس لئے انصار ومہاجرین

کی وہ زندگی سنوار دے اوران کے گناہ بخش دے۔)

اورصحابہ کرام ؓ اپنے غیرمتزلزل عزم وارادے کا اظہار کرتے ہوئے یوں جواب

دیتے ہیں۔

نَحُنُ الَّذِيْنَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا

عَلَى الْجهَادِ مَابَقِينًا أَبَدًا

(ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد (علیہ کا کی اس بات پر بیعت کررتھی ہے کہ جب

تک زندہ رہیں گے ہمیشہ جہاد کرتے رہیں گے۔)

مجھی سب جانِ دوعالم علیہ کے ساتھ ہم آ واز ہوکر بیر جزیر ھتے

وَاللهِ لَوُلَا اللهُ مَا اهْتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقُنَا وَلَا صَلَّيْنَا فَانُزِلَنُ سَكِيْنَةً عَلَيْنَا وَثَبَّتِ الْآقُدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا

إِنَّ الْأُولَىٰ قَدُ رَغَّبُوا عَلَيْنَا إِذَا أَرَادُوُا فِتُنَةً أَبَيْنَا

(الله كى قتم!اگرالله تعالى جارا را جنمانه جوتا توجم نه مدايت پاسكتے، نه صدقه دے

سکتے، نەنمازىرە ھەسکتے۔

الهی! ہمار ئے دلوں کوتسکین عطا فر مااور بوقتِ مقابلہ ثابت قدم رکھ۔

ہمارے دشمن ،لوگوں کوطرح طرح کی تر غیبات دے کرہم پر چڑ ھالائے ہیں ،مگر ہم نے بھی عزم کررکھا ہے کہ جب بھی بیرکوئی فتنہ کھڑا کریں گے، ہم ان کی بات نہیں مانیں

گے اور ڈٹ کرمقابلہ کریں گے۔)

اس رجز کا آخری لفظ اَبَیُنا ہے۔ یہاں تک پہنچتے تو آ وازنہایت بلند ہو جاتی اور سب مل کراتنے زورِ سے اَبَیُنا اَبَیْنا کہتے کہ دشت وجبل گونج اٹھتے ۔

# سَلُمَانُ مِنَّا

حضرت سلمان فاری جنہوں نے خندق کھودنے کہ تجویز پیش کی تھی، بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے۔ جوش وجذ ہے کا پیمالم تھا کہ اسلیدی آدمیوں جتنا کام کرڈالتے تھے۔انصار،مہاجرین اورخود جانِ دوعالم علیہ ان کی کارگزاری سے بے حدمتا اثر ہوئے۔ مہاجرین نے کہا --- 'سَلُمَانُ مِنَّا ''--- (سلمان ہم میں سے ہیں۔) مہاجرین نے کہا ۔-- 'سَلُمَانُ مِنَّا ''--- (سلمان ہم میں سے ہیں۔) انصار ہولے --- 'سَلُمَانُ مِنَّا ''--- (سلمان ہم میں سے ہیں۔) جانِ دوعالم عَلَیہ نے فرمایا --- 'سَلُمَانُ مِنَّا اَهُلِ الْبَیْتِ ''--- (سلمان ہم میں سے ہیں۔) جانِ دوعالم عَلَیہ نے فرمایا --- 'سَلُمَانُ مِنَّا اَهُلِ الْبَیْتِ ''--- (سلمان ہم میں سے ہیں۔)

مَاشَاء الله ! كياشان ہے تيرى اے سلمان ! كہ ہر خص تجھے اپنا بنانے كے لئے بے تاب دبقر ارہے اور جانِ دوعالم علي في نے نو نوازش كى حدكر دى ، كہ كى قتم كانسبى تعلق نہ ہونے كے باوجود تجھے اپنے اہل بيت ميں شامل كرليا --- يہ بردے كرم كے ہيں فيصلے ، يہ بردے نوی بات ہے۔
برے نویب كى بات ہے۔

#### معجزه وبشارت

ایک دن حسب معمول کھدائی ہو رہی تھی۔ اس دن دو عالم علیہ سیت تمام کھودنے والے تین دن کے فاقے سے تھے۔اچا تک ایک بھاری اور سخت پھر کھدائی میں حائل ہو گیا۔صحابہ کرام نے اس کوتو ڑنے کی بہت کوشش کی مگر وہ اس قدر سخت تھا کہ اس پر کدال وغیرہ کوئی اثر ہی نہیں کرتی تھی۔ آ خرتھک ہار کر صحابہ کرام جانِ دو عالم علیہ کی مقدمت میں حاضر ہوئے اور صورت حال عرض کی ، آپ پھر کے پاس تشریف لائے ، کدال ہاتھ میں کی ارد ہم اللہ کہہ کر پہلی ضرب لگائی تو اس کا ایک تہائی حصہ ٹوٹ گیا۔ساتھ ہی ایک چک ظاہر ہوئی۔فر مایا

"الله اكبر! مجھے ملك شام كى چابياں مل گئ بيں اور ميں اس كے سرخ محلات كو "
www.maktahah.oro

باب، غزوهٔ احد

یہاں سے دیکھر ہا ہوں۔''

پھر بسم اللّٰد کہہ کے دوسری ضرب لگائی تو دو تہائی حصہ علیحدہ ہوگیا۔ساتھ ہی ایک روشنی نظر آئی ۔ فر مایا

''اللّٰدا كبر! مجھے ايران كى چابياں عطا كر دى گئى ہيں اور ميں مدائن كا قصرِ ا بيض ا بنی آئکھول سے دیکھر ہا ہوں۔''

پھر بسم اللّٰد کہد کر تیسری ضرب لگائی تو پھر ریزہ ریزہ ہوکر بکھر گیا اور ایک نور نمودار ہؤ ا\_فر مایا

''الله اکبر! مجھے یمن کی جا بیاں دے دی گئی ہیں اور میں شہر صنعاء کے دروازے سامنے دیکھ رہا ہوں۔انشاءاللہ ان تمام جگہوں کومیری امت فتح کریے گی اور تمہیں خوشخری ہوکہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔''

ابل ایمان کا تو تکیہ ہی اللہ کی مدد پرتھا، اس لئے یہ بشارت س کرسب کے چیرے کھل اٹھے۔

# احزاب کی آمد

اہل ایمان نے شانہ روزمحنت کر کے چند دنوں کے اندراندر خندق مکمل کرلی۔ اسی دوران قریش، یہوداورمتعدد قبائل کی متحدہ قوت پرمشمل شکر بھی آپہنیا۔قرآن کریم نے ان کی کثرت ِتعداد کی کیاخوبصورت منظر کشی کی ہے۔

﴿ إِذْ جَآءُ وَكُمْ مِّنُ فَوُقِكُمُ وَمِنُ اَسْفَلَ مِنْكُمُ وَاِذْ زَاغَتِ الْاَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللهِ الظُّنُونَا۞ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤُمِنُونَ وَزُلُزِلُوا زِلْزَا لَا شَدِيدُاه ﴾

(جب بالائی طرف سے بھی وحمن آ گئے اور زیریں جانب سے بھی اور جب آ تکھیں بہک تمئیں اور کلیجے منہ کو آنے گئے اور تم اللہ کے بارے میں مختلف قتم کے گمان کرنے لگے۔اس وقت مؤمنین کی آ ز مائش کی گئی اور وہ تختی ہے ہلا ڈ الے گئے۔ ) پھر کیاہؤ ا---؟ کیاوہ اس آ ز ماکش میں پورے اترے یا گھبرا گئے---؟

قر آن کریم کہتا ہے کہ وہ نہ صرف امتحان میں کا میاب رہے، بلکہ اتنے بڑے لشکر کود کیھ کران کا ایمان مزید شتحکم ہوگیا۔

﴿ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤُمِنُونَ الْآحُزَابَ لِا قَالُوا هَلَا مَا وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُه وَمَازَادَهُمُ إِلَّا إِيْمَانًا وَّتَسُلِيُمًا ۞

(اور جب مؤمنوں نے لشکروں کو دیکھا تو کہا ---''اسی بات کا تو اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا اور اللہ اور اللہ اور اس کے رسول نے بالکل پیج کہا۔'' ---اور اس چیز نے ان کے ایمان وشلیم کواور زیادہ کر دیا۔ )

الله الله! تاریخ عالم میں شاید ہی کوئی ایسے جیالے گزرے ہوں جواپنے سے کئی گنا زیادہ دشمن کو دیکھ کر گھبرانے کی بجائے خوش ہوئے ہوں اور ان کا ایمان ویقین مزید بڑھ گیا ہو!

# بنو قریظہ کی غداری

بنوقر بظہ ، یہود یوں کا ایک متمول قبیلہ تھا ، جو مدینہ منورہ کے نواح میں بڑی شان و شوکت سے رہتا تھا۔ انہوں نے جانِ دو عالم علیلیہ سے معاہدہ کر رکھا تھا کہ ہیرو نی جملے کی صورت میں ہم دشمنوں کا ساتھ نہیں دیں گے۔ گر بنونفیر کے ایک سر دارجی ابن اخطب نے بنوقر بظہ کے سر دار کعب ابن اسد سے خفیہ ملا قات کی اور اسے تعاون پر آ مادہ کر نے کی کوشش کی۔ کعب نے جواب دیا کہ ہم نے مجد کے ساتھ معاہدہ کر رکھا ہے اور مجمد وعدوں کی پاسداری کی۔ کعب نے جواب دیا کہ ہم نے مجد کے ساتھ معاہدہ کر رکھا ہے اور مجمد وعدوں کی پاسداری کرنے والا ایک سچا انسان ہے ، اس لئے میں اس کے ساتھ کئے گئے معاہدے کوئیس تو ڈسکا۔ حی نے کہا ۔۔۔ '' شاید تمہیں معلوم نہیں کہ میں اس دفعہ اتنا بڑ الشکر لے کر آ یا ہوں کہ اس کا مقابلہ ممکن ہی نہیں اور ہم نے عہد کر رکھا ہے کہ جب تک مجمد اور اس کے ساتھوں کا کہاں خاتمہ نہیں ہوجا تا ، ہم لڑ ائی سے ہاتھ نہیں اٹھا کیں گے۔ یہ قو می مفاد کا معاملہ ہے ، اگر ہمل خاتمہ نہیں ہوجا تا ، ہم لڑ ائی سے ہاتھ نہیں اٹھا کیں گے۔ یہ قو می مفاد کا معاملہ ہے ، اگر ہم کا میاب رہے تو می شہیں یقین دلاتا ہوں وجہ سے ناکام ہو گئے تو ہمیشہ محمد کا غلام اور دست گر رہنا پڑ ہے گا اور میں تہمیں یقین دلاتا ہوں وجہ سے ناکام ہو گئے تو ہمیشہ محمد کا غلام اور دست گر رہنا پڑ ہے گا اور میں تہمیں پھر بھی ہماری کا میا بی کہ اس دفعہ مسلمانوں کا قطعی طور پر خاتمہ ہو جائے گا ؛ تا ہم اگر تمہیں پھر بھی ہماری کا میا بی

www.maktabah.org

باب۲، غزوهٔ احد

میں شک ہےتو میں وعدہ کرتا ہوں کہ ناکا می کی صورت میں واپس نہیں جاؤں گا، بلکہ تمہارے پاس آ جاؤں گا اور معاہدہ تو ڑنے کی تمہیں جو بھی سزا محمد کی طرف سے ملے گی، اس میں تمہارے ساتھ برابر کا شریک رہوں گا۔''

یین کرکعب کویقین ہوگیا کہ اس دفعہ واقعی مسلمانوں کا صفایا ہوجائے گا ، اس لئے وہ بے خوف وخطر ہوگیا۔ دیگر رؤساء بنی قریظہ کو بلا کرصورت حال بتائی اور کہا کہ ہمیں محمہ سے کیا ہؤ ا معاہدہ توڑ دینا چاہئے۔ انہوں نے بھی تائید کی اور پھرسب کے سامنے معاہدے کی دستاویز کو پھاڑ کوریزہ ریزہ کردیا گیا۔

یاد دهانی

جانِ دوعالم علی کے بیجا۔ انہوں نے واپس آ کر خبر دی کہ واقعی بنوقر بظہ معاہدہ تو آپ نے پہلے حضرت زبیر کوتصدین کے بیجا۔ انہوں نے واپس آ کر خبر دی کہ واقعی بنوقر بظہ معاہدہ تو ڑ چکے ہیں۔اس کے بعد آپ نے سعدابن معاذ اور سعدابن عبادہ کو بیجا تا کہ وہ بنوقر بظہ کومعاہدے کی یا ددہانی کرائیں اوران کوتفن عہد سے بازر کھیں۔ساتھ ہی ہدایت فرمائی کہ اگر خدا کرات ناکام ہو گئے تو واپس آ کر واضح طور پریہ بات نہ بنانا تا کہ سلمانوں میں بددلی نہ کھیلے، بلکہ اشارے کنائے سے کام لینا۔

حب تھم دونوں سعد ؓ بنو قریظہ کے پاس گئے اور ان سے گفتگو کی مگر بنو قریظہ تو ہوا وُں میں اُڑ رہے تھے، اس لئے انہوں نے جانِ دوعالم عَلَیْتُ کے قاصدوں کو برا بھلا کہا اورانتہائی بدتمیزی سے گویا ہوئے ---''ہم کسی محمد رسول اللّد کونہیں جانتے، نہ ہم نے بھی اس سے کوئی معاہدہ کیا ہے۔''

دونوں سعدؓ، ان کے رویئے کو دیکھ کر مایوں ہو گئے اور واپس آ کر کہا''عَضُلُ وَالْقَارَةُ''لِعِیٰعَضَل اور قارہ۔ (1)

جانِ دوعالم علی می سمجھ گئے کہ بنوقر یظہ بہرصورت غداری کرنے پر تلے ہوئے

(۱) عضل اور قارہ دو قبیلے تھے جنہوں نے چندمسلمانوں کو دھوکے اور فریب سے شہید کر دیا تھا۔ تنصیلات جلد دوم ، ص ۲۷ پرگز رچکی ہیں۔''عَضُلُ وَ الْقَارَةُ'' کہنے کامفہوم بیتھا کہ بنوقر بظہ نے وہی کھ کیا ہے جوعضل اور قارہ نے کیا تھا، یعنی دھوکہ اور بدعہدی۔

ہیں۔ ظاہر ہے کہ بیا لیک پریشان کن صورت حال تھی کیونکہ سامنے متحدہ قبائل کی فوجیس صف آ راتھیں اور بنوقریظہ کی غداری کی وجہ سے عقب بھی غیرمحفوظ ہو گیا تھا۔مزیدیریشانی پتھی کہ جدهر بنوقر یظه کی آبادی تھی اسی طرف ایک قلع میں جانِ دو عالم عَلَیْکُ نے تمام مستورات کو اکٹھا کر دیا تھا، تا کہا گر دشمن کسی طرح خندق عبور کرنے میں کا میاب ہو جائے تو عورتیں اس کی دستبرد سے محفوظ رہیں ،گراب بیہ خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ کہیں بنوقریظہ ہی عورتوں پرحملہ کر کے انہیں ہے آبروکرنے کی کوشش نہ کریں ۔مسلمانوں کی تعداد بھی اتنی نہ تھی کہ انہیں دو محاذ وں پرتقسیم کردیا جا تا ---غرضیکہ عجیب لا ٹیخلسی الجھن پیش آ گئی تھی ۔

#### نوید فتح

عالم عَلِينَةً چِرهَ انور يركيرًا وال كرليك محيّ -صحابه كرامٌ نے سمجھا كه شايد آپ ہم سے ناراض ہوگئے ہیں اس لئے روئے زیباچھپالیا ہے اور لاتعلقی کے انداز میں لیٹ گئے ہیں۔اس خیال نے ان کو بیحد غمز دہ کر دیا اور سر گوشیوں میں ایک دوسرے سے بوچھے گئے کہ یہ کیا ہو گیا ہے!! در حقیقت جانِ دوعالم علی اراض نہیں ہوئے تھے؛ بلکہ آپ اس عالم کی طرف متوجہ ہو گئے تھے، جے عالم غیب کہا جاتا ہے--- جہاں ماضی ، حال اور مستقبل سب عیاں ہوتے ہیں۔منہ پر جا درآپ نے محض کیسوئی کی خاطر ڈال لی تھی۔ چنانچے تھوڑی ہی دیر میں آپ متقبل کے مشاہدے سے فارغ ہوگئے۔ روئے زیبا سے جا درہٹائی اور مسرور وشاد ماں اٹھ بیٹھے،فر مایا

عالم اسباب کو مدِنظر رکھتے ہوئے اس البحصن کا کوئی حل نہ تھا، اس لئے جانِ دو

أَبُشِرُوا بِنَصُرِ اللهِ وَفَتُحِهِ. (خُوش هوجاؤكه الله كي طرف سے جاري امداد ہوگی اورہمیں فتح حاصل ہوگی۔)

### ناتمام معاهده

یہلے گزر چکا ہے کہ اس جنگ کے اصلی محرک یہودی تھے۔عرب کے دیگر قبائل محض خیبر کی تھجوروں کے لا کچ میں ان کا ساتھ دے رہے تھے، اس لئے جانِ دو عالم عليہ في ایک تدبیر بیفر مائی کہ بنی غطفان کے دوسر داروں عیبنہ اور حارث سے ملاقات کی اور انہیں

کئے تیار ہیں۔

بابه، غزوهٔ أحد بتایا کہ اگرتمہارا قبیلہ یہوداور قریش کی حمایت سے دستبر دار ہوکر واپس چلا جائے تو ہم تمہیں

مدینے کی تھجوروں کا تیسرا حصہ دینے کے لئے تیار ہیں۔

عیبنهاورحارث کواور کیا چاہئے تھا، جو کچھ خیبر سے ملنا تھاوہ یہبیں سےمل رہا تھااور وہ بھی بغیر کسی مشقت اور لڑائی کے ،اس لئے فوراً تیار ہوگئے ۔ چنانچہ ایک معاہدہ تحریر کیا گیا ، مراس پر دستخط کرنے اور گواہیاں ڈالنے سے پہلے جانِ دو عالم علی فی نے انصار کے سر داروں سے مشورہ کرنا ضروری سمجھا اور سعد ابن معاقٌّ وسعد ابن عبارةٌ کو بلا بھیجا۔ وہ آئے تو جانِ دوعالم عَلِينَ فِي نَهِين بتايا كه ميں نے بنی غطفان کے سرداروں سے بات کی ہے،اگر ہم انہیں مدینے کی تھجوروں کا ثلث [۱۳ مرا] دے دیں تو وہ لڑائی سے کنارہ کش ہونے کے

سردارانِ انصار نے عرض کی ---" یارسول الله! بیالله تعالیٰ کا تھم ہے یا آپ کی اپنی پسند ہے یا محض ہماری پریشانی اور تکلیف کو خوظ رکھتے ہوئے آپ بیمعاہدہ کرنا چاہتے ہیں---؟''

''نه الله كاحكم ب، نه ميري پيند ب-' جانِ دو عالم عليه في فرمايا'' به كام محض

تمہاری سہولت کی خاطر کرنا جا ہتا تھا، تا کہ تمہیں کم سے کم دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑے۔

تم دیکھ ہی رہے ہو کہ عرب جاروں طرف سے تم پر ٹوٹ پڑے ہیں۔''

حربی لحاظ سے بیا کیے عمدہ تجویز تھی ، اگر بنی غطفان اس وقت علیحدہ ہو جاتے تو با قی لشکر میں بھی بدد لی پھیل جاتی اور دشمنوں کا زورٹوٹ جاتا ،مگر انصار کی قومی وایمانی غیرت نے بنی غطفان کو کچھ دینا گوارانہ کیا اور بھیدا دب عرض کی

'' یارسول الله! اگریه الله کا تکم ہوتا ، یا آپ کی اپنی پسند ہوتی تو ہمارے لئے لب کشائی کی مجال نہیں تھی ، گر چونکہ آپ محض ہم پر شفقت کی وجہ سے بیمعاہدہ کرنا جا ہتے ہیں ، اس لئے عرض گزار ہیں کہ ہم جب مشرک تھے اور بتوں کی پوجایا ٹ کیا کرتے تھے،اس دور میں بھی کسی کو یہ جراُت نہیں ہوئی کہ وہ ہماری اجازت کے بغیر مدینے کی ایک تھجور بھی کھا

سكے۔ پھراب--- جب كەاللەتغالى نے ہميں توحيداوراسلام كاشرف بخش ديا ہے اور آپ کے ذریعے ہمیں بہت زیادہ عزت عطا کر دی ہے --- پیکس طرح ممکن ہے کہ کوئی متبیلہ جنگ کی دھمکی دے کرہم سے تھجوروں کا ثلث لے جائے ---!!نہیں یارسول اللہ! ہمیں یہ معاہدہ منظور نہیں ہے، ہمارااوران کا فیصلہ میدانِ جنگ میں ہوگا۔انہیں کہہ دیجئے کہان سے جو چھين ير تا ہے، كرديكھيں!"

کون انداز ہ کرسکتا ہے کہاس آڑے وقت میں انصار کی طرف سے عزم و ہمت اور حمیت و شجاعت کے اس غیر معمولی مظاہرے پر جانِ دو عالم علیہ کوکس قدر سرور و اطمينان حاصل ہؤ ا ہوگا!

بہرحال بیمعاہدہ کمل ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گیا اور عیبینہ و حارث کو تھجوروں کے بغیر ہی لوٹنا پڑ گیا۔

#### ترتيب لشكر

بن قریظہ کی غداری کی وجہ سے خواتین کے تحفظ کا اہتمام ضروری تھا۔ اس مقصد کے لئے جانِ دو عالم علیہ نے اس طرف تین سومجاہدوں کا دستہ مقرر فر مایا اور خود اپنے جاں نثاروں کے ساتھ خندق کے قریب اندرونی جانب مورچہ زن ہو گئے۔اگر دشمنوں کا کوئی دستہ خندق عبور کرنے کی کوشش کرتا تو مسلمان شکباری اور تیرا ندازی کے وہ جو ہر وکھاتے کہاس کے لئے بھا گنے کے سواکوئی جارہ نہر ہتا۔

مشرکین کے لئے خندق بالکل نئ چیز تھی اوران کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کو عبور کرنے کی کیا صورت ہو۔ پہلے یہ تجویز ہوئی کہ ہرسردار کی کمان کا ایک دن مقرر کیا جائے۔اس دن وہی ساری فوج کا قائد ہواوراسی کے حکم پرعمل کیا جائے۔اس طرح باری باری مختلف سر داراینی ذبانت و قابلیت کا مظاہرہ کریں ، ہوسکتا ہے کہ مسابقت کی فضامیں کسی سر دارکوکوئی طریقه سوجھ جائے۔

اس تجویز پڑمل کیا گیا اور کئی دن تک قائد بدلتے رہے، مگر پچھ فائدہ نہ ہؤ ااور تمام کوششیں رائگاں گئیں۔ آخر فیصلہ کیا گیا کہ سب مل کر حملہ کریں اور خندق کے اس پار مسلمانوں پر تیروں اور پھروں کی بوچھاڑ کر دیں ۔اسی دوران مشہوراور نامی گرامی شہبوار، گھوڑوں کومہمیز کر کے خندق عبور کرائیں۔ اتفا قا ایک جگہ سے خندق کا عرض قدرے کم تھا، اسی جگہ کومنتخب کیا گیا اور شہسواروں کا ایک دستہ گھوڑ ہے دوڑا تا ہؤ ا آ گے بڑھا، مگر اکثر گھوڑے خندق کو دیکھ کربدک گئے ؛ البتہ عمروا بن عبدِ وَ د،ضرار ، جبیرہ اور نوفل کے گھوڑ ہے خندق پارکر گئے۔ان چاروں میں عمرو،عرب کا ایسا مانا ہؤ اشمشیرزن تھا کہ اہل عرب اس کو ایک ہزار بہا دروں کا ہم پلہ شجھتے تھے۔خندق عبور کرنے میں کامیاب ہو جانے کی وجہ سے اس وفت کچھزیا دہ ہی گھمنڈ میں تھا ،اس لئے فوراً نعرہ لگایا

''هَلُ مِن مُّبَادِزِ؟'' (بكوئى مقابله كرنے والا\_) حضرت علیؓ نے جواب دیا ---''ہاں! میں ہوں۔''

چونکہ عمروایک پختہ کاراور تجربات کی بھٹی سے گزراہؤ اجنگجوتھا، جب کہ حضرت عليٌّ البھی نوعمر تھے،اس لئے جانِ دوعالم علیقہ نے ان کو بھیجنا مناسب نہ مجھا اور کہا

''علی! پیمروابن عبدود ہے۔''

حضرت علیٰ بیاس ا دب خاموش ہو گئے ۔

عمرونے پھرللكارا--''هَلُ مِنُ مُّبَادِزِ؟''

حضرت عليٌّ پھر بول اٹھے---'' ہاں! میں ہوں۔''

جانِ دوعالم علي في ان كو ہاتھ سے پكڑ كر بٹھا يا اور كہا --" يمروا بن عبدود ہے۔"

عمرونے دیکھا کہ کوئی مقابلے پرآنے کی جرأت نہیں کررہا تو کہنے لگا

''ارے کہاں گئی تمہاری وہ جنت ،جس کے بارے میں تمہارا گمان ہے کہتم میں

سے جو بھی قتل ہوگا ، اس میں جائے گا؟ کیاتم میں سے کسی کو بھی اس میں داخل ہونے کی

خواہش نہیں ہے---؟''

اب معاملہ حضرت علیٰ کی برداشت سے باہر ہوگیا ،عرض کی

"يارسول الله! مجھے جانے دیجئے!"

جانِ دوعا لم علی فی نے پھریا دولایا ---''علی! سوچ لو! پیمرو ہے۔''

'' خواه عمر و ہی کیوں نہ ہویا رسول اللہ!اب بہرصورت مقابلہ کروں گا۔''

جب جانِ دو عالم علیہ ہے دیکھا کہ علی رکنے پر تیار نہیں ہیں تو اپنے دستِ

مبارک سے ان کے سر پر عمامہ با ندھا، تکوار جمائل کی اور دعاؤں سے نواز کرمعرکہ آرائی کی اجازت دے دی۔ اجازت دے دی۔

#### مقابله

مثل کلیم ہو اگر معرکہ آزما کوئی اب بھی در خت طور سے آتی ہے با نگ لا تنخف

عمرو کے بارے میں مشہورتھا کہ اگر کوئی شخص اس سے تین مطالبے کرے تو وہ ان

میں سے ایک ندایک ضرور مان لیتا ہے، اسی بناء پر حضرت علیؓ نے اس سے کہا

''سناہے کہتم تین مطالبوں میں سے ایک ضرور پورا کرتے ہو!''

"تو میرا پہلا مطالبہ یہ ہے" حضرت علیؓ نے کہا" کہتم اللہ کو وحدہ کاشریک اور

محمر عليه كواس كارسول مان لو!''

''بیناممکن ہے۔''عمرونے کہا۔

''اگرینہیں کر سکتے تو پھرواپس چلے جا وَاورخواه مِخواه جنگ میں نہ کودو!''

"كىاتم چاہتے ہوكہ قريش كى عورتين مجھے بزد لى كاطعنه دير؟"عمروغھے ميں بولا

" نہیں ، یہیں ہوسکتا ، ابھی تو میں نے اپنی قتم پوری کرنی ہے۔ (۱)

''تم نے میرے دونوں مطالبے مستر د کردیئے ہیں،اب تیسرااور آخری مطالبہ یہ

ہے کہ مقابلے کے لئے تیار ہوجاؤ!''

عمرو ہنسااور کہنے لگا

''میرے گمان میں نہیں تھا کہ دنیا میں کوئی مجھ سے بیہ مطالبہ کرنے کی جرأت بھی کرےگا! بہر حال بیتو بتاؤ کہتم ہوکون؟''

بدلنہیں لےلوں گا،سرمیں تیل نہیں ڈالوں گا۔

<sup>(</sup>۱)عمروغزوۂ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں زخمی ہو گیا تھااوراس نے قتم کھائی تھی کہ جب تک

باب۲،غزوهٔ احد

''علی ابن ابی طالب'' حضرت علیؓ نے جواب دیا۔

''احچھا! تم ابو طالب کے بیٹے ہو؟ وہ تو میرا دوست تھا اور میں اپنے دوست کے ییچے کوتل کرنا پیندنہیں کرتا۔''

''لیکن میں تو تمهیں قتل کرنا نہایت پسند کرتا ہوں۔''

عجیب بے باک آ دمی سے پالا پڑا تھا عمروا بن عبدود کا، جو کسی طرح مرعوب ہی نہیں ہور ہاتھا!

عمروابھی تک اس گھوڑے پر سوارتھا جس کے ذریعے خندق عبور کی تھی۔حضرت علی ؓ نے کہا ''عمرو! تم سوار ہو، جب کہ میں پیدل ہوں ،اس طرح مقابلے کا کیا مزا آئے گا، اگرتم نے واقعی مقابلہ کرنا ہے تو نیچا تر کر بہا دری کے جو ہر دکھا ؤ!''

عمروکوا پی شمشیرزنی پر بہت نا زتھا ،اس لئے فوراً اتریڈ ااور حضرت علیؓ پر دھاک بٹھانے کے لئے تلوار کے ایک ہی وار سے اپنے گھوڑے کی ٹائٹیں کاٹ ڈالیں۔

اب دونوں حریف آ منے سامنے تھے۔ خندق کے اِس یاراوراُس یار ہر شخف کی نگاہیں اس مقابلے پرجمی تھیں۔ اہل ایمان حضرت علیؓ کی کامیابی کے لئے دعا کو تھے، جب کہ يہود ومشركين كوعمر وكى كاميا بي كاسو فيصديقين تھا۔

عمرو نے نیام سے اپنی صیقل شدہ تلوار نکالی تو اس کی چیک دمک سے نگاہیں خیرہ ہو گئیں۔اس نے کسی تا خیر کے بغیر حضرت علیٰ کے سر پروار کیا۔حضرت علیٰ نے ڈھال پررو کنا عام ہا،مگر واراس قدرز ور دارتھا کہ ڈ ھال کٹ گئی اورتلوارا چٹتی ہوئی حضرت علیٰ کی بیشانی پر گگی۔ ڈھال اگر چہ کٹ گئی تھی مگر وار کی شدت قدرے کم ہوگئی تھی ، اس لئے حضرت علیٰ کو کوئی خاص گہرا زخم نہ آیا؛ البتہ اللہ کے شیر کوجلال ضرور آ گیا اور ابھی عمر وسننجل بھی نہیں یا یا تھا کہ ذوالفقاراتھی ، فضامیں بجلی سی لہرائی اورعمر و کے شانے پراتنی قوت ہے گری کہ عمر و کے جسم کوزر ہسمیت دوحصوں میں تقسیم کرتی ہوئی گزرگئی ،اس کے ساتھ ہی فضا اہل ایمان کے یر جوش نعرہ ہائے تکبیر سے گونج آتھی

اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ ر

عمرو کا بہ حشر دیکھ کراس کے باقی تین ساتھی بھاگ کھڑے ہوئے ۔ضراراورجبیرہ

تو کے نکلنے میں کا میاب ہو گئے ، البتہ نوفل خندق میں گر گیا اور مسلما نوں کی شکباری کی ز دمیں آگیا۔ آخر چیخا ---'' مسلما نو! میں عزت کی موت مرنا چاہتا ہوں۔''

یین کر حضرت علی خندق میں اتر ہے اور اس کا سرقلم کر کے اس کو'' باعزت موت'' سے ہمکنا رکر دیا۔

# لاش کا مطالبہ

چار بہادروں میں سے دو،عبرتناک طریقے سے واصل جہنم ہوگئے اور دو ہز دلانہ انداز میں فرار ہو گئے تو متحدہ لشکر کے چہرے تاریک ہو گئے،خصوصاً عمرو کی ہلاکت نے تو انہیں ہلا کرر کھ دیا۔ انہوں نے پیغام بھیجا کہ عمرو کی لاش ہمارے حوالے کر دو، ہم اس کے عوض دس ہزار روپے دینے کے لئے تیار ہیں، مگر جانِ دو عالم عیالیہ نے کیا ہی خوبصورت جواب دیا۔۔۔! آپ نے فرمایا

"اس مردار کابد بودار لاشة تم ویسے ہی اٹھالے جاؤ، ہم لاشوں کی تجارت نہیں کرتے۔"

# نمازيں قضا ھوگئيں

غزوہ خندق کا بیدن تمام دنوں سے سخت ترین تھا۔ دشمنوں نے تیروں اور پھروں کی ہو چھاڑ کرر کھی تھی اور ان کی کوشش تھی کہ کہیں سے مسلمان پیچھے ہٹیں تو ہم خندق عبور کر جا ئیں ۔ ظاہر ہے کہ الیں صورت میں محاذ سے ایک لمحے کے لئے بھی توجہ ہٹا ناممکن نہ تھا۔ اسی وجہ سے اس دن جانِ دو عالم علیہ مسیت سب کی تین نمازیں قضا ہو گئیں ، یعنی ظہر ، عصر اور مخرب کی نمازیں ، جانِ دو عالم علیہ کو اس کا بہت افسوس ہؤ ااور فر مایا --- ''اللہ دشمنوں پر لعنت کرے ، ان کی وجہ سے نماز عصر سمیت ہماری تین نمازیں قضا ہوگئی ہیں۔''

پھر آپ نے عشاء کی نماز کے ساتھ تینوں قضانمازیں باجماعت پڑھا کیں۔

# تائيدايزدى

مشرکین کا بیمحاصرہ کئی دن تک جاری رہا۔ابھی اور نہ جانے کب تک جاری رہتا، کہ غیرمتو قع طور پر بنی غطفان کا ایک سر دارنعیم ابن مسعود ثقفی مسلمان ہو گیا۔ چونکہ دشمنوں کو حضرت نعیم کے اسلام کاعلم نہیں تھا،اس لئے وہ ان کواپنا آ دمی سجھتے رہے اور حضرت نعیم ا الا م

نے ہمدر دبن کران کے ساتھ الیم گفتگو کی کہ قریش اور یہود میں چھوٹ پڑگئی۔(۱)

وعظ و مناجات

حفرت نعیم کی کوششوں سے بنوقر یظہ تو لڑائی سے الگ ہوگئے ، البتہ خیبر سے آئے ہوئے یہودیوں نے مشرکین کا ساتھ حچھوڑ نا گوارا نہ کیا اور مقابلے پر ڈٹے رہے۔اس طرح مدینہ منور ہ کا محاصر ہ طویل ہوگیا اور اہل ایمان کی مشکلات مزید بڑھ گئیں۔

(۱) مؤرخین نے لکھا ہے کہ حضرت نعیمؓ نے رسول اللہ علیہ کی اجازت سے جھوٹ بولا تھا اور ایسی با تیں کی تھیں کہ یہود اور قریش میں تفرقہ پڑگیا تھا۔مؤرخین نے اس جھوٹ کی تفصیلات بھی بیان کی ہیں جو بقول ان کے حضرت نعیمؓ نے فریقین سے بولا تھا،مگر اللہ جزائے خیر دے علامہ بلگ کو کہ انہوں نے اس روایت کورد کر دیا ہے۔وہ لکھتے ہیں

"ابن اسحاق کی روایت ہے کہ تعیم نے اس تفرقہ اندازی میں دونوں سے جھوٹ با تیں کہیں،
اوراس بناء پر کہیں کہ خود آنخضرت علیہ نے الْکھڑ بُ خُدُعَةً کی تعلیم کی تھی، لین ابن اسحاق نے روایت کی سند نہیں نقل کی اوراگر کرتے بھی تو ابن اسحاق کا یہ پاینہیں کہ ایسا واقعہ محض ان کی سند سے قبول کر لیا جائے۔ اس کے علاوہ واقعات اس قتم کے جمع تھے کہ دونوں فریقوں کا اتحاد، بغیراس کے تو ڑا جا سکتا تھا کہ کوئی غلط بات بیان کی جائے۔ ابن اسحاق کی روایت میں بھی اس قدر مذکور ہے کہ تیم نے یہود سے کہا کہ قریش تو چاردن کے بعد یہاں سے چلے جائیں گے۔ تبہا را اور مسلمانوں کا ہموطنی کا ساتھ ہے، اس لئے تم کیوں نیچ میں پڑکر ہمیشہ کے لئے لڑائی مول لیتے ہواوراگر اس پر آ مادہ ہی ہوتو قریش سے کہو کہ وہ چکھ معزز آ دمی تبہارے ہاں طاق بی کے طور پر بھبوا دیں، کہ اگر قریش لڑائی کا فیصلہ کے بغیر جانا جا ہیں تو تم ان لوگوں کوروک لینا۔

یہ بھی ظاہر ہے کہ یہود بنوقر بظہ اول اول نقضِ عہد پر راضی نہ تھے اور کہتے تھے کہ ہم محمہ سے معاہدہ کیوں تو ٹیں۔ لیکن حکی بن اخطب نے اس شرط پران کوراضی کیا تھا کہ'' قریش چلے گئے تو میں خیبر چھوڑ کرتمہارے پاس آ جاؤں گا'' قریش اس تسم کی ضانت نہیں منظور کر سکتے تھے۔اس لئے جب انہوں نے انکار کیا ہوگا تو دونوں میں خود بھوٹ پڑگئی ہوگی ، اس کے لئے ایک صحابی کو دروغ بیانی کے داغ الله اضرورت تھی۔'' (سیوٹ سے جا، ص ۲۰۳۹ میں کا کیا ضرورت تھی۔'' (سیوٹ سے جا، ص ۲۰۳۹ میں ۲۰۳۹)

''اے ایمان والو! دشمن سے مقابلے کی خودخواہش نہ کیا کرو؛ بلکہ اللہ تعالیٰ سے عا فیت طلب کیا کرو،لیکن اگر مقابله کرنا پڑ جائے تو پھر ثابت قدم رہا کرو اور جان رکھو کہ جنت تلوارول كسائة تلي ب-إنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُونِ.

مجھی رب کریم کے سامنے دستِ وعا دراز کرتے اور فتح ونصرت کے طلبگار ہوتے اَللَّهُمَّ مُنَزِّلَ الْكِتَابِ، سَرِيْعَ الْحِسَابِ، اهْزِمِ الْاَحْزَابَ.

(اے اللہ! کتاب نازل کرنے والے! جلدی حیاب لینے والے! احزاب کو ہزیمت سے دوحیار کر۔)

يَاصَرِيُخَ الْمَكُرُوبِيُنَ، يَامُجِيبَ الْمُضَطَرِّيُنَ، اِكْشِفُ هَمِّيُ وَكُرُبِيُ فَقَدُ تَراى مَاحَلَّ بِي وَبِأَصْحَابِي.

(اے دکھیاروں کے فریا درّس!اے مجبوروں کی دعا ئیں سننے والے!میری پریشانی غم اور کرب دور فر ما! تو دیکھ ہی رہا ہے کہ مجھ پراور میرے ساتھیوں پرکیسی مصیبت آپڑی ہے۔) صحابہ کرام ؓ نے عرض کی

'' یا رسول اللہ! ہمیں بھی کوئی دعا سکھا ہے کہ اب تو کلیجے منہ کو آنے لگے ہیں۔'' فرمايا---''بيدعاكرواَللُّهُمَّ اسْتُرْعَوُ رَاتِنَا وَامِنُ رَوُعَاتِنَا.'' (اے اللہ! ہماری پر دہ پوشی فر مااور ہمیں خوف سے امن عطافر ما۔)

# اجابتِ دُعا

جانِ دو عالم علیہ اور صحابہ کرام کی شانہ روز منا جاتیں اور دعا <sup>ک</sup>یں آخر رنگ لائیں اور جبریل امین نے آ کر بشارت دی کہ اللہ تعالی عنقریب آندھی تھیجے والا ہے اورغیر مرئی لشکروں کے ساتھ آپ کی امداد کرنے والا ہے۔

جانِ دوعالم عَلِيْكَ بِيمِرْ ده من كربِ حدمسر ور موئے اور "شُكُّرًا، شُكُّرًا" كهه كرالله تعالى كاشكرا داكيا۔

حبِ وعده رات کوآندهی آئی اوراس شدت سے آئی که کفار کالشکر درہم برہم

ہوگیا۔ خیمے اکھڑ گئے ، ہانڈیاں اور دیکیں الٹ بلٹ گئیں ، اونٹ اور گھوڑے بدک بدک کر بھا گئے گئے ، شکرگاہ کوروشن رکھنے کے لئے جلائی گئی مشعلیں تمام کی تمام بچھ گئیں اور ایسااندھرا چھا گیا کہ ہاتھ کو ہاتھ بچھائی نہیں دیتا تھا۔ اس رات یوں بھی کافی ٹھنڈتھی ، اوپر سے ت ہستہ ہواؤں نے اس کی شدت میں مزیدا ضافہ کردیا اور سردی ہڈیوں میں اترنے لگی۔

مسلمان، آبادی کے قریب ہونے کی وجہ سے ہواؤں کے زور سے کسی حد تک محفوظ تھے، مگر سردی ان کے لئے بھی نا قابلِ برداشت تھی۔موسم کی تخق سے گھبرا کر منافقوں نے مختلف حیلوں بہانوں سے کھسکنا شروع کردیا۔

وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيْقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ م وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ وَإِنْ يُولِيُكُونَ إِلَّا فِرَارًا٥ (١)

(منافقین کا ایک گروہ نبی سے اجازت مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں۔ (ان کے تحفظ کے لئے ہمیں جانے کی اجازت دیجئے۔) حالانکہ ان کے گھر بالکل محفوظ ہیں۔ (کیونکہ رسول اللہ نے خواتین کوایک قلعے میں جمع کرکے ان کی حفاظت کا

ب معقول بندوبت کررکھاہے۔) یالوگ صرف فرار چاہتے ہیں۔) معقول بندوبت کررکھاہے۔)

فرار جا ہے والے فرار ہوگئے ،صرف مخلص مؤمنین آپ کے ساتھ ٹابت قدم رہے مگر سخت سر دی اور نا کافی لباس کی وجہ سے ان کی حالت بھی دگر گول تھی ۔

# خصوصى تحفظ

جانِ دوعالم عَلِينَةَ جائِج تھے کہ اس وقت کوئی شخص جائے اور دشمنوں کے حالات معلوم کر کے آئے ،مگر تخ بستہ ہواؤں کے تھیٹر سے کھاتے ہوئے دشمن تک پہنچنے کی جرأت کوئی نہ کرسکا۔

حضرت حذیفہ (۲) فرماتے ہیں کہ میرے بدن پرصرف ایک چا درتھی جو بمشکل

<sup>(</sup>۱) سورت ۳۳، آیت ۱۳.

<sup>(</sup>۲)ان کا تعارف جلداول ص ۳۹۹ پر گزر چکا ہے۔

سیدالوری، جلد دوم ا

کھٹنوں تک پہنچی تھی اور میں سردی کی شدت، بھوک کی نقاہت اور آندھی کے خوف سے گھٹنوں کے بل جھکاہؤ اتھا کہا جا تک رسول اللہ علیہ عمیرے پاس سے گز رےاور پوچھا

> '' جی ہاں ، یارسول اللہ! حذیفہ۔'' میٹ نے جواب دیا۔ ''اٹھو،اور جا کردشمن کے حالات معلوم کر کے آؤ!'' آپ نے حکم دیا۔ '' يارسول الله! مين توو ہاں گرفتار کرليا جاؤں گا۔'' ' ' نہیں ہم نہیں پکڑے جاؤگے۔''آپ نے سلی دی۔ ''یارسول اللہ! مجھے شدید سردی سے ڈرلگ رہا ہے۔'' '' اٹھو،اللہ تعالیٰ تمہاری ہرست سے حفاظت فر مائے گا۔'' پھرآپ نے بیدوعاکی

''اَللَّهُمَّ احْفِظُهُ مِنُ بَيْنِ يَدَيُهِ وَمِنْ خَلُفِهِ وَعَنُ يَّمِيُنِهِ وَعَنُ شَمَالِهِ وَمِنُ فَوُقِهِ وَمِنُ تَحْتِهِ. "

(اےاللہ! حذیفہ کی آ گے پیچھے، دائیں بائیں اوراویر نیچے سے حفاظت فرما۔) حضرت حذیفهٔ فرماتے ہیں کہاس دعا کے ساتھ ہی سر دی اورخوف کا احساس یکسر ختم ہو گیا اور مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے میں کسی حمام میں چل رہا ہوں۔

چنانچه حضرت حذیفه منهایت اطمینان سے لشکر کفار میں جا پہنچے۔ سر دی انہیں لگ نہیں رہی تھی اورا ندھیرے میں پہچان لئے جانے کا کوئی خطرہ تھانہیں ،اس لئے مزے سے گھومتے رہے اور ان کی حواس باختگیوں سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ ابوسفیان جو اس پور کے شکر کا قائدتھا،سب سے زیادہ بھا گئے کے لئے بے تاب تھااور کہہر ہاتھا

''اے جماعت قریش! یہاں تھہرنے کی اب کوئی صورت نہیں، جانور ہلاک ہو رہے ہیں اور طوفانی ہوانے ہماری جو حالت کررکھی ہے، وہتم سب کے سامنے ہے۔اس لئے جتنی جلدی ہو سکے واپس چلو، میں تو پہ جار ہا ہوں \_''

یہ کہتے ہوئے چھلانگ لگائی اوراپنے اونٹ پر چڑھ بیٹھا۔اس کی پیرکیفیت و مکھ کر

اس کے ساتھی جیران رہ گئے ۔عکرمہنے کہا

" بیکیا کررہے ہوابوسفیان؟ تم تو اس اشکر کے قائد ہو، اگرتم یوں بدحواس ہو کر بهاگ المحية باقى كشكر كاكيا حال موگا!"

یین کرابوسفیان رک گیااوراپی مگرانی میں سب کی روا تکی کے انتظامات کرنے لگا۔ حضرت حذیفہؓ نے واپس آ کرتمام واقعات جانِ دوعالم علیہ کے گوش گز ار کئے توآ بنس پڑے --- حَتَّى بَدَتُ ثَنَايَاهُ فِي سَوَادِ اللَّيْلِ. (يهال تك كه آ پ ك نورانی دانت رات کی تاریکی میں بھی د مک اٹھے۔)

اور یوں قریش، بی غطفان اور یہود نے مل کر جوطوفان ہریا کیا تھا وہ ہیں دن تک مدینہ کے افق پر چھائے رہنے کے بعد بالآ خراللہ تعالیٰ کے ارسال کردہ طوفانِ بردوبا د سے تكست كها كيا اورمدينه كالمطلع صاف موكيا - وَالْحَمْدُ لِللهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ.

كلمات تشكر

الله تعالی کی اس انو کھی امداد کیر جانِ دو عالم علیہ کا دل احساسِ تشکر سے لبریز تھا۔ چنانچے مبح کو جب سب لوگ میدان سے اپنے اپنے گھروں کی طرف لوٹ رہے تھے تو جانِ دو عالم عَلِيْنَةً كى زبانِ مبارك يوں حمد وثنا كے پھول برسار ہى تھى --- پڑھئيے اور لطف اٹھائے!

لَا إِلَّهُ إِلَّا اللهُ وَحُدَه ۚ لَا شَرِيْكَ لَه ۚ ، لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

آئِبُوُنَ، تَآئِبُونَ، عَابِدُونَ، سَاجِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ.

صَدَقَ اللهُ وَعُدَه '، وَنَصَرَ عَبُدَه ' وَهَزَمَ الْاَحُزَابَ وَحُدَه '.

(نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے ، وہ وحدہ ٔ لاشریک ہے ، اس کی با دشاہی ہے ،

وہی حمد کا مستحق ہے اوروہ ہرشے پر قا در ہے۔

ہم گھروں کولوٹ رہے ہیں، تو بہ کرتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے ، سجدے

کرتے ہوئے اوراپے رب کی تعریفیں کرتے ہوئے۔

الله نے اپنادعدہ سیج کردکھایا، پنے بندے کی امداد فر مائی اور تنہاتمام کشکروں کو بھگادیا۔)(۱)

تكثير طعام

جان دو عالم علی کے معجز ہے سینکڑوں ہیں اور معجزات کے باب میں انشاء اللہ تعالیٰ ذکر کئے جائیں گے مگرتین واقعات ،جن کاتعلق اس غزوے سے ہے،مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں بیان کر دیئے جائیں۔ بیتنوں واقعات اگر چیلٹید ہلٹید ہیں،لیکن ان میں جانِ دوعالم علیہ کے جس حیرت انگیزمعجز ہے کا ظہور ہؤ ا، و ہ ایک ہی نوعیت کا ہے ، جسے محدثین نے '' تکثیر طعام'' کا نام دیا ہے، یعنی جانِ دو عالم علیہ کی دعا کی برکت سے تھوڑے سے کھانے کا بہت زیادہ آ دمیوں کے لئے کافی ہوجانا۔

ا یک دن حضرت ابوطلحہ نے جانِ دوعالم عَلِی کی آ واز میں نقابت کا کچھا رمحسوں کیا تو ہے تاب ہو گئے ۔اس وقت گھر گئے اوراپنی بیوی امسلیم ہے کہا ''آج رسول الله عليه کي آواز پچھ دهيمي دهيمي سي آور ميرا خيال ہے كه بيه ضعف بھوک کی وجہ سے پیداہؤ اہے، کیا گھر میں کھانے کے لئے پچھ ہے؟'' ام سلیمٌ نے چندروٹیاں نکالیں اور حضرت انس ؓ کو دیں کہ جا کر رسول اللہ علیہ کے دے آؤ۔حضرت انس کہتے ہیں کہ جب میں رسول اللہ علیہ کے پاس پہنیا،اس وقت آپ کے پاس سر ،اس آ دمی بیٹے ہوئے تھے میرے کھے بتانے سے پہلے ہی آپ نے پوچھا۔ "أَرُسَلَكَ أَبُو طَلُحَة؟"--- (تَحْقِ الوطلح نَ بَهِجاب؟) میں نے کہا---''جی ہاں یارسول اللہ!''

تفسیر ابن کثیر، روح المعانی، درمنثور، خازن (تفسیر سوره احزاب) بخاری،

مسلم، ابو داؤد، البدايه والنهايه، ابن هشام، سيرت حلبيه، زرقاني.

فرمایا --- "بطعام؟ " ( کھانا دے کر؟ )

<sup>(</sup>١) غزوة خدق كى ترتيب كے لئے مندرجه ذيل كتابول سے مدولى كى ---قو آن كويم،

میں نے پھرا ثبات میں جواب دیا تو آپ نے مجھ سے کھانا لینے کی بجائے وہاں پر

موجود صحابہ سے کہا کہ اٹھوا ورخو دبھی اٹھ کر ابوطلحہ کے گھر کی طرف چل پڑے۔ میں دوڑ کر گیا اورا بوطلحہ کوصورتِ حال ہے آگاہ کیا۔وہ سخت پریشان ہو گئے اوراپنی بیوی ہے کہنے لگے

''امسلیم!رسول الله بہت ہے آ دمیوں کوساتھ لے کر ہمارے گھر آ رہے ہیں اور

ہارے پاس انہیں کھلانے کے لئے پچھ بھی نہیں ہے۔''

امسلیمٌ بهت حوصله مندا ور کامل الایمان خانون تھیں وہ ذرانہ گھبرائیں اور کہا "الله ورسوله أعلم" (الله اوراس كارسول مسي بهتر جانع بين -) ابوطلحہؓ، جانِ دوعالم عَلِيْنَة كاستقبال كے لئے باہر نكلے اور آپ كوساتھ لے كرگھر ميں داخل ہوئے۔آپ نے فرمایا---''لے آؤام سلیم!جو کچھ تہہارے پاس ہے۔''

ام سلیمؓ نے وہی چندروٹیاں پیش کر دیں۔ آپ نے فر مایا کہ ان کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کردو۔ ٹکڑے ہوگئے تو امسلیم تھی کاغیگہ (۱) لائیں اور اسے ٹکڑوں پر نچوڑ دیا۔ آپ نے کچھ پڑھ کر کھانے پر دم کیا اور فر مایا ---''اب دس دس آ دمیوں کو ىلاۋاوركىلاۋ-"'

دس دس آ دمی آتے گئے اور کھاتے گئے یہاں تک کہستر ،اسی افرادسیر ہو گئے اور کھاناا تناہی بہ تی تھا، جتنا پہلےتھا۔

اسی طرح کا واقعہ حضرت جابڑ کے ساتھ بھی پیش آیا۔ وہ بھی جانِ دوعالم عَلَیْتُ کُو بھوک ہے متاثر دیکھ کربے قرار ہو گئے اور بیوی ہے کہا ---'' کیا گھر میں کچھ ہے؟'' بیوی نے کہا کہ ایک صاع بوموجود ہیں۔حضرت جابر کہتے ہیں کہ ہمارے یاس

کری کا ایک جھوٹا سابچہ بھی تھا۔ میں نے اسے ذبح کیا اور صاف کر کے ہانڈی میں ڈال کر كنے كے لئے ركه ديا، بو بھى پيس لئے اور آٹا تيار كرليا۔ ہانڈى كينے كے قريب ہوگئ تو ميس

رسول الله عَلِينَةِ كَى خدمت ميں حاضر ہؤ ااور سرگوشی ميں عرض كى ---'' يارسول الله! ميں نے بکری کا بچہ ذنح کیا ہے ااور ایک صاع آٹا بھی تیار کیا ہے۔ برائے مہر بانی آپ چند آ دمیوں کی معیت میں تشریف لا بیۓ اور کھانا تناول فر مایئے!''

حضرت جابر ی خیال تھا کہ رسول اللہ زیادہ سے زیادہ دس بارہ آ دمی ساتھ لے لیں گے،مگررسول اللہ اٹھے اور ہآ واز بلندتمام اہل خندق کو دعوت عام دے دی۔

' يُااَهُلَ الْخَنْدَقِ إِنَّ جَابِرًا صَنَعَ سُورًا فَحَيَّ هَلاَ بِكُمُ. ' (ا عَندالَ والو! جابرنے کھانا تیار کیا ہے، جلدی سے چلے آؤ!)

بھوک توسیمی کولگی ہوئی تھی۔ یہ سنتے ہی آپ کے ساتھ ہو گئے ۔حضرت جابرا کے گھر پہنچے تو جانِ دو عالم علیہ نے کچھ پڑھ کرآئے اور ہانڈی پڑھتھ کا را پھر حضرت جابڑ کی اہلیہ سے کہا ---''یکانے والی کو ساتھ بٹھا لواور اس آ نے سے روٹیاں پکاتی جاؤ۔ ساتھ ساتھ ہانڈی ہے سالن بھی نکال کرلوگوں کودیتی جاؤ!''

چنانچہ آپ کے ارشاد کے مطابق کھا ناتقشیم کیا گیا اور جب سب لوگ سیر ہوکر اٹھ گئے تو ہا نڈی اسی طرح ابل رہی تھی اور آٹا بھی اتناہی باقی تھا۔

قارئین کرام! کیا آپ جانتے ہیں کہ اس دن کتنے آ دمیوں نے پیٹ جر کر کھانا کھایا تھا؟ متفق علیہ حدیث کے مطابق پورے ایک ہزار افراد سر ہوکر اٹھے تْهِ--- ' فَصَلَّى اللهُ ٱللهُ ٱللهَ ٱللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

تھوڑے سے کھانے کا ستر ، اسی اور ایک ہزار افراد کے لئے کافی ہو جانا بلاشبہ انتهائی محیرالعقول ہے، مگران ہر دووا قعات میں یہ بات مشترک ہے کہ سب کے کھا لینے کے بعد کھانے میں کوئی کمی نہیں ہوئی ، آ ہے! آ پ کووہ واقعہ بھی بتا دوں جس میں سب کے سیر ہونے کے بعد کھانے میں اضافہ ہو گیا۔

حضرت بشیر می بیٹی اینے باپ اور ماموں کے لئے مٹھی بھر تھجوریں لائی ، جانِ دو عالم علیقہ نے اس کی مٹھی میں مجوریں ریکھیں تو فر مایا ''إدهر لے آؤ!' اس نے محجوریں آپ کی تھیلی پر ڈال دیں تو آپ نے تھم دیا کہ جا در بچھائی جائے۔ چا در بچھائی تو آپ نے وېېمځمې بېر کھجوريں اس پروژال ديں اور فر مايا

''سب خندق والوں کو بلا ؤ کہ دو پہر کا کھا نا کھالیں ۔''

خندق والے آنے لگے اور کھانے لگے۔ تعجب خیز امریہ ہے کہ جوں جوں کھانے والوں کی تعداد بڑھتی گئی ،کھجوروں کی مقدار بھی بڑھتی گئی ،حتی کہ جب سب کھا کر فارغ ہو گئے تو تھجوریں اتنی بوھ چکی تھیں کہ جا در ان کے لئے ناکافی ہوگئ اور باہر گرنے لَكِيس\_(١)سُبُحَانَ اللهُ! ﴿ إِنَّ إِنَّ اللهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

> مالكِ كونين بين كو ياس كچھ رکھتے نہيں دو جہاں کی نعتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں

> > غزوه بني قريظه

بنى قريظه بھى بنىنفىراور بنى قىيقاع كى طرح يہود يوں كا ايك قبيله تھا، جوابھى تك مدینہ کے قریب آباد تھا۔ بی نضیر اور بی قینقاع کوتو جانِ دو عالم علیہ نے ان کی تمام تر خباثتوں اورشرارتوں کے باوجود جان کی امان دے دی تھی اورصرف مدینہ بدر کرنے پراکتفا کیا تھا۔ (۲) گریہلوگ اپنی حرکتوں ہے باز نہ آئے اور خیبر کواپنی سازشوں کا گڑھ بنالیا۔ آ خراینی کوششوں میں کامیاب ہوئے اور عرب قبائل کی متحدہ قوت کو مدینہ پر چڑھالائے۔ اگر مدینه بدر کرنے کی بجائے اس وقت ان کا خاتمہ کر دیا جاتا تو مسلمانوں کواحزاب کی آ ز مائش سے دو حیار نہ ہونا پڑتا ،گررحمۃ للعالمین نے اس وقت عفو و درگز رہے کا م لیا اور ان کو مدینہ سے جانے دیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ مومن کو ایک سوراخ سے دوبار نہیں ڈسا جاسکتا۔ بی قریظہ کے معاملے میں اسی اصول پڑھل کیا گیا۔

پہلے گزر چکا ہے کہ بن قریظہ نے جانِ دو عالم علیہ کے ساتھ امن و آشتی کا

<sup>(</sup>۱) پہلے دووا قعات متفق علیہ ہیں، تیسراوا قعہ سرتِ حلبیہ میں مذکور ہے، ج۲،ص ۳۵۱۔

<sup>(</sup>۲) تفصلات جلد دوم ،ص ۷۷ پرگز رچکی ہیں۔

معاہدہ کررکھا تھا،مگر جب بی نضیر کے سر دارجی ابن اخطب نے بنی قریظہ کو یقین دلایا کہ اس د فعہ ہم محمد اور اس کے ساتھیوں کا قلع قمع کئے بغیر واپس نہیں جائیں گے تو بی قریظہ نے اس معاہدے کوریزہ ریزہ کر دیا اور جب جانِ دو عالم عَلَيْظَة کے دونمائندے حضرت سعد ابن عبادة اور حضرت سعد ابن معاذًّ ان كواس معاہدے كى ياد د ہانى كرانے گئے جو بنى قريظہ نے محدرسول الله علي السلط التعام تو بني قريظه نے انتہائي بے ہودہ زبان استعال کی اور کہا کہ ہم کسی محمد رسول الله کونہیں جانتے ، نہ ہما رااس کے ساتھ بھی کوئی معاہد ہ ہؤ ا ہے۔اس کے بعد انہوں نے تممل طور پراحزاب کا ساتھ دیا اوراس حد تک رذ الت پراتر آئے کہ مسلما نوں کی عفت مآب خوا تین کو جوایک قلع میں گھہرائی گئی تھیں ، نقصان پہنچانے کی کوشش کی اوراس مقصد کے لئے ایک جاسوں بھیجا، کہ جا کر حالات کا جائز ہ لواور اگر خوا تین کے تحفظ کا کوئی معقول انتظام نه ہوتو ہمیں آ کرمطلع کرو! درحقیقت اس وقت تک عورتوں کی حفاظت کا کوئی بندوبست نہیں ہؤا تھا۔ مگر جاسوس کی برقسمتی کہ اس پر جانِ دو عالم علیہ کی شیر دل پھوپھی حضرت صفیہ کی نظر پڑگئی اور انہوں نے خیمے کی ایک چوب اس زور سے اس کے سر پر ماری کہ وہ مردوداسی وقت مرگیا۔حضرت صفیہ "نے اس کا سر کاٹ کراس طرف بھینک دیا جدھر یہود یوں کی آبادی تھی۔ اس طرح یہودی یہ سمجھے کہ خواتین کی حفاظت کا کوئی زبر دست انظام موجود ہے۔اس لئے انہیں کوئی غلط قدم اٹھانے کی جرأت نہ ہوئی۔(۱)

علاوہ ازیں بی قریظہ نے ایک اوراشتعال انگیز حرکت کی کہجی ابن اخطب کواییخ یاس رکھ لیا۔ حالانکہ کی کو جانِ دوعالم علیہ نے مدینہ بدر کرر کھا تھا اور یہی مخض غز وہُ احزاب كامحرك اورروح روال تفايه

بی قریظہ کی بیتمام حرکتیں اللہ تعالیٰ کواس قدر نا گوارگز ریں کہاس نے ان کوفوری سزا دینا ضروری سمجھا اور جانِ دو عالم علی فی فروهٔ احزاب کے بعد ابھی عسل کر کے فارغ ہی ہوئے تھے کہ جبریل امین انسانی شکل میں ایک خوبصورت گھوڑے پرسوارتشریف لے آئے۔ اس وفت ان کا سرگر دوغبار سے اٹاہؤ اتھا اور وہ اسے جھاڑ رہے تھے۔ جانِ دوعالم عَلَيْقَةً آگے برطے اور وہ اسے جھاڑ رہے تھے۔ جانِ دوعالم عَلَيْقَةً آگے برطے اور اپنے دستِ مبارک سے ان کا غبار آلو د چبرہ صاف کیا۔ جبریل نے کہا

''یارسول اللہ! آپ نے اپنے بدن سے ہتھیارا تار دیئے ہیں گرہم ملائکہ نے ابھی تک نہیں اتارے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا تھم ہے کہ فورا بنی قریظہ کی طرف چلئے!''

''اگر کچھ مہلت مل جاتی تو میرے ساتھی ذرا آ رام کر لیتے ، کیونکہ وہ سب بہت

تھے ہوئے ہیں۔''--- جانِ دوعالم عَلِيْكَ نے كہا۔

''پرواہ نہ کیجئے یارسول اللہ!''جریل نے کہا''میں بی قریظہ کو ہلا ڈالوں گا اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا۔''

یہ کہہ کر جریل بنی قریظہ کی طرف روانہ ہو گئے اور جانِ دوعا لم علیہ ہے حضرت بلال کوکہا کہ اعلان کردو

مَنُ كَانَ سَامِعًا مُطِيعًا فَلا يُصَلِّينَّ الْعَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيُظَةً.

(جوسن رہا ہواوراطاعت کیش ہو،اسے جاہئے کہ عصر کی نماز بنی قریظہ کی آبادی

میں پہنچنے سے پہلے نہ پڑھے۔)

جان دو عالم ﷺ کی روانگی

جریل کی روانگی کے بعد جانِ دو عالم علی نے بھی تیاری شروع کر دی۔ زرہ پہنی ،سر پرخودرکھا،تلوارحمائل کی ، ہاتھ میں نیز ہ لیا اورا پنے گھوڑ ہے پرسوار ہوکر بنی قریظہ کی طرف چل دیئے۔ تین ہزار کے لگ بھگ مجاہدین بھی آ پ کے ہمر کاب ہو گئے اور وہاں پہنچتے ہی بنی قریظہ کے بلندو بالا قلعہ کا محاصرہ کرلیا۔

#### اجتهاد

اگر چہ نمازعصر بنی قریظہ میں پڑھنے کا حکم ہؤا تھا۔ گر پچھ صحابہ کرام اپنی ناگزیر مصروفیات کی وجہ ہے آپ کے ساتھ نہ جاسکے اور اس وقت تیار ہوئے جب عصر کا آخری وقت قریب ہو چکا تھا۔ چنانچ بعض نے تو مدینہ ہی میں عصر کی نماز پڑھ کی اور بعض بنی قریظہ کی طرف روانہ ہو گئے ،گروہاں مغرب کے بعد پہنچ سکے۔اس لئے انہوں نے عصر کی نمازغروب کے بعد پڑھی۔ جانِ دوعالم عَلِی کواس بات کا پتہ چلاتو آپ نے دونوں میں ہے کسی کوبھی خطا کا رنہیں کہااور خاموش رہ کر گویا دونوں کے عمل کو درست قرار دے دیا۔(۱)

#### محاصره

یہ محاصرہ تقریباً ایک ماہ تک جاری رہا، آخر بنی قریظہ بےبس ہو گئے اورسو چنے لگے کہ کیا کیا جائے ۔ان کے ایک سردار کعب نے کہا کہ تین صورتیں ہیں ،ان میں سے جو بھی تم كو پېند ہوا ختيار كرلو \_

" بہلی یہ کہ ہم محمد برصدق ول سے ایمان لے آئیں۔ کیونکہ ہم سب جانتے ہیں محمد الله كاوبى سيارسول ب جس كى آمدى بشارتين تورات مين موجود بين " صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم. " نہیں، یہبیں ہوسکتا" سب نے یک زبان ہوکر کہا" ہم اینے دین کوکسی حال میں نہیں چھوڑیں گے۔''

'' دونٹری صورت پیہے'' کعب نے کہا'' کہ ہم اپنی عورتوں اور بچوں کوتل کر دیں اوراس کے بعد محمہ کے مقابلے پڑنکلیں۔اگر ہم کامیاب ہو گئے تو عورتیں پھرمل جائیں گی ، یجے بھی اور پیدا ہو جائیں گے اور نا کا م ہو گئے تو کم از کم عورتوں اور بچوں کی طرف سے تو بِ فَكُر ہوں گے۔''

(۱) اس کی وجہ پتھی کہ دونوں فریق مجہدتھے۔ایک کا خیال بیتھا کہ چونکہ رسول اللہ علیہ فیا بن قریظہ کی آبادی میں پہنچنے سے پہلے عصر پڑھنے سے منع کیا ہے۔اس لئے وہیں جاکر پڑھنی جا ہے،خواہ سورج غروب ہی کیوں نہ ہوجائے۔ دوسر بے فریق کی رائے پیھی کہاس ارشاد سے رسول اللہ کی مرادیکھی کہ جلدی سے جلدی بنی قریظہ تک پہنچا جائے۔ یہاں تک کہ نماز بھی وہیں جا کرادا کی جائے۔اب اگر ہم وقت عصر کے اندرا ندروہاں نہیں پہنچ سکے تو یہ ہماری کوتا ہی ہے۔اس کا مطلب یہ ہر گزنہیں کہنما زہی قضا کر

غرضیکہ ایک فریق نے الفاظ رسول پڑمل کیا اور دوسرے نے مرادِ رسول پر۔ چونکہ دونوں مجتہد تھے اور دونوں کا مقصد نیک تھا ،اس لئے جانِ دوعالم عَلِيَّةً نے کسی کوبھی غلطی پرقرارنہیں دیا۔ یہ سنگ دلانہ تجویز کون مان سکتا تھا! سب نے کہا کہ اپنے ہاتھوں سے آپنے جگر گوشوں کوتل کرنے کے بعدزندگی میں کیا مزہ باقی رہے گا!؟

'' تیسری اور آخری صورت ہے ہے'' کعب نے کہا'' کہ آج ہفتے کی رات ہے اور محمد کا یہی خیال ہوگا کہ ہم ہفتے کے احترام میں لڑائی نہیں کریں گے اس لئے وہ بے فکر ہوں گے۔اس حالت میں اگر ہم اچا تک ان پرٹوٹ پڑیں اوران کی غفلت سے فائدہ اٹھالیس تو شاید کامیاب ہوجا کیں۔''

بی قریظہ نے اس تجویز کوبھی مستر دکر دیا اور کہا کہ ہم سے پہلے جن لوگوں نے ہفتے کی ہے۔ حرمتی کی تھی ،ان کی شکلیں مسنح کردی گئی تھیں۔ ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں ہمارا بھی وہی حشر نہ ہو۔

کعب کی طرح اور لوگوں نے بھی مختلف تجاویز پیش کیس مگر بنی قریظہ متفق نہ ہوئے۔ آخر جانِ دوعالم علیق کو پیغا م بھیجا کہ آپ ہماری زمینوں اور مکانات پر بے شک بھینے کرلیں مگر ہمیں ساز وسامان سمیت نکل جانے دیں۔ جانِ دوعالم علیق نے یہ پیشکش مستر دکر دی تو انہوں نے کہا کہ اچھا، آپ ہمارا جملہ سامان بھی ضبط کرلیں ،صرف ہمیں نکل جانے دیں۔ جانِ دوعالم علیق نے نہ بات بھی نہ مانی تو قبیلہ اوس سے تعلق رکھنے والے جانے دیں۔ جانِ دوعالم علیق نے نہ بات بھی نہ مانی تو قبیلہ اوس سے تعلق رکھنے والے سے بعض افراد کی سفارش پر نہ صرف ان کی جان بخشی فرمائی تھی؛ بلکہ انہیں ہر طرح کا سامان ساتھ لے جانے کی اجازت دے دی تھی وہیں کہا تھی ہی جانے جو بنی قدیقاع کے ساتھ کی گئی تھی۔ ساتھ کی جانے جو بنی قدیقاع کے ساتھ کی گئی تھی۔ یہانِ دو عالم علیق نے فرمائی تھی ہی میں سے کسی کو فیصلے کا اختیار سے جانِ دو عالم علی ہے تھیں دو مالم علیق نے فرمائی ۔۔ ''اگر میں تم ہی میں سے کسی کو فیصلے کا اختیار حوان دو عالم علی ہے تھیں کہ ان حد در اگر میں تم ہی میں سے کسی کو فیصلے کا اختیار حوان دو عالم علی ہے تو میں دو عالم علی ہے تو میں دو عالم علی ہے تو میں دو عالم علی ہی تھی کے خوبی قدیقاع کے ساتھ کی گئی تھی۔ دونان دو عالم علی ہے تو میں دو عالم علی ہے تو میں دو عالم علی ہے تھیں دو عالم علی ہے تو میں عارت دو میں دو عالم علی ہے تو میں دو عالم علی ہے تو می میں سے کسی کو فیصلے کا اختیار

دے دوں تو ....؟

اوس خوش ہو گئے۔عرض لی ---''یارسول اللہ! یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے آپ کس کواختیار دینا چاہتے ہیں؟''

" " يهجي تم بي طے كرو!" جانِ دوعالم عليه في في الله في اس

کونا مز د کردونگا۔''

اوس کی مسرتوں کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔سب نے کہا ---''اس کام کے لئے ہم اپنے سردارسعدابن معاذ کا نام پیش کرتے ہیں۔''

بنی قریظہ کی بھی یہی خواہش تھی کہ ہمارا فیصلہ سعد بن معاذ کریں۔ چنانچہ جانِ دو عالم علیقی نے بخوشی اجازت دے دی اوراوس سے کہا کہ جا کر سعد کو لے آؤ۔

حضرت سعدٌ غزوهٔ احزاب میں زخمی ہو گئے تھے اور معجد نبوی میں بستر پر پڑے

تھے۔ جب اوس نے انہیں بتایا کہ آپ کورسول اللہ علیقے نے بنی قریظہ کا حکم مقرر کیا ہے تو وہ

گہرے زخم کے باوجود جانے کے لئے تیار ہو گئے۔اوس کے چندا فرادنے انہیں سوار کیا اور جان دوعالم علیقہ نے فرمایا -- '' سعد! تمہاری جانِ دوعالم علیقہ نے فرمایا -- '' سعد! تمہاری

قوم اور بنی قریظہ دونوں کی خواہش ہے کہ بن قریظہ کا فیصلہتم کرو۔'' حضرت سعدؓنے پہلے اوس سے پوچھا ---'' کیا میر افیصلہ تہمیں منظور ہوگا؟''

'' جی ہاں ،منظور ہوگا۔''سب نے یقین دلایا۔

' ، 'تمہیں بھی ؟'' حضرت سعلانے بنی قریظہ کے نمائندوں سے پوچھا۔

'' ہاں ،ہمیں بھی!''انہوں نے جواب دیا۔

'' آپ کوبھی؟''حضرت سعدؓنے جانِ دوعالم عَلَيْكَ سے پوچھا۔

" ہاں، مجھ بھی !" آپ نے جواب دیا۔

اب حضرت سعلاً مکمل طور پرمخنار تھے، چاہتے تو بغیر کسی قتم کے سامان کے انہیں مدینہ بدر کر دیتے ، چاہتے تو سامان ساتھ لے جانے کی اجازت دے دیتے اور چاہتے تو ان کی مکمل

معافی کا اعلان کردیتے۔ حضرت سعد کے بن قریظہ کے ساتھ کافی گہرے تعلقات تھے۔ پھراوس

کے جملہ افراد نے بھی سفارش کی تھی کہ بنو قریظہ کے حق میں کوئی اچھا سا فیصلہ بیجئے۔ بنی قریظہ خود

سے ہمکہ امراد سے مگریہ تصویر کا ایک رخ تھا۔ جب کہ دوسرارخ بیتھا کہ بنی قریظہ نے عہد کوتو ڑا ، بھی پُر امید تھے،مگریہ تصویر کا ایک رخ تھا۔ جب کہ دوسرارخ بیتھا کہ بنی قریظہ نے عہد کوتو ڑا ،

معاہدے کی دستاویز کوئکڑے کیا،رسول اللہ علیہ کی شان میں گستا خیاں کیس،مسلم خواتین

، میں میں میں میں اورجی ابن اخطب جیسے دشمنِ رسول کواپنے پاس لا کررکھا۔تصویر کا یہ رُخ انتہائی گھنا وُنااورشرمناک تھا۔ چنانچے حضرت سعد ٹنے بنوقر بظہ کی امیدوں،اوس کی تمنا وُں

www.makiabah.org

اوراپنے ذاتی تعلقات کے تقاضوں کے برعکس پیر فیصلہ دیا

'' بنی قریظہ کے تمام مرقبل کردیئے جائیں ،ان کی عورتیں اور بیچے لونڈیاں اور غلام

بنالئے جا کیں اوران کی زمینیں اور جملہ املاک مال غنیمت کے طور پرتقسیم کر دی جا کیں ۔''

اس فیصلے سے بی قریظہ میں ایک کہرام بیا ہوگیا اور ہر طرف سے آہ و بکا کی آ وازیں آنے لگیں۔حضرت سعدؓ کا اپنا قبیلہ اوس بھی اس فیصلے پر ناخوش تھا،مگر جانِ دو

عالم علی کے کو حضرت سعد کا یہ فیصلہ بہت پسند آیا اور آپ نے کہا

"سعداتم نے ٹھیک وہی فیصلہ کیا ہے، جواللہ تعالیٰ نے سات آسانوں کے اوپر کیا ہے۔"(۱)

## سزائے موت

حضرت سعد ی فیلے کے مطابق ، تمام بی قریظہ گرفتار کر لئے گئے ۔عورتیں اور بچے علیحدہ کرنے کے بعد چارسوا فراد باقی رہ گئے جن کو دوسرے دن سزائے موت دے دی گئی۔اس کے لئے طریقہ بیا ختیار کیا گیا کہ پہلے ایک طویل گڑھا کھودلیا گیا۔اس کے بعد ایک ایک مجرم کواس کے کنارے پرلا کرستام کیا جاتار ہا، آخر میں گڑھے ویا ف دیا گیا۔

(۱) مهتشرقین نے حفرت سعد کے اس فیلے پر بہت لے دے کی ہے اور اسے بے رحمانہ اور وحشانه فیصله قرار دیا ہے لیکن سوچنے کی بات میہ ہے کہ یہ فیصلہ نہ تو جانِ دوعالم آلی ہے نے کیا تھا، نہ حضرت سعد ٌ نے اپنے طور پر کیا تھا؛ بلکہ خود خداوندِ ذوالجلال نے سات آ سانوں کے اوپر کیا تھا اور وہ بھی صدیوں پہلے ---اس وقت جب وه حضرت مویٰ الطیخاری پر تورات نازل کرر با تھا، چنانچے تورات میں بیچکم ان واشگاف الفاظ میں موجود ہے

'' جب تُو کی شہر سے جنگ کرنے اس کے نز دیک پہنچ تو پہلے اسے سلح کا پیغام دیناہ..... ٥ اوراگروہ تجھ سے صلح نہ کرے؛ بلکہ تجھ سے لڑنا چاہے تو ٹو اس کا محاصر ہ کرنا اور جب خداوند تیرا خدا اسے تیرے قبضہ میں کر دے تو وہاں کے ہرمر د کوتکوار ہے قل کر ڈالنا لیکن عورتوں اور بال بچوں اور چو پایوں اوراس شهر کے سب مال لوٹ کواپنے لئے رکھ لیٹا۔' تو دات ،استثناء ،باب ۲۰ آیات ۱ تا ۱۵

جو فیصلہ بی قریظہ کی ندہبی کتاب کے عین مطابق تھا، وہ بے رحمانہ اور وحثیانہ کیے 🖜

ان مجرموں کواگر چیدمتعدد آ دمیوں نے قتل کیا، مگر زیادہ تر افراد حضرت علیٰ اور حضرت زبیر ؓ کے ہاتھوں مقتول ہوئے۔

مشہور فتنہ پر داز اورغز وۂ احز اب کا بڑامحرک حی ابن اخطب بھی بٹی قریظہ کے ساتھ گرفتار ہؤا۔اس کو جب قتل کرنے لایا گیا تو جانِ دوعالم علی نے اس کومخاطب کر کے کہا ''اےاللہ کے رحمن! آخراللہ تعالی نے مختبے ہمارے قبضے میں دے ہی دیا!''

ہوگیا ---؟

حضرت سعدؓ نے تو عورتوں اور بچوں کولونڈیاں اور غلام بنانے پر اکتفا کیا تھا ،مگرتو رات کے بیان کے مطابق حضرت موی الطیح بچوں اور شادی شدہ عورتوں کوتل کرنا ضروری سمجھتے تھے۔صرف کنواری اور اچھوتی لڑکیوں کو زندہ رکھنا پند کرتے تھے۔ چنانچہ جب آپ نے اللہ تعالی کے حکم کے مطابق بنی اسرائیل کومدیانیوں کی سرکو بی کے لئے بھیجا تو

'' جیسا کہ خداوند نے موکیٰ کو حکم دیا،اس کے مطابق انہوں نے (بنی اسرائیل نے) مدیانیوں سے جنگ کی اورسب مردوں کوقتل کر دیا اور بنی اسرائیل نے مدیان کی عورتوں اوران کے بچوں کواسپر کیا اوران کے چویائے اور بھیٹر بکریاں اور مال داسباب سب کچھلوٹ لیا اور ان کی سکونت گا ہوں کے سب شہروں کو جن میں وہ رہتے تھے اور ان کی ان سب چھا ؤنیوں کو آگ سے پھونک دیا اور انہوں نے سارا مال غنیمت اورسب اسیر، کیا انسان اور کیا حیوان ، ساتھ لئے اور ان اسپروں اور مال غنیمت کومویٰ اور الیعز رکائن اور بنی اسرائیل کی ساری جماعت کے پاس اس لشکرگاہ میں لے آئے ، جو پر بھو کے مقابل یردن کے کنارے کنارے موآب کے میدانوں میں تھی۔ تب مویٰ اور الیعز رکا ہن اور جماعت کے سب سرداران کے استقبال کے لئے لشکرگاہ ہے باہر گئے اور مویٰ ان فوجی سر داروں پر جو ہزاروں اور سینکڑوں کے سردار تھے، جھلا یا اوران سے کہنے لگا'' کیاتم نے سب عورتیں جیتی بچار کھی ہیں؟ان بچوں میں جینے لڑ کے ہیں، سب کو مار ڈ الواور جتنی عور تیں مرد کا منہ د کیچے کی ہیں ،ان کوتل کر ڈ الو لیکن ان لڑ کیوں کو جومر د سے واقف نہیں اورا چھوتی ہیں، اینے کئے زندہ رکھو۔' (تورات، گنتی، باب ۳۱، آیات ۸ تا ۱۹) ان حوالہ جات کے بعد ہم منتشر قین کی خدمت میں بہی عرض کر سکتے ہیں کہ

ا تنا نہ بڑھا پاکن وامال کی حکایت ۔ وامن کو ذرا دکھے ، ذرا بند قبا وکھے!

حی نے کہا ---'' ہاں ایسا ہی ہؤا ہے۔گر مجھے اپنے کئے پر کوئی ندامت نہیں ہے۔ میں نے تہہیں نیچا دکھانے کی ہرممکن کوشش کی ،لیکن ثابت ہؤا کہ جوشخص بھی تمہیں رسوا کرنے کی کوشش کرے گا،آخرخو د ذلیل وخوار ہوگا۔''

پھر بنی قریظہ کی طرف متوجہ ہؤ ااور کہا ---''اے بنی اسرائیل!اب کوئی جارہ نہیں۔ ہماری تقدیر میں یہی ککھاتھا۔''

اس کے بعد گڑھے کے کنارے بیٹھ گیا اوراس کا سرتن سے جدا کر دیا گیا۔

## ایک عورت

یہ تمام مقتولین مرد تھے کیونکہ حضرت سعد ٹے صرف مردوں کے قل کا فیصلہ دیا تھا۔ صرف ایک عورت جس کا نام نبایہ تھا قبل کی گئی تھی ،گراس کا قبل بسلسلۂ قصاص ہؤ اتھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جس طرح اس عورت نے ہنتے مسکراتے موت کو گلے لگایا تھا، مجھے اس پرسخت تعجب ہؤ اتھا۔ وہ اپنے قبل سے چند کمجے پہلے میرے پاس ہیٹھی تھی اور خوب چہک رہی تھی۔ اسی دوران اس کا نام پکارا گیا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نے پوچھا۔۔۔'' کدھر چلی ہو؟''

> کہنے گئی---''قتل ہونے کے لئے۔'' میں نے پوچھا---''کس جرم میں؟'' بولی---''میں نے ایک مسلمان کوتل کر دیا تھا۔'' میں نے کہا---''کیوں؟''

> > اس نے ایک عجیب قصہ سنایا، کہنے لگی

'' میں اور میراشو ہرایک دوسرے سے شدید محبت کرتے تھے۔ جب مسلمانوں نے ہمارا مکمل محاصرہ کرلیا اور بچاؤ کی کوئی صورت باقی نہ رہی تو ایک دن میں نے حسرت بھرے لہجے میں اپنے خاوند سے کہا کہ افسوس! وصال کی گھڑیاں ختم ہونے کو ہیں اور فراق کے لمحات قریب آپنچے ہیں۔اگرتم اس جنگ میں مارے گئے تو میں تمہارے بعد زندہ رہ کرکیا کروں گی! میرے خاوند نے کہا کہ اگرتم میرے بعد زندہ نہیں رہنا چا ہتی ہوتو اس طرح کرو

کہ فصیل کے سائے میں چندمسلمان بیٹھے ہیں۔تم ان پر چکی کا یاٹ بھینک دو۔کوئی نہ کوئی تو ان میں سے مرہی جائے گا اورتم اس کے قصاص میں قتل کر دی جاؤگی۔

میں نے اس کے کہنے پرعمل کیا اور میرے تھینکے ہوئے پتھر سے ایک مسلمان مارا گیا۔ چنانچہ میں اس کے بدلے میں قتل کی جارہی ہوں۔''

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ بیسارا واقعہ اس نے ہنتے ہوئے بیان کیا۔اس کے چہرے یرذ رابھی خوف اور گھبراہ منہیں تھی۔اس کے بعد خوشی خوشی گئی اور تلوار کے نیچے سرر کھ دیا۔

## حضرت ريحانه رضي الله عنها

بعض مؤ رخین نے ذکر کیا ہے کہ بنی قریظہ کی ایک خاتون ریحانہ مشرف باسلام ہوگئ تھیں اور جانِ دوعالم علیہ ہے ان کوآ زاد کر کے اپنی زوجیت میں لے لیا تھا۔

اگر چہ بیہ واقعہ کی سیجے حدیث میں مذکور نہیں ہے، نہ ہی حضرت ریحانہ ام المؤمنین کے طور پرمعروف ہیں ، تا ہم اگریہ واقعہ ہؤ اہے ،تو حضرت ریحانہ کی خوش بختی میں کوئی کلام نہیں۔ رَضِیَ اللهُ تَعَالَیٰ عَنُهَا

كاش! كەتمام بى قريظه اسلام لے آتے اور دنیا و آخرت کی ذلت ورسوائی ہے

قرآن کریم نے غزوہ بی قریظہ کا ذکران پرشکوہ الفاظ میں کیا ہے

وَٱنْزَلَ الَّذِيْنَ ظَاهَرُوهُمُ مِّنُ آهُلِ الْكِتَابِ مِنُ صَيَاصِيهِمُ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعُبَ فَرِيُقًا تَقُتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيُقًا ٥ وَ اَوُرَثَكُمُ اَرُضَهُمُ وَدِيَارَهُمُ وَ اَمُوَالَهُمُ وَارُضًا لَّمُ تَطَوُّوهَا م وَكَانَ اللهُ عَلْمِ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرًا ٥ (١)

<sup>(</sup>١)قرآن حكيم سوره ٣٣، آيات ٢٤،٢٦. غزوة احزاب اورغزوة بني قريظ ك لئے مندرجہ ذیل کتابوں سے مدد لی گئی ہے۔

۱. قرآن كريم سوره احزاب. ۲. تفسير ابن كثير. ٣. تفسيرابن جرير. ٣. تفسير درمنثور. ۵. تفسيرروح المعاني. ۲. بخاري. ۷. مسلم. ۸. ابو داؤ د. ۹. ترمذي. ۱ . البدايه والنهايه. ١ ١ . ابن هشام. ٢ ١ . زرقاني. ١٣ . عيني. ١٣ . فتح الباري. ١٥ . بائيبل.

(اورجن لوگوں نے (غزوہُ احزاب میں) کفار کی مدد کی تھی ، اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے قلعوں سے پنچے اُتاردیا ،ان کے دلوں میں تمہارار عب ڈال دیا اور تم نے ان میں سے ایک فریق کوقل کر دیا اورایک فریق کوگرفتار کرلیا اور الله تعالی نے تمہیں ان کی زمین ، ان کے محمروں، ان کے اموال اور اس زمین کا جس پرتم نے (اس سے پہلے) قدم بھی نہیں رکھا تھا، وارث بنادیا اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔)

### ثمامه کا اسلام

ا نہی دنوں ثمامہ ابن اٹال نامی ایک مخفس جو بمامہ کے علاقے کا سردار تھا، جانِ دو عالم متلات کو دھوکے سے قتل کرنے کی نبیت سے مدینہ میں داخل ہؤ ااور ناوا قفیت کی وجہ سے مدینه کی گلیوں میں بھنگنے لگا۔ صحابہ کرام کواس پر شبہ ہؤ ااورا سے پکڑ کرآپ کی خدمت میں پیش كرديا\_آپنے فرمايا كماس كومىجدكے ايك ستون كے ساتھ باندھ دو\_(١)

(۱) واضح رہے کہ بخاری ومسلم میں بیروا قعداس طرح ندکور ہے کہ جانِ دو عالم علیہ کے کا ارسال کردہ ایک رسالہ ( فوجی دستہ ) ثمامہ کو کہیں سے پکڑلایا تھا۔

مؤ رخین کا خیال ہے کہ اس کو گرفتار کرنے والا رسالہ وہی تھا جومجر کی کمان میں قرطاء پر حملے کے لئے گیا تھا۔ واپسی میں ثمامہ ان کے ہاتھ لگ گیا جو درحقیقت عمرہ کرنے جارہا تھا۔ ان لوگوں نے اسے گرفتار کرلیا ورساتھ لے آئے۔

ہارے خیال میں بیروایات ابہام سے خالی نہیں ہیں کیونکہ ایسے بے ضرر فحض کو جومسلمانوں ے کی قتم کی چھیٹر چھاڑ کئے بغیر عمرے کے لئے جار ہا ہو، بلاوجہ گرفتار کر لینا اور مجد کے ستون سے با ندھ

منح روایت وہی ہے جوہم نے بیان کی ہے کہ میشخص جانِ دو عالم علیہ وقل کرنے کی نیت ہے آیا تھااور پکڑا گیا تھا۔

بدروایت بیمق کی ہےاور بیمق کا رتبہ اگر چہ بخاری ومسلم سے کم ہے، تا ہم اس کی بیان کردہ روايت قرين قياس مونے كى وجدسے قابل ترجيح ہے۔ وَاللهُ أَعُلَمُ. یے خض تین دن تک مسجد نبوی میں قیدر ہا۔اس دوران جانِ دو عالم علیہ نے اس کی بہت خاطر مدارات کی اور صبح وشام اپنی خاص اونٹنی کا دودھ اس کے لئے بھیجتے رہے۔ روزانداس سے پیجمی پوچھتے کہتمہاری کیارائے ہے؟

ثمّامه کہتا---''اگر آپ مجھ قتل کریں گے توایک معززانیان کوتل کریں گے اور اگرا حسان کریں گے توایک سیاس گزار شخص پرا حسان کریں گے اورا گرمیری رہائی کے عوض رقم طلب کریں گے تو مہیا کر دی جائے گی۔''

تیسرے دن جانِ دو عالم علیہ نے فر مایا کہ ثمامہ کوآ زاد کر دو۔ چنانچے صحابہ کرام ؓ نے اسی وقت اس کور ہا کر دیا۔ اب ثمامہ کا جسم مکمل طور پر آ زاد تھا، مگر اس کا ول جانِ دو عالم علی ہے حسنِ سلوک کا یوں اسپر ہو چکا تھا کہ رہائی کے بعداس نے متجد سے باہر جا کر عنسل کیااور واپس آ کر بغیر کسی تمہید کے گویاہؤ ا

' ' أَشُهَدُانُ لا إِلهُ إِلَّا اللهُ وَانَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ ' '

والله! اے محمہ! (علیقہ) پہلے میرے نزدیک آپ کا چبرہ تمام چبروں سے زیادہ قابل نفرت تھا، آپ کا دین جملہ ادیان ہے زیادہ ناپسندتھا اور آپ کا شہرسب شہروں ہے زیادہ نا گوارتھا،مگراب آپ کا چہرہ مجھے تمام چہروں سے زیادہ محبوب ہے، آپ کا دین جملہ ا دیان سے زیادہ پسند ہےاور آپ کاشہرتمام شہروں سے زیادہ مرغوب ہے۔''

جان دو عالم علی مطالقہ ،حضرت ثمامہؓ کی صدافت اور کایا بلیٹ سے بہت مسر ور ہوئے اوران کودنیاوآ خرت کی بھلائی کا مژ دہ سایا۔

اس کے بعد حفزت ثمامہؓ نے عمرہ کے لئے جانے کی اجازت جاہی۔ جانِ دو عالم علی اللہ نے بخوش اجازت دے دی اور وہ عمرہ کے لئے روانہ ہو گئے۔ جب وہ لَبَیْنکَ اَللّٰہُمَّ لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ يِرْضَة بوئ مَد مِين داخل بوئ توابل مَدن يوجِها '' کیاتم بے دین ہو گئے ہو؟''( کہاللہ کولاشریک کہدرہے ہو۔ ) انہوں نے کہا ---''نہیں ، بے دین نہیں ہؤا ؛ بلکہ دیندار ہوگیا ہوں کیونکہ محمہ (عَلَیْکَ ) کے دین کا پیروکار بن گیا ہوں اور یا درکھو کہ آئندہ تمہیں گندم کا ایک دانہ بھی نہیں

باب۲،غزوهٔ أحد سیدالوری، جلد دوم

ملے گا جب تک رسول اللہ حکم نہیں دیں گے۔''

اہل مکہ کے لئے جوغلہ آتا تھا، وہ بمامہ ہے گز رکر آتا تھا۔حضرت ثمامہؓ نے واپس جا کرحب وعدہ غلہ بند کر دیا اور اہل مکہ بھوک سے بلبلا اٹھے۔

چنانچہابوسفیان مدینہ آیا اور جانِ دوعالم علی سے کہا

'' کیاتم ایخ آپ کورحمة للعالمین نہیں کہتے ہو؟''

'' کہتا ہوں۔''جانِ دوعالم عَلِيْكَ نے جواب دیا۔

''مگر ہمارے ساتھ تمہارا سلوک مختلف ہے۔'' ابوسفیان بولا''تم نے ہمارے بڑوں کوتلوار سے مارڈ الا اور بچوں کو بھوک سے مارر ہے ہو۔ میں تمہیں اللہ کا اوررشتہ داری کا

واسطه دیتا ہوں کہ ہمارے حال پر رحم کرو۔'' الله اکبر! پیوہی ابوسفیان ہے، جو چنددن پہلے مسلمانوں کونیست و نابود کرنے کے

لئے احزاب کی قیادت کرتاہؤ امدینہ پرحملہ آور ہؤ اتھا، آج وہی ابوسفیان بھوک کے ہاتھوں

مجبور ہوکر گڑ ار ہا ہے اور نظر عنایت کا مطالبہ کرر ہا ہے۔ جانِ دوعالم علیہ کواس کی حالتِ زار پررحم آ گیا اور آپ نے حضرت ثمامةٌ کولکھ

بھیجا کہ اہل مکہ کا غلہ واگز ارکر دیا جائے ۔اس طرح جانِ دوعالم علیہ کے بدترین دشمن بھی آ ب كى رحمة للعالمينى سے فيضياب موگئے ۔ (١) صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمُ.

# غزوة بنى لحيان

یہ ایک مخضر ساغزوہ تھا، جس میں جانِ دو عالم علیہ ان قبائل کو سزا دینے کے ارادے سے نکلے تھے،جنہوں نے حضرت خبیب ؓ اوران کے ساتھیوں کو دھو کے سے شہید کر دیا تھا۔(۲) مگریہ قبائل جانِ دوعالم <del>منالیقہ</del> کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی ڈرکے مارے بھاگ گئے اور آ پ کوئی لڑائی لڑے بغیر ہی واپس آ گئے ۔

(۱)زرقانی ج۲، ص ۷۳ ۱، ۲۷ ۱. ابن هشام ج۲، ص ۳۲۳.

### غزوة غابه

اس کوغز وهٔ ذی قر دبھی کہتے ہیں۔(۱) اس کا سبب پیربنا کہ جانِ دو عالم علیہ کی بیں اونٹنیاں تھیں جو غابہ نا می ج<sub>د</sub>ا گاہ میں رہتی تھیں ۔حضرت ابو ذر ٹربھی اپنے بیٹے ذراور بیوی کیل کے ساتھ وہیں رہائش پذیر تھے اور اونٹنیوں کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے۔

ایک دن عیبندابنِ محصن فرازی جوغطفان کاسردارتها، حالیس ساتھیوں کی معیت میں حملہ آور ہؤااورابوذرؓ کے بیٹے ذرؓ کو مار ڈالا ،ابوذرؓ کی بیوی حضرت کیا ہے کو گرفتار کرلیااور اونٹنیوں کولوٹ کر لے گیا۔خو دابو ذرخ موقع پرموجو دنہیں تھاس لئے ہے گئے۔

کیلاً بہت بہا در خاتون تھیں ، چنانچہ جب عیبنہ اور اس کے ساتھیوں نے ایک جگہ پڑاؤ کیا اور کھا پی کرسو گئے ، تو کیلیؓ نے جہدو جہد کر کے کسی نہ کسی طرح اپنے آپ کورسیوں سے آ زاد کرلیا۔ جانِ دو عالم علیہ کی تیز رفتار اونٹنی عضباء قریب ہی بیٹھی تھی۔ لیاں اس پر سوار ہوئیں ،اس کواٹھایا اور مدینہ کی طرف دوڑا دیا۔

اسی دوران عیبینہاوراس کے ساتھیوں کی آئکھ کھل گئی اور انہوں نے دیکھا کہ پلی ا ونتنی کو بھگائے لئے جارہی ہے۔وہ فوراً اٹھے اور کیا گے تعاقب میں روانہ ہو گئے۔

اس وقت کیل نے نذر مانی کہا گراللہ تعالیٰ نے مجھے کفار کے ہاتھ لگنے ہے بیالیا تو میں اس اونٹنی کوراہِ خدامیں قربان کر دوں گی۔

الله تعالیٰ نے حضرت کیاتی کی تمنا بوری فر مائی ۔عیبنہ وغیرہ انہیں پکڑنے میں نا کا م ر ہے اور وہ بخیریت مدینہ چنچے گئیں۔ پھر جانِ دو عالم علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کیں اور سارا واقعہ بیان کیا۔ یہ بھی بتایا کہ میں نے نذر مانی تھی کہا گراللہ تعالیٰ نے مجھے بچالیا تو میں ا دنٹنی کواللہ کی راہ میں قربان کر دوں گی۔

یان کر جانِ دوعالم علیہ مسکرائے اور شگفتہ کہجے میں گویا ہوئے ''لیلیٰ! تم نے تو اونٹنی کو بہت برابدلہ دینے کی ٹھان رکھی ہے۔۔۔عجیب بات ہے

سیدالوری، جلد دوم استدالوری، حالم استدالوری، جلد دوم استدالوری، حالم است کہ وہ تو حمہیں مثمن کے ہاتھوں سے بچا کرلائی ہے اور تم اس کے عوض اس کوذیح کرنے کے در پے ہو! --- ویسے تمہیں معلوم ہونا چاہئے کہ آ دمی جس چیز کا مالک نہ ہو، اس کی اگر نذر مان بھی لے تو نذر باطل ہوتی ہے۔ چونکہ اونٹنی تمہاری نہیں ؛ بلکہ میری ہے، اس لئے تمہاری نذررا نگال ہے۔تم بے فکر ہوکر گھر جاؤ۔''

واضح رہے کہ حضرت ابوذر ؓ کی اہلیہ جب دشمنوں کے ہاتھ سے فرار ہو کی تھیں اس وقت غزوه ختم موچ کا تھا اور جانِ دوعالم عَلَيْكُ مدينه واپس تشريف لا چکے تھے۔ ہم نے سلسل قائم رکھنے کے لئے بیواقعہ یہاں ذکر کر دیا ہے۔اب آ یئے واپس چلتے ہیں اوراس غزوے کے دیگر دل کشاوا قعات سے ایمان تازہ کرتے ہیں۔

## حضرت سلمه 🐲 کا اعلان

مدینه طیبہ میں عیبینہ کے اس حملے کی اطلاع سب سے پہلے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کے ایک غلام نے حضرت سلم این اکوع کو پہنچائی تھی۔اس وقت حضرت سلم اس کی اذان من کر گھر سے نکلے تھے اور مسجد کی طرف جار ہے تھے۔ پی خبر سنتے ہی حضرت سلمی ایک اونچے ٹیلے پر چڑھے اور عرب دستور کے مطابق (۱) ''وَاصَبَاحَاه وَاصَبَاحَاه'' پکارنے لگے۔ان کی آواز بہت بلند تھی۔اس لئے پورے مدینے میں سنی گئی اور لوگ ہر طرف سے ا منڈنے گئے۔حضرت سلمۃ نے ان کومخضراً صورت حال بتائی اورخود ا کیلے ہی دشمنوں کے تعاقب میں دوڑ پڑے۔

محير العقول كارنامے

مؤ رخین لکھتے ہیں کہ حضرت سلمہ اس قدر تیز رفتارانسان تھے کہ انتہائی تیز دوڑتے ہوئے گھوڑے ہے آ گےنکل جایا کرتے تھے اورنشا نہ بازایسے تھے کہان کا چلا یاہؤ اتیر ہمیشہ بدن کے وسط میں لگتا تھا۔ چنانچہانہوں نے جلد ہی دشمنوں کو جالیا اور تیرا ندازی کے جو ہر دکھانے شروع کردیئے۔

<sup>(</sup>۱) عربوں کا طریقہ تھا کہ اگر محدم کسی شخص پر نا گہانی مصیبت نازل ہو جائے تو وہ وَاصَبَاحَاه وَاصَبَاحَاه كِهدي وازن كراوك اس كى مدرك لئ دوڑ يزتے تھے۔

حظرت سلما الله على بحب كه دشمنول كى تعداد چاليس كے لگ بھگ ھى۔ اس كے انہوں نے گور يلا جنگ شروع كر دى۔ موقع ديھ كر دور سے تير چلاتے اور خود چپ جاتے ۔ فاصله زياده ہونے كى وجہ سے ان كے تير سے كوئى آ دى مرتا تو نہيں تھا؛ البتہ زخى ضرور ہوجا تا تھا۔ بھى بھى دشمنول كى ان پر نظر پڑ جاتى اور وہ ان كو پکڑنے كى كوشش كرتے ، گر جو شخص گھوڑے سے زيادہ تيز رفتار ہو، اسے كون پکڑسكتا ہے۔ چنا نچہ شركين كونا كام لوئا بڑتا اور حضرت سلمة تھوڑى دىر بعد ان كے پیچھے آ موجود ہوتے اور بير جزيہ شعر پڑھے ہوئے تير چلا نا شروع كر ديتے۔

اَنَا ابُنُ الْآكُوعُ وَالْمَيُومَ يَوُمُ الرُّطَّعُ (مِينِ الْمَاكُوعُ عَلَيْهُ الرُّطَّعُ (مِينِ الوَلَ كَارَنَ ہِ ) (مِينَ الوَلَ كَا مِنْ الوَلَ كَا رَمَائَشُ كَا دِن ہِ ) لِين كس نے بہادر مال كادودھ بيا ہے اور كس نے بردل مال كا۔

اس آئکھ مچولی سے مشرکین سخت نِرچ ہوئے۔ان کے بیشتر آ دمی زخمی ہوگئے اور ان کے لئے فرار کے سواکوئی راستہ باقی نہ رہا۔ مگر حضرت سلمہؓ سے فرار بھی ان کے بس میں نہیں تھا۔غرضیکہ نہ جائے رفتن ، نہ یائے ماندن والا معاملہ تھا۔

آ خرانہوں نے ایک درے میں پناہ کی کہ اس طرح کچھ تحفظ حاصل ہوجائے گا، گر یہاں حضرت سلمہ نے ایک اور طریقہ اختیار کیا۔ وہ تیزی سے دوڑتے ہوئے درے والی پہاڑی پر چڑھ گئے اور او پر سے پھر لڑھکانے شروع کر دیئے۔ اس بلائے نا گہانی سے مشرکین بدحواس ہو گئے اور اپنی چا دریں، نیزے اور جانِ دو عالم عیالیہ کی بیشتر اونٹنیاں چھوڑ کر بھاگ اُسے اور درے سے باہرنکل گئے۔ یہاں پہنچ کر انہیں قدرے سکون ملا اور بیٹھ کرستانے لگے۔ حضرت سلمہ بھی پہاڑی چوٹی پر بیٹھ ان کا نظارہ کررہے تھے اور ان کی بدحواسیوں سے محظوظ ہورہے تھے۔

اسی دوران ایک اور شخص مشرکین کے پاس آیا اور حضرت سلمہ کی طرف اشارہ کرکے پوچھنے لگا کہ بیکون ہے؟

مشرکین نے فریاد کناں کہجے میں جواب دیا ---''ہمیں کچھ پیتے نہیں کہ یہ کون

www.maktabah.org

باب، غزوهٔ احد

ہے، کیکن اس کے ہاتھوں ہمیں بدترین ہزیمت سے دوحار ہونا پڑا ہے۔ اس نے ہمارے متعدد آ دمی زخمی کردیئے ہیں اور ہمارازیا دہ ترسامان چین لیاہے۔''

اس شخف نے مشورہ دیا کہتم چار بہا درقتم کے شخص تیار کرو، جواس کو چاروں طرف ہے گھیر کر پکڑلیں ۔

مشرکین کو بیمشورہ مناسب معلوم ہؤا۔انہوں نے چار بہترین جنگ آز ماتیار کئے اور انہیں حضرت سلمۃ کو پکڑنے بھیجا۔حضرت سلمۃ کی ان پرنظر پڑی تو ہآواز بلندان سے پوچھا۔۔۔'' کیاتم مجھے بہچانتے ہو؟''

" " نہیں۔ "سب نے جواب دیا۔

''تو سن لو کہ میں اکوع کا بیٹا ہوں۔اوراس ذات کی قتم جس نے روئے مصطفے کو کرم بنایا ہے۔۔۔وَ الَّذِی کُومَ وَ جُمةَ مُحَمَّدِ ۔۔۔ کہتم میرے ساتھ مقابلہ نہیں کرسکو گے، کیونکہ تم میں سے کوئی بھی مجھ تک نہیں پہنچ سکتا۔ جب کہ میں تم میں سے جس کو چا ہوں، چندلمحوں میں گرفتار کرسکتا ہوں۔''

یہ کوئی بے دلیل دعو کی نہیں تھا۔حضرت سلمہؓ کی گزشتہ کارگز اری ان کی صدافت پر شاہر تھی۔ پھر حضرت سلمہؓ کے پراعتا دانداز اورخوفنا کے لیجے نے ان کومزید دہشت ز دہ کر دیا اوروہ یہ کہتے ہو، واقعی تم ہمارے بس سے باہر ہو۔

## حضرت اخرم 🖔 کی شعادت

حضرت سلمی تو وَاصَبَاحَاہ کا اعلان کر کے دشمن کے تعاقب میں چلے گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد جانِ دوعالم عَلِی ہے جمع ہوجانے والے جانبازوں کا ایک دستہ تیار کیااورانہیں کہا کہتم دشمن تک پہنچنے کی کوشش کرو،ہم بھی پیچھے آرہے ہیں۔

اس دستے میں ایک صحابی حضرت اخرم اسدیؓ بھی شامل تھے۔انہوں نے چند دن پہلے خواب دیکھا تھا کہ وہ پرواز کرتے ہوئے ساتوں آسانوں کوعبور کر کے سدرۃ المنتہٰیٰ تک جا پہنچے ہیں اور وہاں انہیں کہا جارہا ہے کہ ---ھاڈا مَنْزِ لُکَ (یہ تیری منزل ہے۔) یہ خواب انہوں نے صدیق اکبڑسے بیان کیا تو انہوں نے تعبیر بتاتے ہوئے کہا "أَبْشِرُ بِالشَّهَادَةِ" (مبارك موكه تحقي شهادت ملنه والى ب\_\_)

اس خواب کے بعد وہ شہادت کے لئے بے تاب رہنے لگے۔اس بےقراری کی وجہ سے وہ دیتے کا ساتھ نہ دے سکے اور آ گے بڑھ گئے ۔ راستہ معلوم کرنا پچھ مشکل نہ تھا کیونکہ حضرت سلمۃ کی تیراندازی ہے گھبرا کرمشرکین جابجاا پنا پچھ نہ پچھ سامان گراتے رہے تھے۔ چنانچے حضرت اخرمؓ جلد ہی دشمن تک جا پہنچے۔اس وقت حضرت سلمہؓ پہاڑی پر بیٹھے تھے اورمشرکین پرنظرر کھے ہوئے تھے۔انہوں نے جب حضرت اخرمؓ کوتن تنہا رشمن کی طرف جاتے ہوئے دیکھاتو پہاڑی سے نیچاتر آئے اور حفرت اخرمؓ سے کہنے لگے

'' تم اکیلے کیوںمشرکین کی طرف جارہے ہو؟ اس طرح تو وہتمہاری تکہ بوٹی کر ڈ الیں گے، ذراصبر کرواور باتی ساتھیوں کو پہنچ لینے دو۔''

مگر حضرت اخرمؓ تو '' شہادت ہے مطلوب ومقصود مؤمن'' کے جذبے سے سرشار تھے، بولے---''سلمہ! اگرتم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہوتو میرے اور شہادت کے درمیان حائل ہونے کی کوشش نہ کرو!"

یہ کہتے ہوئے حضرت اخرمؓ آگے بڑھ گئے اور ایک زور دار مقابلے کے بعد عروسئہ شہادت سے ہم آغوش ہوگئے۔ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ

# جان دو عالم ﷺ کی روانگی

کچھ افراد تو پہلے جانے والے دیتے میں شامل ہوگئے تھے، باقی ماندہ جاں نثار جانِ دو عالم علیہ کی معیت میں روانہ ہوئے ۔حضرت ابوقیادہؓ کے پاس بہت عمدہ اور تیز ر فآرگھوڑا تھا اور وہ آ گے نکلنا چاہتے تھے ،گر آپ کی اجازت کے بغیر ایبا کرنے ہے بچکجا رہے تھے۔آپان کی کیفیت سمجھ گئے اور فر مایا

"إُمْض أَبَاقَتَادَةً! صَحِبَكَ الله" --- (جا وَالوقاده ، الله تمهار باته مو-) نه صرف اجازت مل گئی؛ بلکه صَعِبَکَ اللهٰ کی دعا بھی مل گئی۔ چنانچہ ابوقا دو گے نے مھوڑے کومہمیز کیا اور آ گےنکل گئے۔

ایک مشرک مسعد ہ فرازی کسی وجہ ہے اپنے ساتھیوں سے پیچھے رہ گیا تھا،حفزت

ابوقادہ فی نے اس کو جالیا۔ اس کے ساتھ حضرت ابوقادہ کی نوک جھونک پہلے بھی ہوتی رہتی تھی۔ایک بارحصرت ابوقتا دوؓ نے گھوڑ اخریدا۔مسعد ہبھی اس گھوڑ ہے کوخرید نا جا ہتا تھا،مگر حضرت ابوقیّا دهؓ پہلے سودا کر چکے تھے اس لئے مسعد ہ نا کا م رہ گیا اورجھنجھلا کرحضرت ابوقیّا دہؓ ہے جھڑنے لگا۔

حضرت ابوقادة نے كہا --- "ميرى خواہش ہے كەميرا تيرا سامناتھى ميدان جنگ میں ہوا در میں اس وفت اس گھوڑ ہے پرسوار ہوں۔''

حسنِ اتفاق سے آج حضرت ابوقادہؓ اسی گھوڑے پرسوار تھے اور دونوں ایک دوسرے کے مدمقابل تھے۔

معده نے کہا---''ابوقادہ! آخر تیرامیرامقابلہ آئ گیا۔''

ابوقیا دہ نے جواب دیا ---'' ہاں! واقعی آج مقابلے کا دن ہے۔اَب تو بتا کہ کس طرح کامقابله کرنا پیند کرے گا ---؟شمشیرزنی، نیزه بازی پاکشتی، جوطریقه بھی تنهیں پیند ہومیں اس کے لئے تیار ہوں۔"

'' کشتی ٹھیک رہے گی۔''مسعدہ نے کہا اور گھوڑے سے اتر آیا۔ ابوقیا دو نے بھی یمی کیا۔ دونوں نے اپنی تکواریں درخت کے ساتھ لٹکا دیں اور پنجہ آ ز مائی شروع کر دی۔ معدہ اگر چہ بہت طاقتوراورز ورآ ورانسان تھا، گرابوقیا دہ مجمی کسی ہے کم نہ تھے، انہوں نے جلد ہی مسعدہ کو زمین پر دے پٹخا اور اس کے سینے پر چڑھ بیٹھے۔ ورخت کے ساتھ مسعدہ کی تکوار لٹک رہی تھی۔ ابوقیا دوؓ نے ہاتھ بڑھا کراہے اتارلیا اور مسعدہ کا کام تمام کرنا جا ہا۔مسعدہ نے موت کوسامنے دیکھا تو فریا دکرنے لگا

" مجھےمت مارو، مجھے زندہ رہے دو!"

''الله كاتم، ميں تحقيم كسى صورت ميں زندہ نہيں جھوڑوں گا۔''ابوقادہؓنے جواب دیا۔ "میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا؟" مسعدہ نے بچوں کے نام پر حضرت ابوقادہؓ کا جذبہ کرحم ابھارنے کی کوشش کی ،گریہ چیزیں جنگ سے پہلے سوچنے کی ہوتی ہیں۔ اگرکسی کو بچوں کا اتنا ہی خیال ہے تو وہ جنگ میں شامل ہی نہ ہو۔ ابوقیا دوّاس کی بر دلانہ باتوں سےجھنجھلا گئے اور کہا

'' تیرے بیچے جا کیں جہنم میں۔'' --- اور اس کے ساتھ ہی اس کے سینے میں

مسعدہ کو داصل جہنم کرنے کے بعد حضرت ابوقیا دی پھرمشر کین کے تعاقب میں چل پڑے اور ایک مناسب مقام پران پراچا نگ حملہ کر دیا،مسعد ہ کے بھیتیج نے مقابلے کی کوشش کی ،مگرا بوقنا دہؓ کے ایک ہی بھر پور وار سے اس کی کمرٹو ٹ گئی اور وہ گر کرتڑ پنے لگا۔

اس کا پیرحشر دیکھ کراس کے ساتھی گھبرا گئے اور جانِ دو عالم علیہ کی چنداونٹنیاں جو ا بھی تک ان کے پاس تھیں ، چھوڑ کر بھاگ گئے ۔حضرت ابوقیا دوؓ نے ان اونٹنیوں کو یکجا کیا اور ہا نکتے ہوئے جانِ دوعالم علیہ کے پاس لے آئے۔

اس وقت جانِ دوعالم ﷺ ایک پہاڑی کے دامن میں رونق افر وز تھے۔حضرت سلمة بھی اوپر سے اتر آئے۔ جانِ دو عالم علیہ ان دونوں کی غیرمعمو لی جرأت وشجاعت سے بے حدمسرور تھے اور فرمار ہے تھے ---'' پیدل فوج کا سردارسلمہ ابن اکوع ہے اور سواروں کا سر دارا بوقیا د ہ ہے۔''

حضرت ابوقیا دہ کے چہرے میں لوہے کالکڑا دھنساہؤ ا دیکھ کر جانِ دو عالم علیہ نے یوچھا---''پیکیاہے؟''

حضرت ابوقیا دوؓ نے کہا---'' یارسول اللہ! دشمن کا ایک تیرلگ گیا تھا۔ میں نے تھینچ کراس کو نکالنے کی کوشش کی ،تو او پر والا حصہ جدا ہوکر میرے ہاتھ میں آ گیا اور پھل کا یہ حصہ رخسار ہی میں اٹکارہ گیا ہے۔''

جانِ دوعالم عَلِيْكَ نِے فر مایا --'' قریب آؤ!''

حضرت ابوقیا دوؓ نز دیک ہوئے تو جانِ دو عالم عَلِی کے نہایت احتیاط اور نرمی سے خود وہ مکڑا نکالا کے مکڑا نکلتے ہی خون البلنے لگا۔ جانِ دو عالم علیہ نے اس پرتھو کا اور اس کے اویرا پنی تھیلی جمادی۔اسی وقت نہ صرف بیر کہ خون نکلنا بند ہو گیا؛ بلکہ حیرت انگیز طور پر زخم یکسر مندمل ہو گیا۔

حضرت ابوقیّا د ہؓ خو دفر ماتے ہیں

"اس ذات کی قتم ، جس نے رسول اللہ کو نبوت سے سرفراز کیا ہے ، میرا زخم اس وقت يول مھيک ہو گيا ، جيسے بھی لگا ہی نہيں تھا۔''

حفرت سلمہ نے عرض کی

یارسول الله! مشرکین پیاس سے بے حال ہور ہے ہیں کیونکہ میں نے انہیں یانی پینے کے لئے کہیں دم ہی نہیں لینے دیا۔اگر آپ مجھے سوآ دمی دے دیں تو میں ان کوتہس نہس كردوں اوران كاتمام سامان اورموليثی چھين لا ؤں \_''

> جانِ دوعالم عَلَيْكَ حضرت سلمةً كي بيه بيتا بي ديكه كر بنس پڙ سے اور فر مايا " جانے دوسلمہ! اب انہیں معاف کر دو۔ "

حضرت سلمة کی تجویز حربی نکته نظر سے واقعی لا جواب تھی۔ جس شخص نے تن تنہا دشمنوں کو ناکوں چنے چبوا دیئے تھے، اس کواگر سو مددگارمل جاتے تو مشرکین میں سے ایک تخص بھی زندہ نہ نے سکتا۔ گر جانِ دو عالم علیہ نے شاید اس خیال سے کہ ہمیں ہاری اونٹنیاں واپس مل چکی ہیں۔ رشمن کے دوآ دمی مارے گئے ہیں، کئی زخمی ہو گئے ہیں اور وہ سب پیاس سے نڈھال ہورہے ہیں، مزید تعاقب مناسب نہ سمجھا اور اپنی فطری رحمت و راُفت كے پیشِ نظران سے درگز ركر ديا۔ (١) صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمُ.

(۱)غز د و و کا قر د کے واقعات ترتیب دینے کے لئے صحاح ستہ اور سیرت حلبیہ سے مدد لی گئے ہے۔ قارئین کرام! آپ نےمتن میں حضرت سلمہؓ ورحضرت ابوقادہؓ کی جیران کن شجاعت و بسالت کے واقعات پڑھے۔ آ یئے ان دونوں جیالوں کی زندگی کے مزیدا یمان افروز حالات کا مطالعہ کریں۔ ا---حضرت سلمہ کے والد ما جد کا نام اکوع تھا۔ وہ بھی قدیم الاسلام صحابی تھے۔ان کے دو بیٹے تھے، عامرٌّ اورسلمہؓ دونوں ہی نہایت بہادر اور مرد میدان تھے۔حضرت عامرٌ غز وہَ خیبر میں جانِ دو عالم علی معیت میں لڑتے ہوئے شہید ہوگئے تھے۔اگر چہشدیدترین مقابلے کے بعد انہوں نے اپنے زور آ ورحریف کوتل کر دیا تھا، مگر اس معر کے کے دوران اپنے ہی ہاتھوں خود بھی سخت زخمی ہو گئے 🖘

### تین سرایا

غزوہ و کی قرد کے بعداسی سال یعنی ۲ ھے میں رہیج الا ول اور پیج الآخر کے دومہینوں میں جانِ دو عالم علیقے نے تین حربی مہمات روانہ فر مائیں۔ پہلی حضرت عکاشہ کی قیادت میں غمر اور مرزوق نامی مقامات کی طرف۔اس مہم میں دشمن مقابلے کے بغیر ہی فرار ہو گئے اور مال غنیمت کے طور پر دوسواونٹ مسلمانوں کے ہاتھ لگے۔

دوسری مہم حضرت محمد ابن مسلمہ کی سرکردگی میں مدینہ منورہ سے چوہیں میل کے

تے اور جان ، جانِ آفریں کے سپر دکر دی تھی۔ چونکہ ان کی موت کا سبب وہ زخم تھا جو ان کو اپنے ہی ہاتھ سے لگا تھا۔ اس لئے اس کے مسارے اٹھال ضائع ہو گئے ہیں۔

حضرت سلمۃ کویہ با تیں س کر بہت دکھ ہؤا۔اور جانِ دوعالم علی کے خدمت میں حاضر ہوکر عرض کی ---''یارسول اللہ! کچھلوگ میرے بھائی کے بارے میں کہدرہے ہیں کہاس نے اپنے آپ کو قتل کیا ہے،اس لئے اس کے تمام اعمال ضائع ہو گئے ہیں۔کیا واقعی ایسا ہی ہے یارسول اللہ!؟''

جانِ دوعالم عَلِيْظَةً نے فرمایا ---'' جو شخص بیربات کہتا ہے وہ جھوٹ کہتا ہے۔ تیرے بھائی کوتو دگنا اجر ملے گا کیونکہ وہ ایک جانباز مجاہرتھا۔عربوں میں اس جیسا بہا درشاید ہی کوئی اور ہو۔''

جانِ دو عالم علی کے زبان سے اپنے بھائی کے بارے میں بیمسر ورکن کلمات س کر حضرت سلمیہ خوش ہو گئے اوران کی پریشانی دور ہوگئی۔

حضرت سلمۃ کی زندگی کا بیشتر حصد حرب وضرب میں ہی گز را۔خو دفر ماتے ہیں کہ سات غز وات میں تو میں نے رسول اللہ عقطیقے کے ساتھ حصہ لیا اور نوجنگی مہمات میں زید ابن حارثہ کی قیادت میں شریک ہؤا۔ گویا سولہ جنگوں میں انہوں نے حصہ لیا اور مردانگی کے جو ہر دکھائے۔

کسی آ دمی کوموت کے گھاٹ اتار دیناان کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ فر ماتے ہیں کہ ایک و فعہ ایک ایک ہوند ایک اجنبی شخص مدینہ میں گھومتا نظر آیا ۔ کسی نے رسول اللہ علیاتی کومطلع کیا کہ بیمشرکیین کا جاسوس ہے۔ رسول اللہ علیاتیہ نے فر مایا کہ جوشخص اس کوتل کرےگا، وہی اس کی زرّہ اور تلوار وغیرہ کا حقد ارہوگا۔ بیسُن

كرييں أُثْمَااوراس وقت جاكراس كو مارڈ الا اوراس كى زرّه وغيره پر قبضه كرليا۔ 🖜

فاصلے پرواقع ایک بہتی ذی القصه کی جانب روانه کی گئی۔محمد ابن مسلمہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ایک مقام پر پڑاؤ ڈالے آ رام کررہے تھے کہ اچا تک دشمن نے ان کو چاروں طرف ہے گھر کر بھر بور حملہ کر دیا۔

هر پورحمله کردیا۔ محمد ابن مسلمةً کا دسته صرف دس آ دمیوں پرمشتمل تھا ، جب که دشمن بہت زیادہ تعداد

حدیبیے کموقع پرانہوں نے اس بیعت میں بھی حصدلیا جوبیعت رضوان کے نام سے مشہور ہے اور جس کے بارے میں ارشادر بانی ہے کہ اللہ تعالی ان تمام مؤمنین سے راضی ہے جواس بیعت میں شامل ہوئے۔ (لَقَدُ رَضِيَ اللهُ عَنِ الْمُؤُمِنِيُنَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحُتَ الشَّجَرَةِ.)

حفزت سلمة فرماتے ہیں کہاس دن میں ابتداء ہی میں بیعت ہو گیا تھا۔ بعد میں بیعت ہونے والول كا بجوم ہوگیا تو میں ایک طرف ہوگیا۔ جب نصف کے قریب لوگ بیعت سے فارغ ہو گئے تو رسول اللدنے مجھے یو جھا

"سلمه!تم بیعت نہیں ہوتے?"

" يارسول الله! مين تو ہو چكا ہوں \_" ميں نے عرض كى

'' تو آؤ! دوباره ہوجاؤ''رسول اللہ نے فرمایا

چنانچہ میں نے ایک بار پھر بیعت کی سعادت حاصل کرلی۔

جب اکثر لوگ بیعت ہو چکے اور صرف چند آ دمی باقی رہ گئے تو رسول اللہ نے دوبارہ جھ سے

پوچھا---' اسلمہ!تم بیت نہیں ہوتے؟''

''میں تو دومر تبہ بیعت ہو چکا ہوں یارسول اللہ!'' میں نے عرض کی

'' تُو آ وَ! ایک بار پھر ہوجا وَ!''رسول اللہ نے فر مایا۔

چنانچ میں نے تیسری بارآپ کے دستِ مبارک پر بیعت کا شرف پایا۔

اس طرح حضرت سلمة كواس دن تين دفعه بيعت ہونے كا اعز از حاصل ہؤ ااور بلاشبه بيا يك

بےمثال اعزاز ہے۔

غالبًا اسی بناء پر جانِ دو عالم علی کے وصال کے بعدلوگ حضرت سلمدٌ کی زیارت اور 🏐

میں تھے، پھرحملہ بھی بے خبری میں کیا گیا تھااس لئے مسلمانوں کو بہت نقصان اُٹھانا پڑا۔ محمدا بن مسلمہ کے بیشتر ساتھی شہید ہو گئے ،خودمجمدا بن مسلمہ مجمی اتنی بری طرح زخمی ہوئے کہ دشمن ان کومر دہ سمجھ کر چھوڑ گئے ۔ بعد میں ایک مسلمان کا اتفا قاس طرف سے گزر ہؤ اتو اس نے بہت سے شہداء کی لاشیں دیکھ کراِنّا لِلّٰہِ پڑھا۔اس کی آ وازسٰ کرمجمدا بن مسلمةٌ

ملاقات کے لئے جایا کرتے تھے۔

حضرت عبدالرحمٰن ابن زید بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم حضرت سلمہ کی یارت کے لئے گئے۔ان دنوں وہ'' ربذہ'' نامی جگہ میں مقیم تھے۔انہوں نے اپناہاتھ ہمارے سامنے کیا جواونٹ کے پاؤں کی طرح موثا تا زه اورمضبو طرتھا اورفر مایا

> '' میں نے اپنے اس ہاتھ کے ساتھ رسول اللہ علیقہ کی بیعت کی تھی۔'' حفزت عبدالرحن كہتے ہیں كه بين كرہم سب نے احترامان كے ہاتھ كو بوسدديا۔ ٣ ٢ هيس آب واصل بحق بوكة - رَضِي اللهُ تَعَالَىٰ عَنهُ

۲ ---حفرت ابوقیا دہؓ کا تعلق بھی انصار کے ساتھ تھا۔ان کو جانِ دو عالم علی ہے نے بہترین شهروارقرارد ياتها اس لئے ان كالقب بى 'فارس رَسُول الله' 'بر گيا يعنى رسول الله كاشهروار ـ

غزوهٔ بدر کے علاوہ باقی تمام غزوات کی شمولیت پرمؤ رخین کا اتفاق ہے؛ البتہ بدر میں اختلاف ہے۔ بعض مؤ رخین ان کوغز و و کبدر میں شامل نہیں مانتے کیکن جمارے خیال میں بیہ بات درست نہیں ہے۔ کیونکہ اصابہ میں خود ابوقیادہ کی زبانی بیروایت مذکور ہے کہ میں نے بدر کی رات رسول اللہ علی کے کا ظت کی اور آپ نے مجھے دعادی، کہ جس طرح تونے میری حفاظت کی ہے، اس طرح الله تعالیٰ تیری بھی حفاظت فرمائے۔

ا يك سفر ميں ابوقيا دوٌ جانِ دوعالم عَلِيقَة كِ بمسفر تصريح كه اچا نك جانِ دوعالم عَلِيقَة برنيند كاغلبه وكيا اورآپ اپن سواری پرایک طرف کو جھک گئے ۔ ابوقادہ جلدی سے آگے بر ھے اور آپ کوتھام لیا۔اس وقت بھی آپ نے یہی دعادی کہ جس طرح تونے اس وقت مجھے بچایا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ تجھے بھی بچائے۔

ابوقیارہ گی لیٹی رکھنے کے قائل نہیں تھے اور جو پچھول میں ہوتا تھاد وسرے کے منہ پر کہہ دیتے تھے۔ حضرت معاوية اين دور خلافت مين ايك بار مدينه منوره تشريف لائ تو ابوتادة ه

کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی اور زندگی کے آثار نمودار ہوئے تو اس نے ان کواٹھا کر زخمی حالت میں مدینہ پہنچایا۔

جانِ دوعالم عَلِيْكَ كُواس واقعے كابہت افسوس ہؤ ااور آپ نے اسى وقت دشمنوں كى سرکو بی کے لئے ایک اورمہم روانہ فر مائی ،گر دشمن پہاڑوں میں حبیب گئے اورمسلمانوں کے

ہے آ منا سامنا ہوگیا۔ ابوتنا دی کوحضرت معاویی ہے نظریاتی اختلاف تھا، اس لئے وہ حضرت معاویی کو پہند نہیں کرتے تھے۔حضرت معاویڈ کوشایداس بات کاعلم نہیں تھا،اس لئے انہوں نے ابوقیادہ سے محبت بھرا گلہ كياكه مجهسب لوگ ملنے كے لئے آتے ہيں مكر جماعت انصار كاكوئى فردىمى نہيں آيا۔اس كى كيا وجہ ہے؟ حضرت ابوقاد ہ نے کہا--'' ہمارے پاس سواریاں ہی نہیں ہیں۔''

''کیوں۔۔۔؟ آپ لوگوں کی اونٹنیاں کیا ہوئیں؟''حضرت معاویٹنے حیرت سے پوچھا ''وہ تو ہم نے غزوۂ بدر کے دن تمہاری اورتمہارے باپ کی تلاش میں ذبح کرڈ الی تھیں۔'' یہ حضرت معاویڈ پر طنزتھی کیونکہ وہ اوران کے والد ابوسفیان اس وقت غیرمسلم تھے۔ مگر حضرت معاویڈ نے ان کی اس بات کا ذرا بھی برا نہ منایا ؛ بلکہ نہایت حمل مزاجی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا ''ہاں!ٹھیک ہے،ابیاہی ہؤ اتھا۔''

اس واقعہ سے بھی پہتہ چاتا ہے کہ حضرت ابوقیا دہ بدر میں شریک ہوئے تھے، ورنہ بدر کے دن اونٹنیاں ذبح کرنے کی بات نہ کرتے۔

واضح رہے کہ حضرت معاویۃ کے ساتھ آپ کے اختلاف کا سبب دراصل حضرت علیؓ اور حضرت معاویٹے کا اختلاف تھا۔حضرت ابوقیا دہ چونکہ حضرت علی کے پر جوش حامی تھے اور ان کے دورِخلافت میں جتنی بھی جنگیں ہوئی تھیں،ان میں بڑھ چڑھ کر،حصہ لیتے رہے تھے،اس کئے حضرت معاویت کے ساتھان کا اختلاف فطری تھا۔ تا ہم بیا ختلاف آج کل کے اختلا فات کی طرح شخصی دشمنی اور ذاتی عناد پر بنی نہ تھا۔ ای لئے حضرت معاویة کے مقرر کر ، ہ عاملِ مدینہ مروان نے جب ان سے علمی استفادہ کرنا چاہا تو انہوں نے بخوشی میدذ مدداری نباہی۔

چنانچدامام بخاری نے اوسط میں لکھا ہے کہ جب مروان حضرت معاویة کی طرف سے 🖜

ہاتھ نہ آسکے؛البتہ ان کے مویثی اور دیگر گھریلوسا مان بطور ننیمت حاصل ہؤ ا۔

تیسری مہم حضرت زید ابن حارثہ کی کمان میں بنی سلیم کی جانب جیجی گئی۔اس مہم میں دشمن کے چند آ دمی گر فتار ہوئے اور پچھمو لیٹی وغیرہ ہاتھ آ ئے

# سړيه زيد ابن حارثه 🖔

قارئین کرام! ہم غزوۂ بدر کے آغاز میں ذکر کر چکے ہیں کہ اہل مکہ کا زور تو ڑنے کے لئے ضروری تھا کہ شام کے ساتھ ان کے تجارتی روابط منقطع کئے جائیں۔اسی بناء پرشام ہے آنے والے ابوسفیان کے قافلے کورو کنے کی کوشش کی گئی، جو ابوسفیان کے راستہ بدل لینے کی وجہ سے کامیاب تو نہ ہوسکی ، گریہ کوشش غزوہ بدر پر منتج ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح مبین عطا فر مائی اور ان کی شوکت و ہیبت کی دھاک پورے عرب پر بیٹھ گئی۔ اب مشرکین نے شام کے ساتھ تجارت شروع کر دی تھی اور جانِ دو عالم عَلَیْ کواطلاع ملی کہ ابوالعاص کی قیادت میں ایک قافلہ شام سے بہت ساسامان اور سونا جاندی لے کرآ رہا ہے۔ جانِ دو عالم ﷺ نے اس کورو کئے کے لئے حضرت زید بن حارثہ کی کمان میں ایک

امیر مدینه تقاتواس نے ابوقادہ کی طرف آ دمی بھیجا کہ جہاں جہاں نبی علیہ اوران کے اصحاب مختلف مواقع پر قیام کرتے رہے ہیں،ان جگہوں کی نشان دہی کردیں تا کہان مقدس مقامات کے تحفظ اورد کیے بھال کا اہتمام کیا جا سکے۔ابوقاد ڈنے بخوشی میرکام کرنامنظور کرلیااور تمام مطلوبہ جگہوں کی پوری پوری نشاندہی کردی۔

حضرت ابوقا دوؓ کے مقام وفات اور سن وفات دونوں میں شدیدا ختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں كه مدينه مين فوت ميئ اور بعض كہتے ہيں كه كوفيه ميں۔اى طرح بعض كہتے ہيں كہ مهم ه ميں وفات يا كى اور بعض ۲۰ ھے کہتے ہیں۔امام بخاری نے کہا ہے کہ پچاس اور ساٹھ ہجری کے درمیانے عشرے میں کسی وقت ان كاوصال مؤ اررَضِي اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ

واقعات كى ترتيب كے لئے صحيح مسلم ج٢، باب غزوة ذى قرد، طبقات ابن سعد ج ، ذكر سلمه ابن اكوع، اصابه ج ، ذكر ابوقتاده، مستدرك حاكم ج ،،

باب مناقب ابی قتاده ، استیعاب، ج۳، ذکر معاویه ، درلگی ب-

دستہ تیار کیااورانہیں قافلے کی تسخیر کے لئے بھیج دیا۔

ابوالعاص نے کسی قتم کی مزاحت نہ کی اوران کے ساتھ مدینہ چلا آیا۔ جب رات گزری اور جانِ دوعالم عَلِی اللہ صبح کی نما زیڑھانے کے لئے کھڑے ہوئے تو اچپا تک جانِ دو عالم علی کے صاحبزادی حضرت زین بٹانے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کراعلان کر دیا ''مسلما نو!مطلع ہو کہ میں نے ابوالعاص کوا مان دے دی ہے۔''(1)

نماز سے فراغت کے بعد جانِ دو عالم عَلِيْكَ نے نمازیوں سے پوچھا کہتم نے بھی

نینب کا اعلان سناہے؟

سب نے کہا---''جی ہاں! یارسول اللہ!''

آپ نے فرمایا ---''مسلمانوں کا کوئی ادنیٰ شخص بھی اگر کسی کوامان اور پناہ دے د ہے تو سب پراس کی پاسداری لا زم ہو جاتی ہے۔اس لئے میں بھی ابوالعاص کوامان دیتا ہوں۔'' اس کے بعد آپ گھر تشریف لے گئے تو حضرت زینبؓ نے کہا ---'' یارسول الله! میں چاہتی ہوں کہ ابوالعاص کواس کا سارا سا مان بھی واپس کر دیا جائے ۔''

سامان اگرچیتقسیم ہو چکا تھا ،مگر جانِ دو عالم علیہ نے ان لوگوں کو بلایا جواس مہم میں شامل تھے اور کہا کہ ابوالعاص کے ساتھ میری رشتہ داری کامتہیں علم ہی ہے۔اگرتم لوگ اس کا سامان واپس کر دوتو مجھے خوشی ہوگی ۔ ویسے بیہ کوئی حکم نہیں ہے۔اگرتم چا ہوتو وہ سامان ر کھ بھی سکتے ہو، کیونکہ اس پرتمہاراحق ہے۔

صحابہ کرام کو جانِ دو عالم علیہ کی رضا اور خوشنو دی کے سوا اور کیا جا ہے تھا۔ انہوں نے بخوشی تمام سامان واپس کر دیا اور ابوالعاص سب کچھ لے کر مکہ روانہ ہو گیا۔

(۱) واضح رہے کہ حضرت زینب، ابوالعاص کی بیوی تھیں، یہ نکاح جانِ دوعالم علیہ کے اعلانِ نبوت سے پہلے ہؤا تھا۔ بعد میں حضرت زینب تو ہجرت کرکے جانِ دو عالم علی ہے گیا ہے گیا ہے آگئی تھیں مگر ابوالعاص ابھی تک اپنے آبائی ند ہب پرتھا۔ ابوالعاص غزوہ بدر میں بھی گرفتار ہو گیا تھا اور حفزت زینبؓ نے

فدیہ کے طور پراپناہار بھیج کراہے چھڑایا تھا۔تفصیل جلداول ص ۲۳۶ پرگز رچکی ہے۔

مدینه منوره میں جانِ دو عالم علیہ اورمسلمانوں کے حسنِ سلوک سے ابوالعاص اس قدرمتا ٹر ہؤ ا کہ جب وہ مکہ پہنچا اور اہل مکہ کوان کا سامان بمعہ تجارتی منافع کے پہنچا دیا تو ان سے بوجھا کہ میرے پاس تمہاری کوئی چیزرہ تو نہیں گئی؟

سب نے کہا---''نہیں۔''

ابوالعاص نے پھر پوچھا --- ' کیا میں نے تمہاراحق پوراپوراادا کر دیا ہے؟'' سب نے کہا --- ''ہاں! اللہ کی قتم ، اللہ تعالیٰ تہمیں جزائے ٹیر دے۔ واقعی تم حق ادا کرنے والے کریم النفس انسان ہو۔''

ابوالعاص نے کہا ---"تو پھرتم سب گواہ رہو کہ اَشْھَدُانُ لا اِللهُ اِللهُ اللهُ وَ اَشْهَدُانَ مُحَمَّدًا عَبُدُه ورَسُولُه . الله كاتم إمين توومين مدينة مين اسلام لا ناحيا متا تقامَّر يهر اس خیال سے رک گیا کہ شایدتم کہو کہ ہمارا مال ہڑپ کرنے کے لئے مسلمان ہوگیا ہے۔اب چونکہ میں اس ذمہ داری سے فارغ ہو چکا ہوں ،اس لئے اپنے اسلام کا اعلان کررہا ہوں۔''

اس کے بعد حضرت ابوالعاص ہجرت کرکے مدینہ تشریف لے گئے اور جانِ دو عالم علیہ نے حضرت زینہ کو پھران کے عقد میں دے دیا۔

چند سرایا اور ابو رافع کا قتل

اس کے بعد یکے بعد دیگرے چند سرایا مختلف مقامات کی طرف روانہ کئے گئے مگر ا کثر جگہوں پر دشمن سامنے آنے کی جرأت نہ کر سکے اور بھاگ گئے ۔ چنانچہ بیمہمات بغیر کسی نمایاں مقابلے کے مال غنیمت لے کرواپس آتی رہیں۔ان مہمات کے نام یہ ہیں۔ سعد ۵- سربیام قرفه۔

چونکہ ان سرایا میں کوئی خاص قابلِ ذکر واقعہ پیش نہیں آیا، اس لئے ان کے اس قدر ذکر پراکتفا کرتے ہوئے آپ کوقتلِ ابورا فع کا دلچسپ قصہ سناتے ہیں۔

دشمنِ رسول کعب ابن اشرف یہودی کے قتل کا واقعہ پہلے گز رچکا ہے۔اس کو قبیلہ ً اوس کے جوانوں نے قتل کیا تھا۔مؤ رخین لکھتے ہیں کہانصار کے دونوں قبیلے اوس اورخزرج ،

جانِ دو عالم علی و و کوش کرنے کے لئے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کیا کرتے تھےاورا گرایک قبیلہ کوئی کارنامہانجام دے کر جانِ دوعالم عَلِی کے خوشنودی حاصل کر لیتا تھا تو دوسرا بھی کوئی ایسا ہی کام کر دکھانے کے لئے بے تاب ہوجا تا تھا۔ چنانچے جب اوس نے کعب ابن اشرف کوتل کر کے جانِ دو عالم علیہ کوخوش کر دیا تو خز رج نے سوچا کہ ہمیں بھی سمی ایسے ہی موذی اور دھمنِ خدا و رسول یہودی کا کام تمام کر کے جانِ دو عالم عليه ومروركرنا جائية\_

مشورے کے بعد آخران کی نگاوا متخاب ابورا فع پر پڑی اور بالکل صحیح بڑی، کیونکہ اس بدبخت نے جانِ دوعالم ﷺ اوراہل ایمان کو بہت ستایا تھا۔غز و ہُ احز اب میں قبائل کو جمع کرنے اور پھران کو مدینہ پر چڑھالانے میں اس تحض کا بڑا ہاتھ تھا۔اس سلسلے میں تمام اخراجات ای نے برداشت کئے تھے۔اس وقت حی ابن اخطب بھی اس کے ساتھ تھا۔غزوہُ بنی قریظه میں حی ابن اخطب مارا گیا تو ابورافع اس کا جائشین بن گیا اور اپنی تمام صلاحیتیں مسلمانوں کو زِک پہنچانے میں صرف کرنے لگا۔ کہا کرتا تھا کہ میرے پیش رو، محمد اور مسلمانوں کا خاتمہاں لئے نہیں کر سکے کہانہوں نے سیجے منصوبہ بندی نہیں کی تھی۔ میں گردو نواح کے تمام قبائل کواکٹھا کرکے مدینہ پراہیا بھر پورحملہ کروں گا کہ گزشتہ تمام کوتا ہیوں کی تلافی ہوجائے گی۔

مخضرید کہ بی مخص کعب ابن اشرف سے کسی طرح کم نہیں تھا۔ چنانچہ فزرج نے جانِ دو عالم علیہ سے درخواست کی کہ ہمیں اس کوفٹل کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی جائے۔ جانِ دو عالم علی نے اجازت دے دی اور حضرت عبداللہ ابن علی کی قیادت میں جارا فراد پر مشتمل ایک مہم اس کوجہنم واصل کرنے کے لئے روانہ فر مائی۔

ابورافع خيبركے قريب اپنے ذاتی قلعے ميں رہتا تھا۔ قلعہ خاصا بڑا تھا اور ابورا فع نے اپنی حفاظت کے خیال سے اپنے چند دوستوں کو بھی اسی قلعے میں بسا رکھا تھا۔حضرت عبدالله بن عليك اوران كے ساتھى جب قلع كے پاس پہنچ،اس وقت سورج غروب ہونے والاتھا اورمولیثی چرا گاہوں ہے واپس آ رہے تھے۔ جب سورج ڈوب گیا اور قدر بے تاریکی چھا گئی تو حضرت عبداللہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہتم یہیں کھہرو۔ میں قلعے کے دروازے پرایستا دہ دربان کو بہلا پھسلا کرا ندر داخل ہونے کی کوشش کرتا ہوں۔

بیا یک مشکل مرحله تھا۔ ہوسکتا تھا کہ در بان کوشک ہوجائے اور وہ شور مجا کر ہنگامہ کھڑا کردے،مگراللہ کی امدادشامل حال تھی اس لئے دربان سے بات کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑی۔ اچا تک بہت سے لوگ ہاتھوں میں مشعلیں لئے قلعے سے باہر نکل آئے۔ان کی با تیں س کر حضرت عبداللّٰد ْنے انداز ہ لگایا کہ کوئی گدھا گم ہوگیا ہے، جس کی تلاش میں پیہ لوگ نکلے ہیں۔ چونکہان کے پاس روشنی کا خاطرخوا ہ انتظام تھا ،اس لئے ان کی نگا ہوں ہے بچنے کے لئے حضرت عبداللہ ایک قریبی کھیت میں یوں چا در اوڑ ھے کر بیٹھ گئے جس طرح قضائے حاجت کے لئے بیٹھا جاتا ہے۔ گدھے کی تلاش میں جانے والوں کو گدھا ملا یانہیں، بہر حال تھوڑی دیر بعدوہ واپس آ گئے اور قلعے میں چلے گئے۔ان کے داخل ہو جانے کے بِعد در بان نے إدهر أدهر نظر دوڑ ائی كه كوئی شخص با ہر تو نہيں رہ گيا۔ اچا تك اس كی نگاہ حضرت عبداللہ پر پڑی جو کھیت میں بیٹھے تھے۔ وہ یہی سمجھا کہ یہ آ دمی انہی میں سے ہے جو گدھا ڈھونڈ نے گئے تھے،اس لئے باواز بلندگویاہؤا۔

''اواللّٰہ کے بندے! جلدی سے فارغ ہولے، کیونکہ میں درواز ہبند کرنے لگاہوں۔'' حضرت عبداللَّه ْ كواور كيا حيا ہے تھا فوراً اٹھے اور تاريكي سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پورےاعتاد کے ساتھ قلعے میں داخل ہو گئے ۔

در بان دروازہ بند کرنے کی طرف متوجہ ہؤا تو آپ ایک ایس جگہ چھی کر بیٹھ گئے جہاں سے دربان پرنظرر کھی جاسکے۔دربان نے دروازہ بند کیا، چابیاں دیوار میں گڑی کیل کے ساتھ لٹکا کیں اور چلا گیا۔

حضرت عبدالله جہاں مورچہ بند تھے وہاں سے ابورا فع کا مکان بھی دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی دومنزلیں تھیں۔ اوپر والی منزل پر ابورافع بمعہ اہل خانہ رہائش پذیر تھا۔ اس وفت اس کے ہاں احباب کی محفل جمی ہو ئی تھی اور خوب روشنی ہور ہی تھی \_ رات گئے تک وہ لوگ گپ شپ لگاتے رہے اور نا وَ نوش میں مصروف رہے۔ آ خرمحفل برخاست ہوئی اور ابورا فع کے دوست رخصت ہوکر قلعے ہی میں واقع

اینے اپنے گھروں کو جانے لگے۔حضرت عبداللہ نے شروع سے آخر تک ان پر نگاہ رکھی اور جب انہیں یقین ہوگیا کہسب اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو گئے ہیں تو وہ اپنی کمین گاہ سے نکل آئے۔

در بان نے چابیاں جہاں لئکا کی تھیں وہ جگہ ان کومعلوم تھی ، اس لئے سب سے پہلے انہوں نے چابیاں اتاریں اور بیرونی بڑے دروازے کے تمام تالے کھول دیئے۔

تا کہ اگر بھا گنا پڑجا۔ ئاتو تا لے رکاوٹ نہ بن جائیں۔اس کے بعدد بے یا وَں ابورافع کے دوستوں کے گھروں کی طرف گئے اور نہایت احتیاط سے ہرمکان کے بیرونی دروازے کو

با ہر سے کنڈی لگا دی ، تا کہ ابورافع یا اس کے گھر والے اگر شور مچائیں تو ان کی مدد کے لئے يەلوگ فورانە ئېنچىكىس \_

سجان الله! کس قدر جامع اورکمل منصوبه بندی کی هی حضرت عبدالله فی

ان انتظامات سے فارغ ہوکرانہوں نے تلوار نیام سے نکالی اور سیرھیاں چڑھتے ہوئے ابورافع کے مکان کی بالائی منزل پر جا پہنچے۔اس وقت چراغ بجھایا جا چکا تھا اور ابورافع سمیت تمام اہل خانہ سونے کی تیاریاں کررہے تھے۔

تاریکی کا بیرفائدہ تو ضرور ہؤ ا کہ اب تک حضرت عبداللہ پرکسی کی نگاہ نہیں پڑی تھی لیکن البھن میہ پیدا ہوگئ کہ اندھیرے کی وجہ سے بہت سے اہل خانہ میں ابورافع کو یجیا نناممکن نہ رہااور حضرت عبداللہ ؓ کے لئے اس کےسواکوئی چارہ نہ رہا کہوہ ابورا فع کو ٓ واز دیں اور اس کے جواب سے اس کی سمت معلوم کریں۔ یہ بہت دل گر دے کا کام تھا ،مگرالیی

مہمات ہمیشہ دل گر دے والے ہی انجام دیتے ہیں۔

انہوں نے پکارا---''ابورافع!''

ابوراقع نے پوچھا---مَنُ هلدًا؟ (كون ہے؟)

اس کی آ واز سنتے ہی حضرت عبداللہ ؓ نے اس کی طرف تلوار چلائی ،گرا ندھیرے کی وجہ سے اس کولگ نہ سکی اور اس کے پہلو ہے گزرگئی۔ ابورا فع نے ایک چیخ ماری اور حضرت عبداللہ جلدی ہے مکان سے باہرنگل آئے۔

چند کمیح تو قف کے بعد آپ دوبارہ داخل ہوئے اور آ واز بدل کرانتہا کی ہمدردانہ لہج میں بولے

''ابورافع! میں نے ایک چیخ سی تھی ، یکسی آ وازتھی؟''

ابورافع نے سمجھا کہ میرا کوئی دوست میری آ واز سن کرصورت حال معلوم کرنے آیاہ، کہنےلگا

" تیری ماں ہلاک ہوجائے ، مجھ پر ابھی ابھی کسی نے قاتلانہ حملہ کیا ہے۔" اب حضرت عبدالله گواس کی سمت کانتیج انداز ہ ہوگیا ،اس لئے بھریوروار کیا جس سے ابورا فع گریڑااورحضرت عبداللہؓ نے اس کے سینے پرتلوار کی نوک رکھ کراس کواننے زور سے دبایا کہ تلوارر پڑھ کی ہڑی تو ڑکر دوسری طرف نکل گئی۔

اسی دوران گھر میں ہلچل مچے گئی اور چنخ و پکارشروع ہوگئی۔حضرت عبداللہ چونکہ اپنا مثن کمل کر چکے تھے اس لئے تیزی سے بھا گے اور سٹر ھیاں اتر نے لگے۔ آخری سٹر ھی پران کا یا وَں ریٹ گیا اور گریڑے جس سے ان کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی۔انہوں نے جلدی جلدی اس کے گردا پنا عمامہ لبیٹااورشدید تکلیف کے باوجود دوڑتے ہوئے قلعے سے باہرنکل گئے۔

اگرچہ بیمہم چارافراد پرمشتل تھی ،گرسارا کام حضرت عبداللہؓ نے تنِ تنہا انجام دے دیا اوران کے ساتھی وہیں بیٹھے رہے جہاں ان کووہ بٹھا کر گئے تھے۔ قلعے نے نکل کر

حضرت عبدالللان كے پاس پہنچ اور كہنے لگے

''اٹھواٹھو! فورا بہاں سے نکلنے کی کوشش کرواور رسول اللہ علیہ کو جا کرخوشخری سناؤ کہ اللہ تعالیٰ کے نصل ہے ہم نے ابورا قع کو مار ڈالا ہے۔ میں اس وقت تک یہیں رکوں گا، جب تک اپنے کا نول سے ابورافع کے مرنے کا اعلان نہ من لوں۔''

چنانچہان کے ساتھی روانہ ہو گئے ،اس کے بعد جلد ہی صبح ہوگئی اور قلعے کی برجی سے ابورا فع کے قبل کئے جانے کا اعلان ہونے لگا۔حضرت عبداللہ کو یقین ہو گیا کہ ابورا فع مرچکا ہے۔اس لئے وہ بھی اپنے ساتھیوں کے بیچھے چل پڑےاورجلد ہی ان سے جا ملے۔

قارئين كرام! --- اندازه يجيئ ان كي قوت برداشت كاكمابورافع كاقل خيبريس مؤ ا تھا اور خیبر سے مدینہ تک کا سارا راستہ حضرت عبداللہ نے پاپیادہ طے کیا۔ حالا نکہ ان کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی اور محض عمامے کے سہارے بندھی ہوئی تھی۔ آخر مدینے کے قریب پہنچ کران کی ہمت جواب دے گئی اور در د نا قابلِ برداشت ہوگیا۔ چنانچے ساتھیوں

نے آپ کواٹھایا اور جانِ دوعالم علیہ کے پاس پہنچا دیا۔

حضرت عبدالله في ساري روئيداد بيان كي تو جانِ دوعالم علي از حد خوش موئ اور بعینہ وہی جانفزاجملہ ارشاد فرمایا جو کعب ابن اشرف کوتل کرنے والوں کے لئے فرمایا تھا۔ اَفْلَحَتِ الْوُجُوهُ. (يه چرے بميشكاميابريس-)

مجوب آقا کے روئے زیبا پرایک مسکراہث دیکھنے کے لئے اوراس کے مبارک لیوں سے ایسی محبت بھری دعائیں سننے کے لئے ہی تو بیاشقان زارا پی جانیں ہتھیلیوں پر

اس کے بعد حضرت عبداللہ نے اپنی پیڈلی ٹوٹنے کا واقعہ بیان کیا۔ جانِ دوعالم عَلِيْكَ نِے فر مايا ---'' ٹانگ سيدھي كرو!''

حضرت عبداللله في اس ير ليناعمامه كهولا اورثا تك لمبي كي - جان دوعالم عنائلة في اس يرايبادست مسيحاني بهيراكهاي وقت مثرى جزيمي اورتكليف كافور موكي --- بقول حضرت عبدالله

"فَكَأَنَّمَا لَمُ اَشْتَكِهَا قَطُّ" ( كويا مجهة الك مين بهي كوئي شكايت بوئي بي نبين تقى -)(١)

# عُکُل اور عُزَیْنہ کا واقعہ

عكل اورعرينه دو قبيلے تھے جن كے آئھ آدى مدينه منوره آئے اور مسلمان ہو گئے ، گران کو مدینہ کی آب وہواراس نہ آئی اور بیار ہو گئے ۔ جانِ دوعالم علیہ نے ان کو وہاں بھیج دیا جہاں صدقہ کے اونٹ رکھے جاتے تھے تا کہ اونٹنیوں کا دودھ وغیرہ پی کر صحت یا ب ہوجا ئیں۔گران بدبختوں نے جانِ دوعالم علیہ کے اس حسنِ سلوک کا بیصلہ دیا کہ جب صحتمند ہو گئے تو مرتد ہو گئے اور اونٹوں کی دیکھ بھال پر مامور جانِ دوعالم علیہ کے غلام حضرت بیار <sup>ط</sup>کو انتہائی سفا کانہ طریقے سے تل کر دیا۔ ظالموں نے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالے۔ آٹھوں میں کا نے کھسیر دیئے اوران کو صحرامیں تڑپتاہؤ اچھوڑ کراونٹوں کو بھگالے گئے۔

حضرت بیار بھوکے پیاسے تڑپ تڑپ کرشہید ہو گئے۔ جانِ دوعالم عَلَیْتُ کوان کی اس حركت كايية چلاتو آپ كوب حد غصه آيا اور فورأان كے تعاقب ميں چندا فراد بھيج جنہوں نے جلد ہی ان کو جا پکڑااور باندھ کرلے آئے۔

جانِ دو عالم علیہ نے حکم دیا کہان سے پورا پورا قصاص لیا جائے اوران کے ساتھ و ہی سلوک کیا جائے جوانہوں نے حضرت بیار ؓ کے ساتھ کیا تھا۔ چنانچیان کوبھی ہاتھ پاؤں کا ٹ کراورا ندھاکر کے مارڈ الاگیا۔(۱)

# سریه عمر ابن امیه

بیسر بیا بوسفیان کی ایک دهو که بازی کا جواب تھا۔ایک دن ابوسفیان نے مجمعِ عام میں کہا کہ محمد مدینہ کے بازاروں میں مزے سے چلتا پھرتا ہے۔ نہاس کے ساتھ کوئی محافظ ہوتا ہے، نہاور کسی طرح کی احتیاطی تدبیر کی جاتی ہے۔ کیا کوئی ایسا باہمت شخص نہیں ہے جو اجا تک حملہ کر کے اس کو مارڈ الے؟

اس وفت تو کوئی نه بولا مگر بعد میں جب ابوسفیان اپنے گھر گیا تو ایک دیہاتی اس کے پاس آیااور کہا کہ میں بہت مضبوط ول والا ،شدید گرفت والا اور نہایت تیز دوڑنے والا انسان ہوں۔اگرتم میری امداد کروتو میں اپنے خنج سے محمد کا خاتمہ کرسکتا ہوں اور چونکہ میں بہت تیز دوڑ تا ہوں ،اس لئے میرے پکڑے جانے کا بھی کوئی خطرہ نہیں ہے۔

ابوسفیان بیرس کر بہت خوش ہؤا، اسی وقت ایک اونٹ اور سفر کا خرچ اس کے حوالے کیا اوراس کوتا کید کی کہ اپنی اس مہم کوانتہا ئی خفیہ رکھنا۔

<sup>(</sup>۱)سیوت ابن هشام ج۲، ص ۴۷ ایدواقعه بخاری وسلم مین بھی موجود ہے مگران

حب ہدایت وہ خص چیکے سے مکہ مکر مہ سے نکلا اور نہایت تیز رفتاری سے سفر کرتے ہوئے جلد ہی مدینہ منورہ پہنچ گیا۔ لوگوں سے جانِ دوعالم علیات کے بارے میں پوچھا تواسے بتایا گیا کہ آپ اس وقت بنی عبدالاشہل کی مسجد میں رونق افروز ہیں۔ یہ وہاں گیا اور جو نہی دور سے اس پر جانِ دوعالم علیات کی نظر پڑی، آپ نے فرمایا

'' پیخف مجھے تل کرنے آیا ہے مگراللہ تعالیٰ اس کونا کام کرے گا۔''

جب آپ کے قریب پہنچا تو اچا نگ حضرت اسیڈ نے اس کوزور سے اپنی طرف کھنچا۔ اس جھٹکے سے وہ خنجر جواس نے چھپار کھا تھا ، نیچگر پڑااور یوں وہ ریکے ہاتھوں پکڑا گیا۔حضرت اسیڈغصے میں اٹھے اور اس کا گلاگھونٹما شروع کر دیا۔وہ چلا یا

'' مجھےمت مارو، مجھےمت مارو۔''

جانِ دوعالم عَلِيْكَ نے پوچھا--'' کچ کچ بتا کہتو کون ہےاور کیوں آیا ہے؟'' اس نے کہا--''اگر میں کچی بات بتادوں تو کیا مجھے جان کی امان مل جائے گی؟'' جانِ دوعالم عَلِیْكَ نے فرمایا--''ہاں!''

اس نے سب کچھ بوری تفصیل سے بتا دیا اور جانِ دو عالم عَلَیْ فی نے حسبِ وعدہ اس کور ہا کر دیا۔ وہ خوش نصیب انسان اس وقت کلمہ پڑھ کرمسلمان ہوگئے اور آپ سے مخاطب موکر گویا ہوئے

''یارسول اللہ! اللہ کی قتم ، میں آج تک کسی انسان سے خوفز دہ نہیں ہوا، مگر آپ کو دیکھتے ہی جھے پر ہیبت طاری ہوگئ اور آپ کارعب چھا گیا۔ پھر آپ ازخود میرے ارادے سے مطلع ہوگئے ، حالا نکہ میں نے کسی سے ذکر تک نہیں کیا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے یقین ہوگیا ہے کہ آپ حق پر ہیں اور اللہ آپ کا نگہ بان ہے۔ ابوسفیان اور اس کے ساتھی بلا شبہ شیطانی ٹولہ ہیں۔''

جانِ دوعالم عَلِيْظَةِ ان كى باتيں سنتے ہوئے مسکراتے رہے۔ بات ختم ہوئی تو انہوں نے اجازت طلب کی۔آپ نے اجازت دے دی اور وہ رخصت ہوگئے۔

ابوسفیان کی اس حرکت کے جواب میں جانِ دوعالم علیہ نے حضرت عمرابن امیہ ضمری گو کی اس حرکت کے جواب میں جانِ دوعالم علیہ فقط کے ساتھ موسوم ہے۔

حضرت عمر فصرف ایک آ دمی ساتھ لیا اور اس مہم پرروانہ ہو گئے۔

چند دن سفر کرنے کے بعد مکہ مکرمہ پہنچے اور احتیاط کے پیش نظر دن کے بجائے

عشاء کے وقت مکہ میں داخل ہوئے ۔حضرت عمرؓ کے ساتھی نے کہا کہ پہلے حسب دستورہمیں

طواف کرلینا چاہئے ۔حضرت عمرؓ نے کہا کہاس وفت لوگ گھروں سے باہر بیٹھے ہوتے ہیں ۔

اگر کسی نے پہچان لیا تو ہمارے لئے دشواریاں پیدا ہو جائیں گی ،گرساتھی نہ مانا اورطوا ف

کرنے پراصرارکرتارہا۔ آخر حضرت عمر مجبور ہو گئے اور دونوں طواف کرنے حرم شریف میں

چلے گئے ۔طواف کا مرحلہ تو بخیریت گزر گیالیکن جونہی طواف کر کے باہر نکلے، ایک آ دمی نے

حضرت عمر کو پہیان لیا اور چلانے لگا۔

"الوكوابيد ماعمرابن اميضمرى، بيضروركسى براداد عصمكمين داخل واسك، اس کی آ وازس کر حاروں طرف سے مشرکین دوڑ پڑے اور ان کو گھیرنے کی

كوشش كرنے لگے۔ بيد دونوں بھاگ كرتيزى سے ايك پہاڑ پر چڑھے اور ايك غار ميں

رو پوش ہو گئے ۔مشرکین کافی دیر تک ان کوڈھونڈتے رہے،مگرا ندھیرے کی وجہ سے کا میا ب

نه ہوسکے اور واپس چلے گئے۔اس طرح رات تو بخیریت گزرگی؛ البتہ صبح صبح ایک آ دمی

آ دھمکا۔ وہ آیا تو کسی اورغرض سے تھا، مگر بدشمتی سے وہ الی جگہ پہنچ گیا جہاں سے اس کی

نگاه حضرت عمرٌ پر پرسکتی تھی۔

حضرت عمرٌ نے بیسوچ کر کہ اگر اس نے ہمیں دیکھ لیا تو چیخ کر اہل مکہ کوخبر دار کر

دےگا،اس پرحملہ کردیا لیکن جس خطرے کے انسداد کے لئے بیحملہ کیا گیا تھاوہ مقصد پورانہ

ہوسکا کیونکہ اس نے زخمی ہوکراتنے زور سے چیخ ماری کہ پورے مکہ میں سنی گئی۔حضرت عمرؓ

جلدی سے پھرغار میں گھس گئے اور غار کا دہانہ پھروں سے بند کر دیا۔اہل مکہ چیخ سن کر دوڑ ہے دوڑے آئے اور جب وہاں پہنچاتو مجروح پر عالم نزع طاری تھا۔انہوں نے زخی سے یو چھا۔

", جمہیں کس نے ماراہے؟"

انس نے کہا کہ عمرابن امیہ نے۔

حفرت عمر سوچ رہے تھے کہ اب اگر انہوں نے اس سے یو چھا کہ عمر کہاں ہے؟ تو

وہ یقیناً ان کومیراٹھکانہ بتادے گا۔ گرخیر گزری کہوہ مزید کسی سوال کا جواب دینے سے پہلے

ہی راہی ملکِ عدم ہو گیا اورمشر کین اس کی لاش اٹھا کرواپس چلے گئے ۔

اس ہنگاہے کے بعد فی الحال مکہ میں داخل ہوناممکن نہیں تھا، اس لئے ابوسفیان کو قتل کئے بغیر ہی ان کوواپس جانا پڑا؛ البتہ واپسی کے دوران راستے میں ایک مشرک جواپنے اشعار میں اہلِ اسلام کی ہجوکرر ہاتھا،ان کے ہاتھوں مارا گیا۔

اسی طرح مشرکین کے بھیجے ہوئے دو جاسوس جومدینہ جارہے تھے،حفرت عمر ا

قابوآ گئے۔ایک مارا گیا، دوسرے کوحضرت عمر گرفتار کر کے مدینہ لے آئے۔ جب جانِ دوعالم علی کے روبروپیش ہوئے تو حضرت عمر نے حالات سفر بیان کئے

اور بتایا که کس طرح ہم مکہ میں پہچانے گئے، کیسے بھاگ کرہم نے جان بچائی اور کس حال میں عارکے اندر دو پوش رہ کر وقت گزارا۔ جانِ دوعالم علی ہے کے دوران مسلسل منتے رہے اور آخر میں حضرت عمر بن امیہ کے لئے دعا فر مائی۔



سیدالوزی، جلد دوم

"عشق احمد"

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ وَسَلَّمُ

صاحبزاده قاضى عابدالدائم عابلا

طفیلِ نعتِ رسول اکرم ، ملی سیرعزت سے آبرُ و ہے

کہ مجھ سا عاصی بھی آج پہنچا سنہری جالی کے رُوبرُ و ہے

خدا کے محبوب گرنہ ہوتے ، تو پھرنہ کچھ بھی جہاں میں ہونا

ہان کے دم سے یہ فیض سارا کہ برزم ہستی میں رنگ و بو ہے

نه اس کو دنیا میں کوئی خطرہ ، نه روزِ محشر وہ ہو گاغمگین

بسالے دل میں جوعشقِ احد ، وہ دونوں عالم میں سرخرو ہے

زبان الی ہے نور افشال کہ ترجمانِ کلام بردال

جوعلم وحكمت سے ہے مزين ، وہ ميرے آتا كى گفتگو ہے

وہ اپنے اخلاق میں ہیں مکتا ،تو دکشی میں بھی سب سے اعلیٰ

ہے خوب سیرت حضور جیسا ، نہ آپ ساکوئی خوبرُ و ہے

نہیں ہے دل میں کوئی تمنا ، جوعرض ہے تو یہی ہے مولی

رہے ہمیشہ نبی سے نسبت ، بس اتنی سی میری آرزُو ہے

کروں میں کیسے بیان عابد ، در محمد کی جاذبیت

کہ کتنے جلوے ہیں ہرقدم پر،مہک ہے کتنی جو چارسُو ہے

www.maktabah.org

باب

صُلح -- تا -- فتح

إِنَّا فَتَحُنَالَكَ فَتُحَامُّبِينًا ٥ (مم نے آپ کوفتح عطاکی --- واضح فتح)

صُلح مُد يبيے \_\_\_\_\_فتح مَلّه تك



#### التماس كرم

قارى جاوير لاقيال

فیضِ نظر ہے نور پاش ، فکر ہے مہرو ماہ فاش ، بندہ خاص کردگار حدِ سفر کی انتہا ، فہمِ بشر سے ماورا ، شانِ ازل ، ابد وقار احمِرمجتبیٰ ،خوشا، ہادی دین ،مرحبا

منعِ دانشِ مبیں ، مصدرِ ہستی یقیں ، حق و حقیقت آشکار آیهٔ مقصدِ حیات ، وجهِ بنائے کائنات ، مایهٔ عز و افتخار احمدِ مجتبی ،خوشا، ہادی دین ،مرحبا

بحرِ سخائے بیکراں ،عظمتِ خیر کا نشاں ،خلقِ حسیں کا شاہکار جلوہ حسنِ زندگی ، لذتِ ذوقِ بندگی ، خالق و خلق کے نگار احدِ مجتبی ،خوشا، ہادی دین ،مرحبا

ایک بشر مگر بثیر ، ایک نظر پہ بے نظیر ، ایک گل اور گل بہار فرد مگر برا فرید ، جس سے ملی ہمیں نوید ، فیض کرم سے بیرا پار احمدِ مجتبیٰ ،خوشا، ہادی دین ،مرحبا

ہم کہ گناہ گار ہیں ، ہم کہ ذلیل وخوار ہیں ، ہم میں کہ عیب ہیں ہزار تیرے سوانہیں کچھ آس، تجھ سے کرم کی التماس، در پہ تیرے ہے بار بار احمدِ مجتنی ،خوشا، ہادی دین، مرحبا



خاب، صُلح تا فَتح



#### صُلم حُديبيّ

صلح حدیبیہ تاریخ اسلام کا ایک جیرت انگیز باب ہے۔ صلح کا بید معاہدہ جانِ دو عالم علیہ اورمشرکین ملّہ کے درمیان ہؤاتھا اور جن شرائط پر ہؤاتھا،ان میں ہے اکثر الیی تھیں جو واضح طور پرمشرکین کے حق میں اورمسلمانوں کے خلاف نظر آتی تھیں۔ ظاہر ہے کہ ا پیے معاہدے کوتشلیم کرنا مسلمانوں کے لئے از بس مشکل تھا --- اتنا مشکل کہ بعض قدیم الاسلام اورا کا برصحابہ بھی اس پرسخت چیں بجبیں ہوئے اور جانِ دوعالم علیہ کواس ہے رو کئے کی ہرممکن کوشش کی ،مگر جانِ دوعالم علیہ نے کسی کی نہنی اور معاہدہ کرلیا۔صحابہ کرام کی اکثریت اس پر رنجیدہ دل اور آزردہ خاطر تھی کیونکہ ان کے خیال میں یہ ایک قتم کا اعتراف شکست تھا، مگر ان کی حیرت کی انتها نه رہی جب اللہ تعالی نے اس معاہدے کو فتح مبین سے تعبیر فر مایا اور بیہ آيت نازل فرمائي - ﴿إِنَّافَتَحُنَالَكَ فَتُحَا مُّبِينًا ٥ ٤ ﴾سب حيران تف كه يكسى فتح مبین ہے، گربعد کے واقعات نے ثابت کر دیا کہ یہ واقعی فتح مبین تھی۔

آ ہے ! شروع ہے اس واقعے کے پس منظراور پیش منظر پر نگاہ ڈالتے ہیں ۔ جانِ دوعا لم عَلِينَة كوكعبه كرمه ہے جس قد رمحت تھی ،اس كو سجھنے کے لئے ان لمحات کوسا منے لا یئے جب جانِ دوعالم علیہ ہجرت کی رات مکّہ سے باہر نکلتے ہیں ، پھرا یک جگہ تھہر جاتے ہیں اور مڑ کر کعبہ شریف کی طرف دیکھتے ہیں۔اس وقت آ تکھیں ڈیڈ با جاتی ہیں اورحسرت بجرے کہجے میں فرماتے ہیں

''اےاللہ کے گھر! تو مجھے سارے جہان سے زیادہ محبوب ہے۔اگر میری قوم نے مجھے مجبور نہ کر دیا ہوتا تو میں بھی تخھے چھوڑ کر نہ جا تا۔''

تیرہ سالہ کمی زندگی میں ہزار ہا مشکلات اور پریشانیوں کے باوجود آپ کو بیسہولت حاصل تھی کہ جب جی چاہتا تھا حرم شریف چلے آتے تھے اور بیت اللہ کے گر دطواف کر کے اوراس کے سائے میں نماز پڑھ کے دل ٹھنڈا کر لیتے تھے۔ ہجرت کے بعد آپ مکہ سے دور ہوگئے اور مدینہ جاکراس قدرمصروف ہوگئے کہ آپ کوطویل عرصے تک دوبارہ مکہ آنے کی فرصت ہی نہ ملی ۔ مدینہ میں آپ کا بیشتر وقت دشمنانِ اسلام کے ساتھ معرکہ آرائیوں میں گزر جاتا تھا اور اُ رام واطمینان کے جو چندلمحات میسر آتے تھے ان میں بھی مدینہ سے نکانا اس لئے ممکن نہیں ہوتا تھا کہ مدینہ میں رہنے والے فتنہ پروریہودیوں اورگر دونواح میں آباد سرکش قبائل کی طرف سے ہروفت دھڑ کا لگار ہتا تھا کہ آپ کی غیرموجودگی میں کہیں کوئی گڑ بڑ نه کر دیں ، کوئی فتنه وفساد نه کھڑا کر دیں۔ آخر پانچ سال کیمسلسل جدوجہد اور شانه روز کاوشوں کے نتیجے میں مدینہ کافی حد تک محفوظ ہو گیا۔ یہود یوں کو اس سے نکال دیا گیا اور متعدد حربی مہمات کے ذریعہ سرکش قبائل کا زور بھی توڑ دیا گیا۔اب چونکہ سلطنت اسلامیہ کے دارالخلافہ کے لئے کوئی خاص خطرہ باقی نہیں رہاتھا۔اس لئے جانِ دو عالم علیہ نے ذی قعدہ اکھ کوعمرہ کرنے کا ارادہ فر مایا اور چودہ سوصحابہ کرامؓ کی معیت میں عاز م کعبہ ہوئے۔ عنسل آپ نے گھریر ہی کرلیا تھا ،مسجد ذوالحلیفہ (بیرعلی ) پہنچ کر آپ نے احرام باندھااور دورکعت نماز پڑھی۔ پھرمجد سے ہاہرتشریف لائے اور ہَدُیُ (۱) کےستر [۷۰] اونٹ

(۱) ہروہ جانور جواس غرض سے مکہ مکرمہ بھیجا جائے یا لے جایا جائے کہ وہاں ذبح کر کے اس کا گوشت فقراء،مساكين اورزارًين ميں تقسيم كرديا جائے ،هَـذَى كہلاتا ہے۔اردو ميں--- بلكه كى زبان ميں بھی ---اس کا متبادل لفظ موجو دنہیں ہے۔اردو کے بعض سیرت نگاروں نے اس کا ترجمہ'' قربانی کے جانور'' کیا ہے، گریے جے نہیں ہے کیونکہ قربانی صرف ذی الحجہ کے تین دنوں میں ہونکتی ہے؛ جبکہ هَدُی کا جانورسال بھر میں کسی وقت بھی بھیجا اور لے جایا جا سکتا ہے۔خواہ اس کا مقصد قربانی ہو، یا کسی نے مکہ میں جانور ذیج كرنے كى منت مانى ہو، ياصدقہ وتر ع كرنا چا ہتا ہو، يا حالتِ احرام ميں شكاركرنے كا كفارہ ادا كرنامقصود ہو هَدُيًا ؟ بَالِغَ الْكُعْبَة --- بيرب صورتيل هَدُى كى بين - جانِ دوعالم عَلِيلَة چونكه جج كے لئے نہيں ؛ بلكه عمرے کے لئے تشریف لے مجئے تھے،اس لئے آپ جوجانورساتھ لے گئے تھے،وہ ھَدْی تھے،نہ کہ'' قربانی کے جانور'' کیونکہ عرفا قربانی کے جانوران کو کہاجاتا ہے جوایا مِنحرمیں ذرج کئے جاتے ہیں۔

نثان ز دکرنے کا حکم دیا۔اس کے بعد آپ اؤٹٹی پرسوار ہوئے ،صحابہ کرامؓ نے بھی پیروی کی اور پھرسب مل کر لَبَّیْک، اَللّٰهُمَّ نَبَیْکَ کا وجد آفریں ترانہ پڑھتے ہوئے مکہ کی طرف

یہ سفر چونکہ امن و آثتی کا سفرتھا ، اس لئے جانِ دو عالم علیہ نے روانگی سے پہلے ہی صحابہ کرام سے کہہ دیا تھا کہ سوائے ایک تلوار کے جو بیابان میں سفر کرنے والے ہر میا فر کے لئے لا زمی ہے،اورکسی قتم کا اسلحہ ساتھ نہ لیا جائے ۔صحابہ کرام نے اس فر مان پر پورا پوراممل کیاا ورصرف ایک ایک تلوار نیام میں ڈ ال کر کندھوں سے لٹکا لی ۔اس طرح سفر

طویل راستہ تھا، بہت ہے آ دمی تھے۔ ھَدُیُ کےستر اونٹوں کےعلاوہ سواری کے لئے بھی کئی جانور تھے۔ ظاہر ہے کہ اتنے بڑے کارواں کے لئے بہت زیادہ یائی حاہیے تھا؛ جبکہ اہل قافلہ کے پاس پانی کا محدود ذخیرہ تھا جوجلد ہی ختم ہو گیا اورلق و دق صحرا میں انسانوں اور جانوروں کی ہلاکت کا خطرہ پیدا ہوگیا۔

ينجاب رحمت

جانِ دوعالم عَلِينَةِ ایک کھلے منہ والے برتن میں پانی ڈالے بیٹھے تھے اور وضو کرنے کاارادہ فر مارہے تھے کہا جا تک بہت سے صحابہ کرام گھبرائے ہوئے حاضر خدمت ہوئے۔ جانِ دوعالم علي في نوچها---'' كيابات ہے؟''

عرض کی ---' یارسول الله! یانی مکمل طور برختم ہو چکا ہے اور سوائے اس یانی کے جوآ پ کے پاس برتن میں پڑاہے، کہیں بھی پانی موجوز نہیں ہے---نہ پینے کے لئے ، نہ وضو کے لئے۔''

یہ بن کر جانِ دو عالم علیہ نے اپنا دست مبارک اس برتن میں رکھ دیا جس میں یانی پڑا تھااور صحابہ کرام کی نگاہوں نے بیچیرت انگیز منظرد کیکھا کہ آپ کی انگشتہائے مبار کہ سے پانی کے فوارے پھوٹ پڑے۔ فَرَأَيْنَا الْمَآءَ يَفُورُ مِنُ مَيْنِ أَصَابِعِهِ (جم نے و کھا کہ یانی آپ کی انگلیوں سے اہل رہا ہے) --- اور یہ پانی اس وفت تک اہلتا رہا، جب تک کارواں کی تمام ضرورتیں پوری نہ ہوگئیں ۔ بعد میں حضرت جابڑ ہے کسی نے یو حیصا

کہاں وقت آپ کی تعداد کیاتھی؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم تو ڈیڑھ ہزار کے لگ بھگ تھے، کیکن اگر ہم لا کھ بھی ہوتے تو پانی ہمارے لئے کافی ہوجا تا۔ (۱)

عمرے سے روکنے کی تیاریاں

چانِ دو عالم علیصلے نے مدینہ سے روانگی کے وقت ایک شخص کو باقی کارواں سے پہلے ملتہ بھیج دیا تھا؛ تا کہ وہ معلوم کرکے آئے کہ ہمارے اس عمرے کے بارے میں مشرکین کا ردعمل کیا ہے؟ وہ محض مکنہ کے حالات کا جائز ہ لے کر داپس آیا اور عسفان نا می جگہ میں آپ سے ملاقات کی۔اس نے بتایا کہ حالات انتہائی ناسازگار ہیں۔اہل مکتہ نے اردگرد کے قبائل کوبھی ساتھ ملالیا ہے اورسب نے عہد کررکھا ہے کہ آپ کواور آپ کے ساتھیوں کو ہر گز مکتہ میں نہیں داخل ہونے دیں گے۔ وہ سب اس وقت ذی طوٰ ی میں جمع ہیں۔علاوہ ازیں خالدابن ولید کی قیادت میں دوسوا فراد پرمشمل ایک دستہ آپ کاراستہ رو کئے کے لئے عمیم کے مقام پر بھی کھڑا ہے۔

اہل ملّہ کی ان حرکتوں سے جانِ دو عالم علیہ کا دل آ زردہ ہوگیا ---خصوصاً اس کئے کہ پیرسب کچھ قریش کی طرف سے ہور ہاتھا اور قریش آپ کی اپنی قوم تھی۔اس وقت آپ نے انتہائی جذباتی کیجے میں فرمایا

'' جنگوں کی وجہ سے قریش کی طاقت تقریباً ختم ہو چکی ہے، مگروہ اپنی حماقتوں ہے

(۱) جانِ دوعالم عَلِيْظَة كِ اس معجز بِ كوجس خوبصورتى ہے مولا نا احمد رضا خان بریلویؒ نے نظم کیا ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے۔انہوں نے جانِ دو عالم علیہ کی پانچ انگلیوں سے نکلنے والے پانی کو رحمت کے پانچ پانی قراردیا ہے اوراس کے لئے'' پنجاب رحمت'' کی انو کھی اورالبیلی!صطلاح استعال کی ہے۔علاوہ ازیں منظرکثی اورمحا کات بھی کمال درجے کی ہے۔فرماتے ہیں

اُنگلیاں ہیں فیض پر ، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر ندیاں پنجابِ رحمت کی ہیں جاری واہ، واہ!

(حدائق بخشش)

بازنہیں آتے۔کاش!وہ اپنی قوت مجتمع رکھتے اور میرے معاملے میں دخل نہ دیتے۔اگر میں باقی عرب پر غالب آ جاتا تو پھر قریش کو اختیار ہوتا ، چاہتے تو اسلام میں داخل ہو جاتے اور چاہتے تو اسلام میں داخل ہو جاتے اور چاہتے تو دو دو ہاتھ کر لیتے --- کیا قریش یہ سجھتے ہیں کہ میں ان کی طرف سے کھڑی گئ نت نئی رکاوٹوں سے تنگ آ کر تو حید ورسالت کی دعوت دینا چھوڑ دوں گا --- بہیں ، ایسا کہ کھی نہیں ہوگا۔واللہ! میں ہر حال میں اپنے نظر سے کی تبلیغ جاری رکھوں گا ، یہاں تک کہ یا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا ، یہاں تک کہ یا تو میں کیری گردن کٹ جائے گی۔''

#### مشوره

اس کے بعد آپ نے صحابہ کرامؓ سے مشورہ کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہئے ، مقابلہ کریں یا پہلو بچا کر آ گے بوھتے رہیں؟ صدیق اکبرؓ نے عرض کی کہ یارسول اللہ! چونکہ آپ لڑائی کے اراد سے نہیں آئے ہیں ،اس لئے حتی الوسع نے بچا کر چلتے رہیں۔ ہاں!اگر کسی نے ہم کورو کنے کی کوشش کی تو ہم ڈٹ کراس کا مقابلہ کریں گے۔

جانِ دو عالم عَلِيْ کو بیرائے پند آئی اور آپ نے صحابہ کرامؓ سے پوچھا کہ ہمارے ساتھ کوئی ایبا آ دمی ہے جو خالدا بن ولیدوا لے راستے کے علاوہ کسی راستے ہے ہمیں نے چلے؟

ایک شخص نے عرض کی ---''یارسول اللہ! مجھے ایک ایباراستہ معلوم ہے۔'' چنا نچہ اس کی رہنمائی میں بیکارواں ایک غیر معروف راستے ہے آ گے بڑھنے لگا۔ جب خالد ابن ولیدنے دیکھا کہ مسلمانوں نے راستہ بدل لیا ہے اور مجھ سے کتر اکر آ گے نکل گئے ہیں تو اس نے جلدی سے جاکراہل مکہ کواس خطر ناک صور تحال سے آگاہ کر دیا۔

#### حدیبیه میں

جانِ دوعالم عَلِيْ نَظِيمَ دیا کہ وہ راستہ اختیار کیا جائے جس پر چل کرہم حدیبہ پہنچ عکیں۔ چنا نچے سب نے اپنا ژخ ادھر کر لیا اور جلد ہی حدیبہ کے قریب پہنچ گئے۔ اس وقت تک جانِ دوعالم عَلِیْ کی رائے یہی تھی کہ ہم ازخود کسی سے نہیں لڑیں گے ، مگر حدیبہ کے قریب پہنچ کرآپ کی اونٹنی قصواء اچا تک بیٹھ گئی۔ اس کواٹھانے کی بہت کوشش کی گئی ، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ آپ اس غیبی اشارے سے سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارا ہز ورشمشیر مکتہ میں داخل ہونا بیند نہیں ہے۔ چنا نچہ جب اوگوں نے کہا کہ قصواء تھک کر بیٹھ گئی ہے تو آپ نے فرمایا

'' قصواء تھی نہیں ہے، نہ ہی تھک کر بیٹھ جانا اس کی عادت ہے، اصل بات ہیہ کہ اس کواسی ذات نے روک دیا تھا۔ اب اگر اس کواسی ذات نے روک دیا ہے جس نے اصحاب فیل کے ہاتھیوں کوروک دیا تھا۔ اب اگر اہل مکنہ نے میر سے ساتھ کوئی معاملہ مطے کرنا چاہا تو میں صلح کی خاطران کی ہروہ شرط مان لوں گا جوصلہ رحمی اور شعائر اللہ کی تعظیم پر ہٹنی ہوگی۔' اس کے بعد آپ نے وہیں پڑاؤڈ ال دیا۔

ایک اور معجزه

حدید پیر ایک کواں تھا جس کی تہہ میں تھوڑا سا پائی موجود تھا۔ جب جانِ دو عالم علی تہا تھا تھا ہے۔ جانِ دو عالم علی ہوئی تھی ، چنانچے صحابہ کرام میں کو یں پر ٹوٹ پڑے اورا بھی چند ہی آ دمی بیاس بچھا پائے تھے کہ پائی ختم ہو گیا۔ صحابہ کرام مے خانِ دو عالم علی ہے کہ دو عالم علی کے دو برواس پریشانی کا ذکر کیا ، تو آپ نے اپنے ترکش سے ایک تیرنکال کر انہیں دیا اور فر مایا کہا ہے کئویں میں گاڑ دو۔

ایک صحابی کنویں میں اتر ہے اور حسب فرمان اس کے وسط میں تیرگاڑ دیا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ تیرگاڑ دیا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ تیرگاڑ نے کے ساتھ ہی پانی البلنے لگا اور اتنی تیزی سے بڑھنے لگا کہ میں بمشکل جان بچا کر باہر نکلا۔ چند ہی کمحوں میں کنواں لبالب بھر گیا اور کیا انسان ، کیا جانور ، سب جی مجرکر سیراب ہونے گئے۔

#### بدیل کی آمد

خزاعہ قبیلہ کارئیس بدیل ابن ورقاء اگر چہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوا تھا، گر مسلمانوں کا ہمدردتھا۔وہ اپنے چندساتھیوں سمیت جانِ دوعالم عَلِیْنَا کَم پاس آیااور پوچھا کہ کیا آپ جنگ کرنے کے لئے آئے ہیں؟

''نہیں، ہمارا جنگ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں۔'' جانِ دوعا کم علی ہے جواب دیا ''ہم تو صرف عمرہ کرنے اوراللہ کے گھر کی زیارت کرنے آئے ہیں۔''

بدیل نے واپس جا کراہل مکہ سے کہا کہ محمد اور اس کے ساتھی لڑائی کے لئے نہیں

سیدالوزی، جلد دوم بلکہ عمرہ وزیارت کے لئے آئے ہیں ،اس لئے میرے خیال میں انہیں عمرہ کرنے دیا جائے۔ اہل مکتہ نے بدیل کو برا بھلا کہااور بولے---''اگران کاارادہ جنگ کرنے کا نہ ہوتب بھی ہم ان کو مکتہ میں نہیں داخل ہونے دیں گے ، کیونکہ جو بھی سنے گا ، و ہ یہی سمجھے گا کہ محمہ بزورمکتہ میں داخل ہو گیا تھااور ہم اسے رو کئے سے قاصر رہے تھے۔'' بدیل کے بعد اہل مکہ نے مرز کو بھیجا۔ اسے بھی جانِ دو عالم علی نے وہی جواب دیا۔ پھرحلیس کو بھیجا گیا جلیس ملّہ کے گر دونواح میں آبا د قبائل کا سر دارتھا۔اسے بھی جانِ دو عالم علیہ نے یقین دلایا کہ ہم صرف عمرہ کرنے آئے ہیں اور اس کا ثبوت پیہ ہے کہ ہم ذبح کرنے کے لئے جانور بھی ساتھ لائے ہیں۔ حلیس نے هَدُی کے لئے نثان لگائے گئے جانور دیکھے، پھر صحابہ کرام ؓ کا حال دیکھا کہان کے بال بکھرے ہوئے ہیں، حجامتیں بردھی ہوئی ہیں اورسب کے سب احرام باند هے ہوئے لَبَّیْک، اَللّٰهُمَّ لَبَّیْک کہدرہے ہیں تو بیساختہ بول اٹھا ''سجان الله! ایسے بے ضرر لوگوں کوعمرے سے رو کنے کا کیا جواز ہے! واللہ رہیمی نہیں ہوگا کہ اور تو ہر کسی کوطواف کی اجازت ہو، گمرعبدالمطلب کے بیٹے کو اس سے منع کر دیا جائے۔رب کعبہ کی تم اس طرح تو قریش ہلاک ہوجائیں گے۔'' حلیس نے واپس جا کراہل ملہ کو یہی مشورہ دیا کہ محمداوراس کے ساتھیوں کوعمرے سے رو کناکسی طرح بھی مناسب نہیں ہے، کیونکہ وہ صرف عمرہ کرنے آئے ہیں اور ھَدُی کے جانور بھی ساتھ لائے ہیں۔ میں نے اپنی آئھوں سے ان سب کواحرام پوش دیکھا ہے۔ اہل ملّہ نے کہا ---''حلیس! تو ایک دیہاتی آ دمی ہے اور ان باتوں کونہیں سجھتا مجمہ نے جو کچھتہیں دکھایا ہے، وہ اس کی ایک حیال ہے۔'' یین کر حلیس کوغصه آگیا اور کہنے لگا ---'' ہماراتم سے بیمعامدہ ہر گرنہیں ہؤ اتھا کہ جولوگ بیت الله کی تمام تنعظیم محوظ رکھتے ہوئے عمرے کے لئے آئیں،ان کواللہ کے گھر میں حاضری سے روکا جائے۔خدا کی تتم اِتمہیں محمد کا راستہ چھوڑ ناپڑے گا اور اسے عمرہ وزیارت کی ا جازت دینی ہوگی ، در نہایخ تمام ساتھیوں کو لے کراسی وقت واپس چلا جا وُل گا۔''

سیدالوری، جلد دوم ا

اہل مکہ نے صلیس کو یوں بگڑتے دیکھا تو کہنے گئے۔۔۔''حلیس! اتیٰ جلدی نہ کرو، ذرائھہر جاؤ۔ ابھی محمہ سے مزید بات چیت ہوگی، اس کے بعد کوئی فیصلہ کیا جائے گا۔''
اہل مکہ کے لئے مصیبت یہ بنی ہوئی تھی کہ جو بھی حدیبیہ جاتا تھا، وہاں جاکراپنا موقف بھول جاتا تھا اور جانِ دوعالم علیہ کا ہمنو ابن کرلوشا تھا۔ اس کی باتیں سن کراہل مکہ کوآگ لگ جاتی تھی۔ یہ دیکھ کرطا نف کے بڑے سردار کوآگ لگ جاتی تھی اور اس کوڈانٹنے ڈپٹنے لگتے تھے۔ یہ دیکھ کرطا نف کے بڑے سردار عروہ ابن مسعود ثقفی نے اہل مکہ سے کہا۔۔۔''میں دیرسے دیکھ رہا ہوں کہ جو بھی جاتا ہے وہ واپس آ کرمحمد کا ترجمان بن جاتا ہے اور تم اسے سخت ست کہنے لگتے ہو۔ مجھے یہ بتاؤکہ میرے بارے میں تمہاراکیا خیال ہے۔۔۔؟ کیا میں تمہارے ساتھ اتنا ہی مخلص نہیں جتنا بیٹا باپ کے ساتھ ہوتا ہے۔۔۔؟

سب نے کہا---'' کیوں نہیں ، بلا شبہتم بہت پُرخلوص انسان ہو۔'' ''مجھ پرتمہیں کسی قتم کا شک تو نہیں ہے نا؟!'' ''نہیں ، ہرگرنہیں ۔''سب نے کہا۔

'' تو پھر میں خود جاتا ہوں اور محمہ سے بات کرتا ہوں۔''

عروہ ایک وجیہہ سردارتھا اورفن گفتگو سے بھی بخوبی آشنا تھا۔ اہل مکہ کو اور کیا چاہئے تھا، انہوں نے بخوشی اجازت دے دی۔ چنا نچہ عروہ جانِ دو عالم علیہ کی خدمت میں حاضر ہؤ ااور نہایت فنکارانہ انداز میں بات چیت کا آغاز کیا۔ ندا کرات میں کا میا بی حاصل کرنے کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ پورے اعتاد سے فریق مخالف پر اپنی برتری اور اس کی کمزوری ظاہر کی جائے۔ اس طرح حریف مرعوب ہوجا تا ہے اور اس سے من مانے مطالبات منوانا آسان ہوجا تا ہے۔ اس اصول کے پیش نظر عروہ نے کہا

''محمہ! تم نے مختلف قبائل اورنسلوں کے آ دمی اپنے اردگردا کھے کر لئے ہیں اور ان کوساتھ لے کراس میں تمہارا پورا ان کوساتھ لے کراس شہر پر چڑھائی کردی ہے جو تمہاری آ بائی جگہ ہے اوراس میں تمہارا پورا خاندان آ باد ہے۔ تم اپنے مختلف النوع ہمرا ہیوں کے بل بوتے پراپنے ہی شہراور اپنے ہی خاندان کو تباہ و ہر باد کرنا چاہتے ہو۔ کیا ایسا کام پہلے بھی کسی نے کیا ہے۔۔۔؟ کیا تم نہیں

و برباد رما چاہے ہو۔ تیا ایک کام پیلے بی می نے لیا ہے۔ 1000 Micklet Dah. 018 سیدالوری، جلد دوم کاکم کام باب، صلح تا فتح کام

جانتے کہ یہاں قریش رہتے ہیں جواپنی آن پر کٹنا اور مرنا جانتے ہیں۔قریش کے علاوہ اردگرد کے قبائل بھی اہل ملّہ کی حمایت کے لئے اکٹھے ہو چکے ہیں اوران سب نے عہد کرر کھا ہے کہ ہم محمد کو کسی صورت میں بھی ملتہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیں گے۔ان کی قوت اور جمعیت اتنی زیادہ ہے کہتمہارے ساتھ آئے ہوئے بیلوگ ان کے سامنے چند کمجے بھی نہیں تھہر سکتے ۔ یقین کرو کہ اگر اہل مکتہ نے حملہ کر دیا تو تمہارے ساتھی پہلے ہی حملے میں بھاگ آٹھیں گے اور تنہیں تنہا چھوڑ دیں گے۔''

چونکه اس کمبی چوژی تقریر کا مقصد جانِ دو عالم علی اور اہل اسلام کومرعوب کرنا تھا۔اس لئے ضروری ہوگیا تھا کہ عروہ کواسی زبان میں جواب دیا جائے جسے وہ بخو بی سجھتا ہو، تا کہ اس کے ہوش ٹھکانے آجا کیں۔ چنانچے صدیق اکبڑنے گرج کرکہا

'' بند کریہ بکواس اور جا کراپنی دیوی لات کا قابلِ ستر حصہ چوس! کیا تو سمجھتا ہے کہ ہم مشکل وقت میں رسول اللہ کا ساتھ حجھوڑ دیں گے!؟ -- نہیں ،اییا کبھی نہیں ہوگا۔'' عروہ کوتو قع نہیں تھی کہاس کی بات کا اتناسخت ردعمل ہوگا۔اس لئے جیران رہ گیا

اور جانِ دوعالم علیہ سے پوچھے لگا کہ میخص کون ہے۔؟

جانِ دو عالم عَلِينَة نے فرمایا ---''ابوقیا فہ کا بیٹا ہے۔'' (ابوقیا فہ،صدیق اکبر کے والد ماجد کانام ہے۔)

''اگر اِس کا مجھ پرایک بڑاا حسان نہ ہوتا''عروہ نے کہا'' تو میں اِس کواپیا ہی تلخ جواب ديتا- "(١)

صدیق اکبڑی طرف سے غیرمعمولی تلخی کا اظہارا تنافی البدیہہاور برموقع تھا کہ

(۱) کافی عرصہ پہلے ایک دفعہ عروہ کو دیت دینی پڑ گئی تھی گراس کے پاس اتنے اونٹ نہیں تھے کہ وہ دیت اوا کرسکتا۔مجبور اُاس نے اپنے واقف کاروں سے امداد طلب کی ،کسی نے ایک اونٹ دیا ،کسی نے دو، گرصدیق اکبڑنے دس توانا اونٹ عطا کر کے اس کی ضرورت پیری کر دی تھی ے وہ کا اشارہ اسی

احبان کی طرف تھا۔

عروہ کی ساری اکڑفوں ختم ہوگئی اور وہ مرعوب کرنے اور دھونس جمانے کے بجائے نرمی و ملاطفت پراتر آیا اور بے تکلفی کے انداز میں باتیں کرنے لگا۔

عر بوں کا رواج تھا کہ آپس میں بے تکلفا نہ گفتگو کے دوران و قفے و قفے سے ایک دوسرے کی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے رہتے تھے۔اس عادت کےمطابق عروہ نے بھی جانِ دو عالم عليك كي ريش مبارك كي طرف ہاتھ بڑھايا تو حضرت مغيرہ ابن شعبة "نے ---جوہتھیا رلگائے جانِ دو عالم علیہ کی پشت پر کھڑے تھے---تلوار کے دیتے سے عروہ کے ہاتھ برضرب لگائی اور کہا

'' پیچیے ہٹاا پناہاتھ، ورنہ میں اسے قلم کر دوں گا۔ہم پنہیں بر داشت کر سکتے کہ کوئی مشرک رسول اللہ کی یا کیزہ داڑھی پرا پنانجس ہاتھ پھیرے۔''

'' كتناسخت اور درشت لهجه ہے تیرا۔'' عروہ نے کہا۔ پھر جانِ دو عالم عليہ ہے يوچھا كەليكون ہے؟ (١)

> '' جانِ دوعالم عَلِيلَةٍ نے فر مایا ---'' تیرا بھتیجا ہے،مغیرہ'' عروه حضرت مغيرةً سے مخاطب ہو کر بولا

''اچھا تویة تُو ہے،مشہور دھوکے باز، کیا تو بھول گیا ہے کہ میں نے ہی تیری دھو کہ بازی کی برده پوشی کی تھی---؟(۲)

(۱) جیرت ہوتی ہے کہ صدیق اکبڑ عروہ کے پرانے واقف کاروں میں سے تھے اور حضرت مغیرہؓ اس کے بھتیجے تھے،مگرعروہ دونوں کو نہ بہجیان سکا اور جانِ دو عالم عَلِیللہ سے بوچھتار ہا کہ بیکون ہیں ۔ شایداس کی وجہ یہ ہوکہ احرام کی حالت میں طویل سفر کرنے سے ان کے کیڑے میلے اور بال پراگندہ ہو چکے تھے،اس لئے ان کوفورانہ پہچان سکا۔ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ عروہ کی نظر پچھ کمزور ہو۔اس بات کا امکان بھی ہے کہاس نے تجابل عار فانہ سے کام لیا ہو صحیح وجداللہ ہی کومعلوم ہے۔

(۲) اسلام لانے سے پہلے حضرت مغیرہؓ نے دھوکے سے تیرہ آ دمی قتل کر دیئے تھے جن کی دیت عروہ نے ادا کی تھی اور قصاص کا مطالبہ کرنے والوں سے حضرت مغیرہ کی جان بچائی تھی۔'' دھوکہ

بازی کی پردہ پوشی کرنے'' ہے عروہ کی یہی مرادکھی۔ 🖘

باب، صُلح تا فُتح

بہرحال اس کے بعد عروہ نے جانِ دوعالم علیہ کی ریش مبارک کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا اور عام طریقے سے گفتگو کرنے لگا۔ جانِ دوعالم علیہ نے اس کو بھی وہی جواب دیا جواس سے پہلے آنے والے قاصدوں کودے کچکے تھے کہ ہم لڑائی وغیرہ کے لئے نہیں آئے ہیں ؟ بلکہ عمرہ کرنے آئے ہیں ۔

حضرت مغیرہ عرب کے ذہبن ترین افراد میں سے ایک تھے۔ انہوں نے بہت بھر پور زندگ گزاری ہے۔جنگوں میں شریک ہوئے تو صف اول کے شہسواروں میں شار ہوئے۔غزوہ ریموک میں تیر گئے سے ان کی آئکھ اللہ کی راہ میں قربان ہوگئی تھی۔

فاروق اعظم کے دور میں ایران کے خلاف لڑی جانے والی جنگوں میں پیش پیش رہے۔ ایرانی سیس سالا رہتم سے بات چیت کرنے کے لئے حضرت سعد این ابی وقاص نے انہی کو ابنا نمائندہ بنا کر بھیجا تھا اور انہوں نے رہتم کے دربار میں اہل اسلام کی ترجمانی کا حق اداکر دیا تھا۔ ایران کے علاوہ شام اور عراق کی فقو حات میں بھی حضرت مغیرہ نمایاں نظر آتے ہیں۔ تفصیلات بہت طویل ہیں جن کی یہاں گنجائش نہیں ہے۔ حضرت محرق نے ان کو بھرہ کا گور زمقرر کیا تو انہوں نے مختمرع صے میں گردونو اح کا سارا علاقہ فتح کر کے اسلامی سلطنت میں شامل کر دیا۔ بھرہ کی گور نری کے دوران ان پر پچھلوگوں نے زنا کا الزام فتح کر کے اسلامی سلطنت میں شامل کر دیا۔ بھرہ کی گور نری کے دوران ان پر پچھلوگوں نے زنا کا الزام لگا ۔ معاملہ فاروق اعظم شمیل کے بہتی تو انہوں نے اس سلط میں پوری طرح چھان مین کی ۔ تحقیق کے دوران الزام لگانے والے کمل شہادت نہ پیش کر سکے اس لئے حضرت عرش نے ان کو قذ ف کا مجرم قرار دے کر کو ٹر کا گور نرمقرر کردیا۔

حضرت عمرٌ کی وفات تک وہ کوفہ کے گورنر رہے۔ پھر حضرت عثمانؓ نے بھی ان کواپنے پورے بارہ سالہ دورِ خلافت میں اس عہدے پر برقر اررکھا۔حضرت علیؓ اور حضرت معاویہؓ کے مابین اختلافات کے زمانے میں حضرت مغیرہؓ کنارہ کش ہو گئے۔

حفزت علیؓ کی شہادت کے بعدا یک بار پھرحفزت معاوییؓ نے ان کو کوفہ کا گورزمقرر کیا۔ بقیہ زندگی کوفہ ہی میں گزار دی اور وہیں • ۵ ھامیں و فات پائی ۔

رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنُهُ

www.maktabah.org

عروہ جنتنی دیر جانِ دوعالم علیہ کے پاس رہا،صحابہ کرام کے انداز واطوار کا بغور معائنہ کرتا رہا۔ واپس جا کراس نے جور پورٹ پیش کی اسے پڑھے کرصحابہ کرام کے والہانہ عشقِ مصطفیٰ کا نداز ہ ہوتا ہےاورآ دمی کا ایمان تا ز ہ ہوجا تا ہے ،عروہ نے کہا

''اے اہل مکتہ! میں روم ، ایران اور حبشہ کے بادشا ہوں کے ذریاروں میں جاتا ر ہا ہوں مگر جس طرح اصحاب محمد ، محمد کی تعظیم کرتے ہیں اس طرح کا نظار امیں نے کسی دربار میں نہیں دیکھا۔اصحابِ محمد کی عقیدت کا بیرعالم ہے کہ وہ اس کا تھوک بھی زمین پرنہیں گرنے دیتے ؛ بلکہ تمرک کے طور پراپنے چہروں پرمک لیتے ہیں اور جب وہ وضو کرنے بیٹھتا ہے تو اس کے بدن سے مس ہوکر گرنے والے پانی کو حاصل کرنے کے لئے یوں بے تابانہ لیکتے ہیں کہ لگتا ہے لڑ پڑیں گے۔ جب وہ انہیں کوئی تھم دیتا ہے تو اس کی تعمیل میں سب ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں اور جب وہ بولتا ہے تو سب خاموش ہو جاتے ہیں۔فرطِ ادب سے سب اپنی نگاہیں جھکائے رکھتے ہیں اور ان میں سے کوئی بھی اس کے چہرے کونظر بھر کرنہیں و تکھا۔ایس بے پناہ عقیدت رکھنے والے لوگ تو کٹ مریں گے مگر محمد کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے ،اس لئے میں تو کہتا ہوں کہوہ جو پچھ کہتا ہے اس کی بات مان لو اوراسے مکہ میں داخل ہونے سے نہ روکو، تم جو کچھ کررہے ہو مجھے ڈرہے کہ اس کی پا داش میں کہیںتم پرعذابِ الٰہی نہ نازل ہوجائے۔''

افسوس ! كدا بل ملّه نے عروہ كامعقول مشورہ نه مانا اور جانِ دوعا لم عَلِيْنَةً كوعمر ب کی اجازت دینے پر آمادہ نہ ہوئے۔عروہ ان کی ہٹ دھرمی دیکھ کر ناراض ہو گیا اور ان کا ساتھ چھوڑ کرطا ئف چلا گیا۔

### جان دوعالمﷺ کے قاصد

اہل مکتہ کی طرف سے آنے والے قاصدوں سے بات چیت کا کوئی متیجہ نہ نکلا تو جانِ دوعالم علي في نصوحا كراب بمين اپنة آدمي ابل مكة كے پاس بھيخ حامين موسكتا ہے کہ اس طرح بات بن جائے ؛ چنانچہ آپ نے حضرت فِراشٌ بن امتیہ کو بھیجا، مگر اہل مکتہ نے کوئی بات سننے سے پہلے ہی ان پرحملہ کر دیا اور وہ بمشکل جان بچا کرواپس پہنچے۔اس کے

باب، ملح تا فتح

بعدة ب في حضرت عمر كو بهيجنا جا بالمكرانهول في عرض كي

'' یارسول الله! میں نے جب سے اسلام قبول کیا ہے میری مشرکین کے ساتھ سخت عداوت چلی آتی ہے، اس لئے مجھے تو دیکھتے ہی وہ غضبناک ہو جا کیں گے اور مجھے تنہا دیکھے کر قل کر دیں گے کیونکہ ملہ میں میرے خاندان بنی عدی کا کوئی بااثر آ دمی نہیں ہے جومیری

ھا ظت کر سکے۔میرے خیال میں اس کام کے لئے موزوں ترین آ دمی عثمان ہیں کیونکہ ان كاغاندان مكه ميں بہت بااثر ہےاس لئے كوئى شخص ان كونقصان نہيں پہنچائے گا۔''

جانِ دوعالم عَلِيْكَ كويه بات پندآئى اورآپ نے حضرت عثانٌ كومكة بھيج ديا۔ رفست کرتے وقت جانِ دوعالم علی نے ان سے کہا کہ ملّہ میں قیام کے دوران سلح کی بات چیت کرنے کے ملاوہ ان لوگوں ہے بھی ملنا جوایمان لا چکے ہیں اور ان کوتسلی دینا کہ ان کی مختیوں اور آنر مائشوں کے دن تھوڑے رہ گئے ہیں ،عنقریب اللہ تعالی اسلام کو اتنا فلیہ عطا کرے گا کہ سارا مکتہ اس کا حلقہ بگوش ہو جائے گا، پھرکسی کو اپنا ایمان چھیانے کی فرورت ندر ہے گی۔

حضرت عثمان 🐗 کی روانگی

جانِ دوعالم علی نے حضرت عثالیٰ کی معاونت کے لئے دس اور آ دمی بھی ساتھ كرديے۔ چنانچه گيارہ افراد پرمشمل به وفد مكه پہنچا اور اہل مكه كو جانِ دوعالم عليہ كے موتف ہے آگاہ کیا مگراہل ملہ اپنی ہٹ پراڑے رہے اور حضرت عثمان سے کہنے لگے۔ "محركوتو بم زندگى بعريهان نبيس آنے ديں گے،اس لئے اس كى بات چھوڑو!

إل! اگرتم طواف كرنا جا موتو كر سكتے مو-''

الله اكبر! الله كا گھر حضرت عثمان كے سامنے ہے، جسے ديكھ كر ہى دل طواف كے لتے محلنے لگتا ہے۔ جانِ دوعالم علیہ کی طرف سے طواف کی کوئی ممانعت بھی نہیں ہے اور الل مله خودا جازت دے رہے ہیں -- غرضیکہ طواف جیسی عظیم سعادت سے بہرہ ورہونے كے جملہ اسباب مہیا ہو چكے ہیں ، ایسے میں عقل كا فيصلہ تو يہى ہے كہ ایسے مواقع بار بارنہیں <mark>آتے،اس لئے فورا طواف شروع کر دینا جاہئے مگرعشق نے اس تجویز کو یکسرمستر د کر دیا اور</mark>

جب حضرت عثان ہو لے توان کی زبان سے عشق بول رہا تھا۔انہوں نے کہا

'' یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ میں رسول اللہ علیہ کے بغیر طواف کر لوں! واللہ! جب تک رسول الله طواف نہیں کریں گے، میں بھی نہیں کروں گا۔''

اِ دھر حدیبتیہ میں صحابہ کرامؓ ، حضرت عثمانؓ کی قسمت پر رشک کر رہے تھے کہ ا انہیں مکتہ کے اندر جانے کا موقع مل گیا ہے۔اب وہ جی بھر کے طواف کریں گے اور بیت الله کا دیدار کریں گے۔ جانِ دوعالم علیہ نے فر مایا ---' 'وہ ہمارے بغیرطوا ف نہیں کرےگا۔''

'' کیے نہیں کریں گے یا رسول اللہ!؟''صحابہ کرامؓ نے حیرت سے کہا'' جب کہ وہ بیت اللہ کے پاس جا چکے ہیں!"

''بس میرااس کے بارے میں یہی گمان ہے کہ وہ ہارے بغیرطواف نہیں کرے گا،خواہ اسے بوراسال ملہ میں گزارنا پڑجائے۔''

سُجان الله!اگرایک طرف حضرت عثمانٌ کاعشق مثالی تھا تو دوسری طرف ان کے آ قا كاان پراعمًا دنجهی اپنی مثال آپ تھا۔

بہر حال مشرکین کوحضرت عثمانؓ کا بیروتیہ نا گوارگز رااورانہوں نے حضرت عثمانؓ کوان کے ساتھیوں سمیت گرفقار کرلیا۔

#### قتل کی افواہ

نہ جانے ماہرین نفسیات کے نز دیک اس کی وجو ہات کیا ہیں مگریدایک حقیقت ہے کہ بےاعمادی کی فضامیں افواہیں بہت پھیلتی ہیں۔حدیتیہ میں بھی یہی ہؤا۔حضرت عثالثًا کی گرفتاری سے حدیتیہ میں یہ افواہ تھیل گئی کہ حضرت عثان شہید کر دیئے گئے ہیں۔ جانِ دوعالم علی اورتمام صحابہ کرام کو بہت صدمہ پہنچا۔ جانِ دوعالم علیہ نے فرمایا '' ہملڑائی کے بغیرایک قدم پیچینہیں ہٹیں گے۔''

بيعتِ رضوان

اس موقع پر جانِ دوعالم علی نے صحابہ کرام سے وہ مشہور بیعت لی، جو بیعتِ

باب، مُلح تا فَتح

رضوان (۱) کے نام سے مشہور ہے۔ یہ بیعت موت پڑھی ۔ لیمنی جب تک دم میں دم ہے، لڑتے رہیں گےاور کسی صورت میں بھی پیھیے نہیں ہٹیں گے۔

صحابہ کرام جوق درجوق بیعت ہونے گئے۔ایک جماعت فارغ نہیں ہوتی تھی کہ دوسری تیار کھڑی ہوتی تھی۔ کہ دوسری تیار کھڑی ہوتی تھی۔ رفتہ سب اس سعادت سے بہرہ ور ہوگئے۔ گرایک جاں نثار محروم رہ گیا اوراس کی بیمحرومی ہی اس کے لئے ایک انو کھی خوش نصیبی کی نوید بن گئے۔ اس خوش نصیب ''محروم'' کا نام عثمان بن عفان ہے۔ رَضِبَ اللهُ مَعَالَیٰ عَنٰهُ.

بيعتِ عثمان را

یہ بیعت چونکہ بہت بڑا اعزاز تھا، اس کئے جانِ دو عالم علیہ کے گوارا نہ کیا کہ جان مسلی پر رکھ کر مکہ میں جانے والا اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق شہید ہوجانے والا عثمان اس سعادت سے محروم رہ جائے، چنانچہ آپ نے بارگا والہی میں عرض کی

''الہی! چونکہ عثان اللہ اور اس کے رسول کی خدمت گزاری کے سلیلے میں مکہ گیا ہؤا ہے اور اس وجہ سے آج کی بیعت میں شامل نہیں ہوسکا ہے ، اس لئے میں خود ہی اس کی طرف سے بیعت لے رہا ہوں۔''

اس کے بعد آپ نے اپنابایاں ہاتھ عثان کا ہاتھ قرار دیا اور اس کو اپنے ہی دائیں

(۱) اس کو بیعتِ رضوان اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس کے جملہ شرکاء کواللہ تعالیٰ نے اپنی خوشنودی ورضا کا مڑو و کا جانفز اسٹایا اور بیر آیت کریمہ نازل ہوئی۔

﴿ لَقَدُ رَضِيَ اللهُ عَنِ الْمُؤُمِنِيُنَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحُتَ الشَّجَرَةِ ط ﴾ (اے نبی!الله تعالی مومنول سے راضی ہوگیا، جبوہ درخت کے نیچ تمارے ہاتھ پر بیعت

(-=-1)

جانِ دوعالم عَلِي فَ ان كَلَ شَان يول بيان فرما كَلَ "ولا يَدْخُلُ النَّارَ اَحَدٌ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ."

(جس نے بھی درخت کے نیچے بیعت کی ،اس پرآتش دوزخ حرام ہے۔)

ہاتھ میں لے کر،خود ہی عثمان سے بیعت لے لی۔

الله الله!!

من تو شدم تو من شدی من جاں شدم تو تن شدی تاکس نگوید بعد ازیں ، من دیگرم تو دیگری

مشرکین سے جھڑپ

رات کے وفت مشرکین کا ایک حجوثا سا دستہ اہل ایمان کی قیام گاہ کے گر د چیکے چیکے چکر لگانے لگا تا کہ اگر موقع ملے تو شب خون مارا جائے اور لوٹ مار کی جائے۔ مگر مسلمانوں کی حفاظت پرحضرت محمد ابن مسلمہ جبیبا جہاندیدہ شجاع متعین تھا۔ چنانچہ بجائے اس کے کہ شرکین حملہ کرتے ،الٹا حضرت محمدٌ ابن مسلمہ (۱) نے ان کو چاروں طرف سے گھیر کر پکڑلیا اور سوائے ایک آ دمی کے کوئی بھی بھا گئے میں کا میاب نہ ہو سکا۔

مشرکین کواس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے اپنے آ دمیوں کو چھڑانے کے لئے مزید جعیت روانہ کر دی۔ ان لوگوں نے آتے ہی مسلمانوں پرحملہ کر دیا، مگرمسلمان ایسی چھوٹی چھوٹی جمعیتوں کو کہاں خاطر میں لانے والے تھے۔انہوں نے ایسا بھرپور جوابی حملہ کیا کہ باره آ دمی مزید گرفتار کرلئے اور باقی بھاگ گئے۔

ایک بار پھر صلح کی کوشش

. جب مشرکین نے دیکھا کہ ہماری کوئی پیش نہیں جاتی توصلح پر آ مادہ ہو گئے۔اب کی باراس مقصد کے لئے سہیل ابن عمر کو بھیجا گیا۔ سہیل نے نسبتاً اچھے انداز میں گفتگو کا آغاز کیا اور کہا کہ ہماری طرف سے مسلمانوں پرحملہ کرنے کی جو ملطی سرز وہوئی ہےوہ چندجلد باز اور سر پھرے نو جوانوں کی کارستانی ہے، ورنہ مجھدار لوگ ان کی اس حرکت ہے ناخوش ہیں--- بہرحال جوہؤ اسوہؤ ا۔اب آپ کے ساتھیوں نے ہمارے جو آ دمی پکڑر کھے ہیں ، ان كور ما كرد يجئے! جانِ دوعالم ﷺ نے فر مایا ---''تم نے بھی ہمارے ساتھی گر فارکرر کھے ہیں ، اگرتم ان کوچھوڑ دوتو ہم بھی رہا کر دیں گے۔''

سہیل نے تباد لے کی بیتجویز منظور کر لی اور اس طرح دونوں طرف کے گرفتار شدگان کور ہائی مل گئی۔

جب حضرت عثمان ٔ رہا ہوکر حدیدیہ پنچے تو صحابہ کرام ٹے نے ان سے کہا

'' پ نے تو خوب مز بے لوٹے ہوں گے اور جی بھر کے طواف کئے ہوں گے۔''
حضرت عثمان ٹے ہو بہو ویسا ہی جواب دیا جیسا جانِ دو عالم علی ہے نان کے
بارے میں گمان کیا تھا، انہوں نے کہا ---'' رسول اللہ علی کے بہاں چھوڑ کے میں طواف

' ناتھ بھی نہیں کہ سام مال یا گرمیں ایک سال بھی وہاں رہتا تو رسول اللہ کے بغیم

کرنے کا تصور بھی نہیں کرسکتا۔ واللہ! اگر میں ایک سال بھی وہاں رہتا تو رسول اللہ کے بغیر ہر گر طواف نہ کرتا۔''

#### سھیل کی دوبارہ آمد

سہیل چونکہ دونوں طرف سے گرفتار شدگان کور ہائی دلوانے میں کامیاب رہاتھا اور فریقین کے دلوں میں اس کے لئے نرم گوشہ موجود تھا، اس لئے اہل مکہ نے سلح کے بارے میں ندا کرات کرنے کے لئے بھی اس کا انتخاب کیا اور سلح کے لئے جانے والے دور کنی وفد کی قیادت اس کوسونپ دی۔

سہبل ایک بار پھر جانِ دوعالم علیہ کے پاس آیا اور بسلسلۂ سلح بات چیت شروع کی۔دورانِ تکلم اس کی آواز بلند ہونے لگی تو ایک صحابی نے کہا ---'' اِنحفِضُ صَوُ تَکَ عِنْدَ دَسُوْلِ اللهِ'' (رسول الله کے روبرواپنی آواز کو نیچار کھ!)

ببر حال گفتگو جاری رہی۔ سہیل نے کہا۔۔۔'' محمد! ہمیں تمہارے عمرہ و حج پر کوئی اعتراض نہیں ہے، تم آئندہ سال بے شک عمرہ کرلینا، مگراس دفعہ ہم اس کی اجازت نہیں دے سکتے ، کیونکہ پورے عرب میں یہ بات مشہور ہو جائے گی کہ اہل مکتہ نے محمد کورو کئے کی بہت کوشش کی مگر کا میاب نہ ہو سکے اور محمد جمرا مکتہ میں داخل ہو گیا۔''

جانِ دوعالم علی و تھے ہی صلح جواور زم خو، آپ نے نہ صرف بیشر طمنظور کرلی

بلکہ بعض الیی شرا نطابھی مان لیں جو چند پُر جوش صحابہ کرام ؓ کے لئے وقتی طور پرسخت صدے کا سبب بنیں ، مگر جانِ دوعالم عَلَيْقَ نے ان کے اعتر اضات مستر دکر دیئے اور معاہدے کو ضبط تحريريس لانے كاتھم دے دیا۔

اس معاہدے کے کا تب حضرت علیٰ تھے۔ انہوں نے حب معمول تحریر کا آغاز ''بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ''ے کیا توسہیل نے کہا

''اَلله تو ٹھیک ہے،کیکن رَ حُمَانُ کے بارے ہمیں کچھ پیتی کہ بیکون ہے،اس لَتَى يرانع وستورك مطابق بِالسَّمِكَ اللَّهُمَّ لَكُورٍ."

''نہیں، ہم بِسُمِ اللهِ اللهِ الوَّحِمٰنِ الوَّحِیْمِ ہی کھیں گے۔'' صحابہ کرامؓ نے اصرار کیا۔

کیکن میرکوئی الیمی اہم بات نہیں تھی ، کیونکہ مقصود تو اللہ کے نام ہے آغاز کرنا ہے اور يه مقصد بِالسّمِكَ اللّهُمّ سے بھی حاصل ہوجاتا ہے،اس لئے جانِ دوعالم عَلِيَّ فِي فرمايا "جس طرح سہيل كہتا ہے اس طرح لكھ دو\_"

چنانچة حضرت على في باسمِكَ اللهُمَّ لكهويا

اس کے بعد حفزت علیؓ نے معاہدے کاعنوان لکھنا شروع کیا

'' بيوه فيصله ب جو مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ...........'

ابھی ا تناہی لکھاتھا کہ ہیل نے پھراعتر اض کیا اور جانِ دوعالم علیہ ہے کہا

''اگر ہم تمہیں اللہ کا رسول تسلیم کرتے تو پھر جھگڑا ہی کیا تھا،اس صورت میں تو ہم

نه صرف مید که تمهیں مکه میں داخل ہونے کی اجازت دے دیتے ؛ بلکہتم پر ایمان لاتے اور

تمہاری پیروی کرتے۔مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ کے بجائے مُحَمَّدُ ابُنُ عَبُدِ للهُ لَكُسو'

جان دوعالم علی نے فرمایا -- ''اگر چہتم میری تکذیب کرتے ہو،لیکن اس میں کو ئی شبہیں کہ میں اللہ کا سچار سول ہوں۔''

پھر حضرت علیؓ سے فرمایا ---'' مُحَمَّدٌ رَّسُوُلُ اللهِ منا دواور مُحَمَّدُ ابْنُ

عَبُدِ لله لَكُمُورُ''

حضرت علی فی عرض کی --- ' یا رسول الله! میں کسی صورت میں ' 'رسول الله' ' مٹانے کی جرائے نہیں کرسکتا۔"

چنانچہ جانِ دوعالم عَلَيْكَ نے خوداین دست مبارک سے مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِمثا . كرمُحَمَّدُ ابْنُ عَبُدِللهُ لَكُودِيا\_

اس کے بعدمعاہدہ صلح کی چیشرا کطاکھی گئیں۔

ا---اس سال مسلمان واپس چلے جائیں۔

۲ --- آئنده سال آئیں اور صرف تین دن ره کرواپس لوٹ جائیں -

٣--- ہتھیا رنگا کرنہ آئیں ؛ البتہ ہر آ دمی ایک تکوارساتھ لاسکتا ہے ، وہ بھی اس

طرح که نیام میں بند ہواور نیام تھلے میں پڑی ہو۔

۴ ---مىلمانوں میں ہےاگر کو کی شخص ملّہ میں رہنا جا ہے تو رہ سکتا ہے۔کین جو

مسلمان ملتہ میں پہلے ہے موجود ہیں وہ اگرمسلمانوں کے ساتھ مدینہ جانا چا ہیں تو

نہیں جاسکتے۔

۵---اگر کوئی مسلمان مکہ سے بھاگ کرمسلمانوں کے پاس چلا جائے تواس کو واپس کرنا ہوگالیکن اگر کوئی مسلمان مدینہ سے بھاگ کرمکہ چلا آئے تو اسے

واپس نہیں کیا جائے گا۔

۲ --- عرب کے دیگر قبائل کو اختیار ہوگا کہ اس معاہدہ کے جس فریق کے ساتھ

جا ہیں شامل ہوجا <sup>ک</sup>یں۔

ان میں سے بیشتر شرائط بظاہر مسلمانوں کے خلاف تھیں۔خصوصا بہشرط''جو مسلمان مكة ہے بھاگ كرمسلمانوں كے پاس چلا جائے ،اس كوواپس كرنا پڑے گا۔'' كيونكه ملّہ سے جوبھی بھا گتا تھا، وہمشرکین کے ظلم وستم سے تنگ آ کر بھا گتا تھا۔ ایسے مظلوم کو واپس لوٹا نا تو اس کواپنے ہاتھوں اذیتوں کی بھٹی میں جھو نکنے کے متر ادف تھا۔

#### ابوجندل 🕸 کی آمد

ابھی معاہدے پر دستخطنہیں ہوئے تھے کہ ایسا واقعہ پیش آیا جس سےمسلمان تڑپ

اُٹھے۔ ہؤ ایوں کہ مہیل ہی کے ایک صاحبز ادے حضرت ابوجندلؓ جواسلام لا چکے تھے اور مشرکین نے ان کوملّہ میں قید کر رکھا تھا اور انہیں طرح طرح کی اذبیتیں دیتے رہتے تھے ،کسی طرح سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے اور بیڑیوں سمیت گھٹے تھٹے آ کرمسلمانوں کے سامنے بے دم ہو کر کر پڑے۔

سہیل نے کہا--- "محمد! معاہدہ صلح پر عمل کرنے کا یہ پہلاموقع ہے، شرا تط صلح کے مطابق اس کومیرے حوالے کر دو!''

جانِ دو عالم عَلِيضَةً نے فر مایا ---'' ابھی صلح کا معاہدہ مکمل نہیں ہوَ ااور دستخط ہونا باقی ہیں۔'

سهیل نے کہا۔۔۔' پھر ہمیں بھی صلح منظور نہیں۔''

جانِ دو عالم علی کے نے سہیل کو قائل کرنے کی بہت کوشش کی ،مگروہ کوئی بات سننے کے لئے آ مادہ نہ ہؤ ااورا پنی ضد پراڑار ہا۔ آخر بادلِ ناخواستہ جانِ دوعالم علی نے سہیل کا مطالبہ مان لیا۔حضرت ابو جندلؓ نہ جانے کن مشکلوں سے یہاں تک پہنچے تھے۔ان کو جب پتہ چلا کہ مجھے داپس بھیجا جار ہاہے۔تو وہ چیخ اٹھے اور اپنے جسم سے کپڑا ہٹا کرمسلمانوں کو دکھاتے ہوئے فریاد کرنے گئے کہ بیدد میھو! کا فرول نے مار مار کرمیرا کیا حال کررکھا ہے۔ کیاتم مجھے اس حال میں چھوڑ کر جانا چاہتے ہو؟ کیاتم لوگ مجھے ایک بار پھران ظالموں کے حوالہ کر دو گے؟

بیا ایا دلدوز منظرتھا کہ بہت ہے ا کا برصحابہ کے لئے بھی ضبط مشکل ہو گیا۔حضرت عر کا پیان صرتو بالکل ہی لبریز ہو گیا۔عرض کی

'' يارسول الله! كيا آپ الله كے سيچ رسول نہيں ہيں؟''

''بےشک میں اللہ کا رسول ہوں۔''

'' کیا ہم حق برنہیں ہیں؟''

''يقيناحق پر ہیں۔''

'' پھر ہم ایسی ذلت والی شرطی*ں کیو*ں مانیں یارسول اللہ!؟''

'' یں اللہ کارسول ہوں اور اس کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرسکتا۔''

"كياآپ نے ينہيں كہاتھا كہم بيت الله كاطواف كريں كے؟"

''ضرورکہاتھا،مگرییتونہیں کہاتھا کہاسی سال کریں گے۔''

حضرت عمر غصے میں بھرے ہوئے حضرت صدیق اکبڑکے پاس آئے اوران سے

بھی ایسی ہی گفتگو کی ،حضرت صدیق اکبڑنے کہا

''عمر! یا در کھو کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور کوئی کام بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کرتے۔انہوں نے جو پچھ بھی کیا ہے ٹھیک کیا ہے۔تم ہمیشہان کی رکاب تھا ہے رہو۔ (یعنی بلاچون و چرامکمل اطاعت کرو۔)

#### ندامت

اگر چہ حضرت عمر نے میہ باتیں معاذ اللہ کسی بدنیتی کی بنا پڑہیں ہی تھیں ؛ بلکہ جو پھے کہا تھا، اسلام کی عظمت وسر بلندی کے پیش نظر کہا تھا، کیونکہ ان کے خیال میں اسلام جیسے ولولہ انگیز ضابطۂ حیات کے علمبر داروں کو ایسی کمزور شرا نظر پر صلح نہیں کرنی چا ہے تھی ؛ تا ہم بعد میں ان کو اپنے اس مکا لمے پر جو انہوں نے جانِ دو عالم علیات سے کیا تھا، سخت ندامت ہوئی ۔خو دفر ماتے ہیں کہ میں اپنی اس کو تا ہی اور غلطی کے کفارے کے لئے ایک زمانے تک نوافل پڑھتار ہا، روزے رکھتا رہا، صدقے دیتار ہا اور غلام آزاد کرتا رہا۔ تا آ ککہ مجھے تقریباً یقین ہوگیا کہ اب اللہ تعالی نے میراگناہ معاف کردیا ہوگا۔

#### نوید نجات

جانِ دو عالم علی الله الرچه ابو جندل کو واپس بھیجے پر رضا مند نہ تھے، مگر معاہدہ سلح کی حرمت کا تحفظ کرتے ہوئے بادلِ ناخواستہ ان کو سہیل کے حوالے کر دیا؛ تاہم انہیں رخصت کرتے وقت ارشاد فر مایا ---''ابو جندل! صبر کرواور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھو۔ اب ہم معاہدہ کر چکے ہیں اور اس کی مخالفت نہیں کر سکتے ۔ ویسے عنقریب اللہ تعالیٰ تہارے لئے آسانیاں فراہم کرے گا اور تہارے نکلنے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ بنادے گا۔ (۱)

م میں ہے۔ سے مسلح کرنے کے بعد جانِ دوعالم علیہ واپس ہو گئے۔واپسی میں جب آپ معاہدہ صلح کرنے کے بعد جانِ دوعالم علیہ واپس ہو گئے۔واپسی میں جب آپ غمیم نامی جگہ پر پہنچ تو دحی کا نزول شروع ہو گیا اور سورہ فتح کی ابتدائی آیات نازل ہو کیں۔

اہل مکہ کی وحشت و ہر ہریت سے نجات مل گئی۔اس کا سبب سیر بنا کہ جانِ دوعالم عظیم کا معاہدہ کر کے واپس مدینہ آئے ہوئے ابھی تھوڑا ہی عرصہ گز را تھا کہ ایک اور و فاکیش حضرت ابوبصیر ظلم وستم سے تنگ آ کر مکہ سے فرار ہو گئے اور جانِ دو عالم علیہ کے پاس مدینہ آپنچے۔گر ابھی دو ہی دن گز رے تھے کہ مکہ سے ان کے تعاقب میں دوآ دمی آ گئے۔انہوں نے جانِ دوعالم علیہ کے کومعاہدے کی بیش یا دولائی کہ''اگر مکہ سے کوئی مسلمان بھاگ کر مدینہ چلا جائے تو اس کو واپس کرنا پڑے گا۔'' اور کہا کہ ابوبصیر کو ان کے حوالے کیا جائے۔

جانِ دوعالم عَلِيلَة نے فر مایا ---''ٹھیک ہے،تم ابوبصیر کو لے جاسکتے ہو۔'' ابوبصيرٌ نے بھی ابو جندل کی طرح فریاد کی اور کہا ---''یارسول اللہ! آپ مجھے دوبارہ ان ظالموں کے پاس بھیجنا چاہتے ہیں،جن سے میں بشکل جان بچا کرآیا ہوں!''

جانِ دوعالم علی کے ان کوبھی یہی مژ دہ سایا کہ صبر کرواور اللہ تعالیٰ ہے ثواب کی امیدر کھو عنقریب الله تعالى تهارے لئے آسانیال فراہم کردے گااور وہاں سے تمہارے نکلنے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ بنادےگا۔

الغرض ابوبصیرٌ ان دونوں کے حوالے کر دیئے گئے اور وہ ابوبصیر کو لے کر مکہ کی طرف چل پڑے، مگر ابھی تین چارمیل دور ذوالحلیفہ ہی پہنچ تھے کہ ابوبصیر نے ان میں ہے ایک مخص کی چمکتی ہوئی تلوار کی طرف د کیچه کرکها

'' تمہاری پیکواز بڑی عمدہ اورنفیس معلوم ہوتی ہے۔''

" إلى ال ال مين كياشك ہے۔ ميں بار بااس كوآ زماچكا موں۔ "اس نے جواب ديا۔ ''اچھا---! ذرا دکھانا تو۔'' ابوبصیرٹ نے جیرت ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ وہ مخص اپنی تکوار کی تعریف سن کرا تنا مسرور ہؤ ا کہ احتیاط کو بالائے طاق رکھتے ہوئے تکوار ابوبھیڑ کے ہاتھ میں دے دی۔ ابوبصیر کواور کیا جاہے تھا، تکوار ہاتھ میں آئے ہی انہوں نے ایبانیا تلاوار کیا کہ اس فخص کا سرقلم 🖜 إِنَّا فَتَحُنَالَکَ فَتُحًا مُّبِینًا ......(ہم نے آپ کوفتح عطا کی ہے، واضح فتے۔) نزولِ وحی کے بعد جریلً نے آپ کواس فتح مین کی مبارک باد دی؛ البتہ ایک شخص نے کہا ---یَارَسُولَ اللهِ! اَفَتُحٌ هُوَ؟ (یارسول الله! کیایہ فتح ہے؟)

کر دیا۔ بیمنظر دیکھ کراس کا دوسرا ساتھی ڈرکے مارے مدینہ کی طرف بھاگ اٹھا --- آگے آگے وہ اور پیچھے پیچھے ابوبصیر ۔

جانِ دو عالم علیہ صحابہ کرام کے جھرمٹ میں رشد و ہدایت کی محفل سجائے بیٹے تھے کہ اچا تک وہ فخص خوفز دہ اور حواس باختہ حالت میں دوڑتا ہؤا آپ کے پاس آیا اور پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان گویا ہؤا ۔۔۔'' ہارڈ الا ، واللہ! تمہارے آ دمی نے میرے ساتھی کو مارڈ الا اوراب جھے آل کرنے کے در پے ہے۔' اس وران ابو بصیر جھی شمشیر بکف آپنچ اور عرض کی ۔۔۔''یارسول اللہ! آپ نے اپنا وعدہ بورا کیا اور جھے ان کے حوالے کر دیا ، اس طرح آپ کی ذمہ داری ختم ہوگئی۔ اس کے بعد جو پچھے ہؤا ، اس کا میں خود ذمہ دار ہوں اور یارسول اللہ! آگر آپ میرا یہاں رہنا پند نہیں کرتے تو میں کہیں اور چلا جاؤں گا، کین مکہ والی نہیں جاؤں گا۔'

جان دوعالم علی نے نفر مایا ۔۔'' ٹھیک ہے، جہاں تہارا جی چاہے چلے جاؤ۔''
ابوبھیر وہاں سے رخصت ہوکر سمندر کے ساحل پر چلے گئے اور وہیں جھاڑیوں کے ایک جھنڈ
میں اپنی کمین گاہ بنا کی۔ رفتہ رفتہ بیخ بینی گئی کہ ابوبھیر نے سمندر کے کنارے ڈیرہ لگا لیا ہے۔
ابوجندل کو پہ چلا تو وہ بھی کی نہ کی طرح ملہ سے نکل کر ابوبھیر کے پاس بینی گئے گئے۔ آہتہ آہتہ وہاں
مظلوموں اور شم زووں کی خاصی جھیت اکھی ہوگی اور ان کی تعدا و بڑھتے بڑھتے تین سوتک پہنے گئی۔ اب
انہوں نے شام کی طرف سے آنے جانے والے مشرکین کے قافلوں پر جملے شروع کرویے اور مالی غنیمت
انہوں نے شام کی طرف سے آنے جانے والے مشرکین کے قافلوں پر جملے شروع کرویے اور مالی غنیمت
سے اپنی معاشی ضروریات پوری کرنے گئے۔ ان جملوں سے مشرکین اس قدر شک آئے کہ ابوبھیرا ور
و عالم علی کے پاس بھیجا اور اس نے نہا یت عاجزی سے درخواست کی کہ خدا کے لئے آپ ابوبھیرا ور
اس کے ساتھیوں کو مدینہ بلا لیجئے کیونکہ انہوں نے ہماراناک میں دم کررکھا ہے۔ اس کے موض آم اس شرط
سے دستبردار ہوتے ہیں کہ جومسلمان ملہ سے مدینہ آئے تو اس کو واپس کرنا پڑے گا۔

www.maktabah.org

جانِ دوعالم المسلطة فرمايا -- اي وَ الَّذِي نَفْسِي بيَدِه إنَّه كَفَتْح.

(ہاں،اس ذات کی نتم! جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ بلاشبہ فتح ہے۔)

اور بعد کے نتائج نے ثابت کر دیا کہ در حقیقت مید فتح مبین تھی کیونکہ اس سے پہلے

مسلمان اور کا فرآ پس میں ملتے جلتے نہیں تھے۔اب صلح ہوگئ تو دونوں طرف ہے آیدورفت

شروع ہوگئی۔اس طرح مکنہ والوں کومسلما نوں کے اخلاق اور کر دار کو جانچنے پر کھنے کا موقع

مل گیا۔ وہ مدینہ آتے تو جانِ دوعالم آلیا ہے کی پُرنورمحفلوں کو دیکھتے ، آپ کے ولولہ انگیز

خطاب سُنتے پھرصحابہ کرام کی یا کہازی اور آپس میں ان کی محبت و اُلفت دیکھتے تو مسحور ہو

جاتے۔اس طرح مسلمان ملہ جاتے تو اپنے عمدہ اطوار اور یا کیزہ عادات سے لوگوں کے

دل موہ لیتے۔اس طرح بے شارلوگ اسلام میں داخل ہونے لگے اور ہرطرف اللہ کے دین كاذ تكا يح لگا۔

مؤ رخین لکھتے ہیں کہ صلح حدیتیہ کے بعد صرف دوسال میں اسلام لانے والوں کی

تعدا داب تک مسلمان ہونے والوں کی مجموعی تعدا د سے دو گنا ہوگئ۔

جانِ دو عالم عَلِيْكَةً كى تيره ساله كمى زندگى اور صلح حديبيه تك تقريباً چهرساله مدنى زندگی کاکل عرصہ ۱۹سال بنتا ہے، گویا انیس سالوں میں اپنے مسلمان نہیں ہوئے ، جتنے صلح

کے بعد صرف دوسالوں میں ہو گئے ۔!!!

اب جس کا جی جاہے ملہ ہے آ کریہاں بس جائے ،ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔

جانِ دوعالم عَلِيلَةً تو خودان بے گھراور بے خانماں مظلوموں کے لئے پریثان تھے۔ چنانچہ

اسی وقت ایک آ دمی کو ابوبھیڑ کے نام خط دے کر بھیجا، گرآہ! کہ جس وقت مکتوبِ مصطفیٰ وہاں پہنچا، اس گھڑی ابوبصیر کی زندگی کی شام ہورہی تھی۔انہوں نے مکتوب مبارک ہاتھ میں لیا اور اس عالم میں جان

وار دی۔ ابوجندل نے ان کو وہیں وفن کرایا اور باقی ساتھیوں کو لے کر مدینہ آ گئے اور پھر ہمیشہ کے لئے

يبيل كے بوكردہ گئے۔

# المسائل المسائل المراجعة من المسائل المراجعة ال



www.maktabah.org

اللهُ أكبر ---! كيابي فتح مبين نه تقى---؟ صَدَق اللهُ الْعَظِيم. إنَّا

لْتُحْنَالَكَ فَتُحَا مُّبِينًا د (١)

#### مكاتيب مقدسه

صلح حدیبیدی وجہ ہے حرب وضرب کی گرم بازاری کم ہوگئی تو جانِ دو عالم علیہ نے فراغت کے ان کمحات کا بیخوبصورت مصرف نکالا کہ بادشاہوں اور رؤسا کوخطوط کے دریع دعوت اسلام دی جائے۔اس سلسلے میں آپ نے صحابہ کرام سے بات کی تو انہوں نے وض کی کہ اس کے لئے پہلے مُہر کا انظام کرنا چاہئے کیونکہ امراءاور بادشاہ اس تحریر کو دیکھنے کی زحمت بھی نہیں کرتے جس پر مُبر نہ لگی ہو۔

اس زمانے میں مُہر، انگشتری کے تکینے میں کھدوائی جاتی تھی، اس لئے جانِ دو كدابؤ ابوير بي كارشاد كےمطابق مكينه تياركرايا كيا اور غالبًا الله، كانام نامى سب سے اوپر ر کھنے کے لئے نیچے سے اوپر کتابت کرائی گئی۔اس طرح تین سطروں پر شمل مُمرتیار ہوئی،

دُسُوَلُ مُعَمَّد (عَس لاحظفر ما ئيس)

جس کی تر تیب یو نظمی -قیصر کے نام

سب سے پہلا خط آپ نے قیمر روم کی طرف لکھا۔ روم کے ہر بادشاہ کو قیصر کہا جاتاتھا، بیان کاشاہی لقب تھا۔اس وقت کے قیصر کا نام ہرقل تھا۔ بیرخط دحیہ کلبیؓ لے کر گئے تھے۔ پہلے وہ شام کے ایک شہر بھڑی گئے ، جہاں قیصر کی طرف سے مقرر کردہ عامل حارث غسانی رہتا تھا اور اس کو بیمتوب پہنچایا۔اس نے ایک آ دمی دحیکلی کے ساتھ کردیا اور کہا كەدىيەكے ساتھ جا وُاورىيەخط دمشق ميں شہنشا وِروم كے حضور پيش كرو۔

<sup>(</sup>۱) صلح حدیبیا واقعہ بوری تفصیل سے مجھ بخاری کے متعدد مقامات برموجود ہے۔خصوصاً كتاب المغازى اوركتاب الشروط ميں۔اس لئے ہم نے بخارى پر ہى انحصار كيا ہے؛ البتہ بعض تغييلات کے لئے فتح الباری اورزرقانی سے بھی مدولی ہے۔

سیدالوزی، جلد دوم باب، مُعلى تا فَتح

قيركو خط ملاتواس نے يو چھا كەبدكهال سے آيا ہے؟ بتايا كيا كەعرب سے آيا ہے

محمد رسول الله كى طرف سے۔

قیصرنے کہا ---'' مکہ سے متعد دلوگ تجارت کے لئے شام آتے رہتے ہیں۔

یت کرو، اگر محمد کے خاندان کا کوئی فرد آیا ہؤ اموتو اس کو بلالا ؤ، تا کہ اس سے بالمشافہ محمد کے

حالات معلوم کئے جائیں۔''

ا تفا قاً ان دنوں ابوسفیان ایک تجارتی قافلہ لے کرشام کے ایک شہرغز ہ میں تھہرا

ہؤ اتھا۔حکومت کے کارندوں نے اس کے ساتھ رابطہ کیا اور کہا کہ شہنشاہتم سے پچھ بات کرنا عام ہتا ہے، اس لئے اپنے ساتھیوں سمیت دمثق آ جا ؤ۔ چنا نچہ ابوسفیان اپنے کارواں کو لے كروشق أكيا-

سوال جواب

## بادشاہ نے ابوسفیان سے ملاقات کے لئے خاصا اہتمام کیا۔ با قاعدہ دربارمنعقد کیا۔خود

مرصع تاج پہن کرتخت نشین ہؤا۔ سامنے ایک طرف اراکین سلطنت اور مذہبی رہنما بٹھائے ، دوسری طرف ابوسفیان اوراس کے ساتھیوں کو بٹھایا اور ترجمان کے ذریعے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا

''میرے پاس عرب سے ایک خط آیا ہے ، جومحمہ کی طرف سے ہے اور وہ نبوت کا دعویدار ہے۔ میں چونکہ اس کو پہچا نتائہیں ۔ اس لئے تم لوگوں کو بلایا ہے تا کہ تمہاری زبانی

اس کے حالات معلوم کئے جاسکیں -- تم میں سے اس کا رشتہ دارکون ہے؟''

'' میں ہوں ۔'' ابوسفیان نے کہا۔

''احِھاتویہ بتاؤ کہاس مرعی نبوت کا خاندان کیساہے؟''

''نہایت معزز اورشریف ہے۔''

'' کیا خاندان میں اس سے پہلے بھی کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟'' ''نہیں، یہ پہلافخص ہے۔''

''اس کے خاندان میں کوئی با دشاہ گز راہے؟''

· ' جن لوگوں نے اس کا نہ ہب قبول کیا ہے ، وہ ضعیف و کمزور ہیں ، یا ہاا ثر اور

مالداريس؟"

''ا کثرضعیف اور نا دار ہیں <u>۔</u>''

''اس کے پیروکاروں کی تعدا دون بدن بڑھتی جارہی ہے یا کم ہورہی ہے؟''

"برهدای ہے۔"

'''مھی اس نے جھوٹ بولا ہے؟''

''وعدے کی خلاف ورزی کی ہے؟''

ابھی تک تونہیں کی ؛ البته اب ہمارے ساتھ اس نے صلح کامعامدہ کیا ہے، پیتنہیں ' اس کی باسداری کرتاہے یانہیں!"

'' تم لوگوں نے بھی اس کے ساتھ جنگ بھی کی ہے؟''

'' ہاں ،کئی دفعہ۔''

" • نتيجه کيار پا؟"

° بمجھی وہ فاتح ہؤ ا، بھی ہم۔''

''وہ کس چیز کی تعلیم دیتا ہے؟''

'' کہتا ہےا یک رب کی عبادت کرواور کسی کواس کا شریک نہ بنا ؤ ،نما زیڑھو ،

یا کباز بنو، ہمیشہ سچ بولوا وررشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔''

قیصرنے کہا---'' تمہاری گفتگو سے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ محمہ ،اللہ کے سچے رسول ہیں - کیونکہ:

تم كہتے ہو، وہ شريف النب ہے---انبياء ہميشہ شريف النب ہوتے ہيں۔

تم کہتے ہو،اس کے خاندان میں اس سے پہلے نبوت کا دعویٰ کسی نے نہیں کیا ---

اگراپیاہوتا تو میں مجھتا کہ بیافاندانی اثر ہے۔

تم کہتے ہو،اس کے خاندان میں کوئی بادشاہ نہیں گز را--- اگراییا ہوتا تو میں

باب، صُلح تا فَتح

سمجھتا کہ بیتاج وتخت کے حصول کی جدّ وجہدے۔

تم کہتے ہو،اس کے پیروکاروں میں اکثریت کمزوراور نا دارلوگوں کی ہے---

انبیاء جب بھی آئے ان کا نتاع کمزوراور نا دارلوگوں نے ہی کیا۔

تم کہتے ہو،اس کے پیروکاروں کی تعدا دروز بروز بڑھر ہی ہے--- سچے مذہب

کے پیروکاروں کی تعداد بھی دن بدن زیادہ ہوتی رہتی ہے۔

تم کہتے ہو،اس نے بھی جھوٹ نہیں بولا --- تو جو خص انسانوں سے جھوٹ نہ

بولے، وہ خدا پر جھوٹ اور افتر اکب کرسکتا ہے!

تم كہتے ہو،اس نے بھى بدعهدى نہيں كى -- سيانى وعدے كى خلاف ورزى نہيں كرتا۔

تم کہتے ہو، وہ تو حید، نماز، روز ہے، یا کدامنی ،سچائی اورصلہ رحمی کا درس دیتا

ہے--- یہی تعلیم دینے کے لئے توانبیاء آتے ہیں۔

اگر جو کچھتم نے بیان کیا ہے وہ درست ہے تو پھروہ یقیناً سچانبی ہےاورایک دن آئے گا کہ میرا ملک بھی اس کے قبضے میں چلا جائے گا۔ مجھے بیتو پتہ تھا کہ ایک رسول آنے

والا ہے، گریہ معلوم نہ تھا کہ وہ عرب میں مبعوث ہوگا۔ اگر میں وہاں جاسکتا تو خوداس کے

يا وَل دهوتا-''

اس کے بعد حکم دیا کہ رسول اللہ کا خط در بار میں پڑھا جائے۔ نامه مبارك مندرجه ذيل مخضرعبارت يرمشمل تفا-

بسُم اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ د

مِنْ مُّحَمَّدٍ عَبُدِ اللهِ وَرَسُولِهِ إلى هَرُقَلَ عَظِيم الرُّومِ ط

سَلامٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُلاي و

أَمَّابَعُدُ --- فَانِّي ٱدْعُوكَ بِدِعَايَةِ ٱلْإِسْلَامِ، ٱسْلِمُ تَسْلِمُ، يُؤْتِكَ اللهُ

ٱجُرَكَ مَوَّتَيُنِ،فَانُ تَوَلَّيُتَ فَعَلَيْكَ اِثْمُ الْآرِيْسِيْنَ. وَيَااَهُلَ الْكِتَابِ تَعَالُوُا اِلَى

كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيُنَنَا وَ بَيُنَكُمُ أَنُ لَّا نَعُبُدَ إِلَّا اللهَ وَلَانُشُوكَ بِهِ شَيْاءً وَّلَا يَتَّخِذَ بَعُضُنَا

بَعُضًا اَرْبَابًا مِّنُ دُون اللهِ فَإِنْ تُولُّوا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ٥

باب، مُنلح تا فتح

(محمد کی طرف سے جوخدا کا بندہ اور رسول ہے، ہرقل کی طرف جوروم کا سر دار ہے۔

سلامتی ہواس پر جو ہدایت کی پیروی کر ہے۔

اس کے بعد میں تم کواسلام کی دعوت دیتا ہوں ،اسلام لے آؤ،سلامتی یا ؤ گے اور الله تعالی تم کو دگنا اجر دے گا۔ اگرتم نے نہ مانا تو پورے ملک کا گنا ہتمہا رے سر ہوگا۔ اے ابل كتاب! آؤاس بات كى طرف جو مارے تمہارے درميان برابر ہے۔ وہ يه كه مم الله کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں ، نہاس کے ساتھ کسی کوشریک تھبرا کیں ، نہ ہم میں سے کوئی کسی کی پرستش کرے۔اگرتم نہیں مانتے تو گواہ رہوکہ ہم ان تمام با تو ں کوشلیم کرتے ہیں۔) قیصر کے درباری اور ندہبی رہنمااس خطاکوین کرسنے یا ہو گئے اور دربار میں ایک شور

چ گیا۔ بیدد مکچھ کر قیصر نے ابوسفیان اور اس کے ساتھیوں کورخصت کر دیا اورخو داہل در بار کا غصەفر وكرنے ميں مصروف ہوگيا۔

ذاتى طور پر قيصر جانِ دوعالم عَلَيْكُ كَي نبوت كا قائل ہو چكا تھا، مگر دوسروں پراس كا كو كى بس نہیں چل سکتا تھا،اس لئے فی الحال اس نے خاموثی اختیار کرلی۔ بعد میں جب وہ حص میں قیام پذیرتھا تواس نے ایک اور کوشش کی اور انتہائی معتمدار اکین سلطنت کے ساتھ بند کمرے میں ایک خصوصی محفل منعقد کرنے کا اہتمام کیا۔ جب تمام لوگ جمع ہو گئے اور دروازے بند کر دیئے

گئے تو قیصرنے ان سے پوچھا کہتم لوگ اس بات سے کوئی دلچیسی رکھتے ہو کہتم کومزید کامیابیاں حاصل ہوں ہم راہ ہدایت پالواور تمہاری پیسلطنت ہمیشہ برقر ارر ہے---؟

'' يوتو ہم سب كى ولى تمنا ہے۔' واضرين نے جواب ديا۔ '' تو پھراس طرح کرو'' قیصرنے کہا'' کہ عربی نبی پرایمان لے آؤ!''

قیصر کی اس بات سے وہ سب آ گ بگولہ ہو گئے اور انتہائی غصے کے عالم میں یہ کہتے

ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے کہ کیاتم یہ جاہتے ہو کہ ہم اپنا آبائی دین ترک کردیں اور ایک عرابی کے غلام بن جائیں!! (معاذ اللہ)

ان کا رویہ دیکھ کر قیصر سجھ گیا کہ بیلوگ کسی طرح بھی اس مسئلے میں میرے ساتھ شفق نہیں ہوں گے اور اگر میں نے اپنی بات پر اصرار کیا تو ہوسکتا ہے کہ باوشاہی ہے ہی ہاتھ دھونے پڑ جائیں۔ چنانچہاس نے پینترابدلا اوران سے کہا---''میں تو صرف تمہارا امتحان ليناحا بها تقااورد مكيناجا بهاتها كهتم نفرانيت مين كس قدر پخته مو-''

یین کران کا غصہ جاتا رہااور قیصر کی طرف سے دل میں جو بدگمانی پیدا ہوگئ تھی وہ ر فع ہوتئ ۔ چنانچےسب نے قیصر کے روبر وسجدہ کیا اورمسر ورومطمئن رخصت ہو گئے۔

آه! تاج وتخت کی مجبوریاں، کہ قیصر دل میں جانِ دو عالم علیہ کی صداقت و حقا نبیت کایقین رکھنے کے باوجودا ظہار کی جرأت نہ کرسکااور بقول علامہ جبلی ---

'' مواس کے دل میں نور اسلام آچکا تھا، کیکن تاج وتخت کی تاریکی میں وہ روشنی

جه كرره كئ - "(١)

### کسرٰی کے نام

ایران کا ہر با دشاہ کسرای کہلاتا تھا،ان دنوں خسر و پر ویز حکمران تھا۔اس کی طرف

(۱) اگرچەعلامە شبلى نے اسے روشنى بچھ جانے سے تعبير كيا ہے اور فتو يل بھى اسى پر ہوگا، كونك شریعت کاتعلق ظاہر سے ہے۔لیکن علامہ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں جو واقعہ ذکر کیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیروشی بالکل ہی نہیں بچھی تھی ؛ بلکہ دب گئی تھی اور قیصر کے دل میں جانِ دو عالم ﷺ کے ساتھایک گونہ عقیدت آخرتک برقراررہی۔

علامه عسقلانی نے بیرایمان افروز واقعہ سیف الدین تلج سے روایت کیا ہے جو ایک صالح مسلمان بإدشاه قلاون كى سلطنت كااجم ركن تھا۔سيف الدين بيان كرتا ہے كہ ايك دفعہ ميں كى كى سفارش کرنے فرنگیوں کے بادشاہ کے پاس گیا۔اس نے میرا بہت اعزاز واکرام کیا اور میں جس کام کے لئے سفارشی بن کر گیا تھا، اس کا فیصلہ میری مرضی کے مطابق کر دیا۔ ایک دن کہنے لگا کہ آج میں تہیں ایک نہایت ہی قیمتی چیز کا دیدار کرانا چاہتا ہوں۔ چنانچہ اس نے ایک طلائی صندوقی منگوائی اور اس میں سے سونے کا ایک نہایت خوبصورت قلمدان نکالا۔ پھراہے کھول کرریشمی کپڑے میں لپٹا ہؤ اایک خط نکال کر مجھے دکھایا اور کہا کہ بیوہ خط ہے جوتمہارے نبی نے ہمارے جدامجد کولکھا تھا۔ بیاس زمانے سے ہمارے یا س محفوظ چلا آ رہا ہے، کیونکہ ہمارے آباء واجداد کاعقیدہ تھا کہ جب تک پینط ہمارے پاس موجودر ہے گا، ہماری حکومت برقر ارر ہے گی۔اس بناء پر ہم اس کی انتہائی حفاظت و تعظیم کرتے ہیں اورلوگوں سے چھپا كرر كتي بين ، تاكه بمارى باوشابي بميشة قائم رج - فتح البادى ج ا ، ص ٢٠.

جانِ دوعالم عَلِيكَ نے جوكمتوب مبارك بھيجا، وه أن طرح تقا

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ م

مِنُ مُّحَمَّدٍ رَّسُوْلِ اللهِ اللهِ اللهِ كِسُراى عَظِيُم فَارِسُ ء سَكَامٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى وَامَنَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَشَهِدَانُ لَّا اللَّهُ اللَّهُ

وَحُدَه ' لَاشَرِيْكَ لَه ' وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُه ' وَرَسُولُه '.

آدُعُوُكَ بِدِعَايَةِ اللهِ فَانِّيُ أَنَا رَسُولُ اللهِ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً لِأُنْذِرَ مَنُ كَانَ حَيًّا وَّيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَفِرِيْنَ. اَسُلِمُ تَسُلِمُ، فَإِنْ اَبَيْتَ فَعَلَيْكَ اِثْمُ الْمَجُوسِ.

(محمد رسول الله کی طرف سے کسرای کی طرف جو فارس کا بڑا ہے۔

سلام ہواس پر جو ہدایت کی پیروی کرے، الله اور اس کے رسول پر ایمان لائے اورگوا ہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبور نہیں ہے۔ وہ وحدہ لاشریک ہے اور محمر اس کا بندہ اور رسول ہے۔(علیقہ)

میں تحقی اللہ کی طرف بلاتا ہوں، کیونکہ میں تمام لوگوں کے لئے اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں تا کہان میں سے جوزندہ ہیں انہیں برے اعمال کے نتائج سے ڈراؤں اور کا فروں پراتمام جحت ہوجائے۔اسلام لے آؤ،سلامتی یا جاؤ گے۔اگرتم نے میری بات نہ مانی تو (نەصرف يەكەتم خودگىنەگار ہوگے؛ بلكە) تمام مجوسيوں كا گناه بھىتمہارے سر ہوگا۔)

عمرو ابن امیضمری نے جب بیہ خط کسرای کو پہنچایا اور ترجمان نے پڑھ کر سنا نا شروع کیا تو سرنامہ سنتے ہی خسر و پر ویز غصے سے پاگل ہو گیا ، کیونکہ کسرای کو جو خط لکھے جاتے تھان میں احتر ام کے طور پرسب سے او پر کسرای کا نام لکھا جاتا تھا ؛ جبکہ نامہ نبوی میں سب ے او پراللہ کا نام تھا۔ پھر جانِ دوعالم عَلَيْكَ كا اپنااسم گرا می تھا اور تیسرے مرتبے پر کسرای کا نام تھا۔ کسرٰی نے اس انداز تخاطب کواپنی تو ہیں سمجھا اور سخت طیش کے عالم میں ترجمان سے خطچھین کر پھاڑ ڈ الا اور قاصدِ نبوی کو در بار سے باہر نکلوا دیا۔

قاصد نے واپس پہنچ کر جب سارے حالات بیان کئے اور بتایا کہ کسرای نے

آپ کا خط جا ک کردیا تھا تو جانِ دوعالم عَلَيْكَ نے فر مایا

'' در حقیقت اس نے اپنی حکومت کو حیاک کرلیا ہے۔''

نامہ مبارک کو پھاڑنے اور قاصد کو دربار بدر کرنے کے باوجود کسرای کاغیض و

غضب ٹھنڈا نہ ہؤ ااوراس نے یمن میں اینے عامل با ذان کولکھا کہ مکہ میں کو کی مختص پیداہؤ ا

ہے جواینے آپ کو نبی سمجھتا ہے۔اس نے مجھے خط لکھا ہے جس میں اپنا نام میرے نام سے پہلے لکھا ہے۔ میرا غلام ہوکر اس کی بیر آت! (۱) تم فوراً دو آ دمی بھیجو جواسے گرفتار کر کے

میرے روبر و پیش کریں۔اگرتم نے میرے اس حکم کی قمیل میں کسی قتم کی کوتا ہی کی تو عبر تناک

سز اتمها رامقدر ہوگی۔

باذان نے پیرخط ملتے ہی دوآ دمی جانِ دوعالم علیہ کو گرفتار کرنے کے لئے مکہ جیج

دیئے۔ وہاں جا کرانہیں معلوم ہؤا کہ آپ آج کل مدینہ میں ہوتے ہیں۔ چٹانچہ وہ مدینہ آئے اور آپ سے کہا

''شہنشا وا ریان نے اپنے عامل با ذان کو حکم دیا ہے کتمہیں گرفتار کر کے دریار میں

پیش کرے۔ چنانچہ باذان نے ہمیں تمہاری گرفتاری کے لئے بھیجا ہے۔اب بہتری اس میں

ہے کہ ہمارے ساتھ چلے چلو، ورنہ شہنشاہ کاغضب اور عمّاب نازل ہوگا، پھرنہ تم چے سکو گے،

نەتىھارى قوم-''

جانِ دو عالم عليه في اليي دهمكيوں سے كيا مرعوب ہونا تھا؛ البتہ ان كى صورتيں آ پ کو عجیب سی لگیس ، کیونکہ انہوں نے داڑھیاں منڈ ارکھی تھیں اور مو چھیں بڑھار کھی تھیں۔

چنانچہ آپ نے ان کے چہروں کو دیکھتے ہوئے تعجب سے پوچھا کہتم لوگوں نے بیر کیا حلیہ بنا

رکھاہے!؟

انہوں نے کہا---''یہ ہارے رب کا حکم ہے۔'' (یعنی خسرویرویز کا) جانِ دو عالم عَلِينَة نے فرمایا --- '' لیکن میرے رب نے داڑھیاں بڑھانے

(۱) عرب کسی کے غلام نہیں تھے گر کسرای اپنی وسیع وعریض سلطنت کے تھمنڈ میں ان کواپنا غلام

اورمو چھیں کتر وانے کا حکم دیا ہے۔"(1)

اس کے بعد آپ نے ان سے کہا کہ گرفتاری پیش کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں میں اینا فیصلۃ تہیں کل سنا وُں گا۔

دوسرے دن جانِ دو عالم علیہ نے ان سے کہا کہتم میری گرفتاری کا خیال چھوڑ دواور جاکر باذان کو بتاؤکہ آج رات میرے رب نے اس کے رب (خسرو پرویز) کا کام تمام كرديا ہے۔

بین کروہ دونوں واپس چلے گئے اور با ذان کو جانِ دوعالم علیہ کے فرمان سے آگاہ کردیا --- اور پیریمی ہوسکتا ہے کہ فرمانِ رسالت غلط ہوجائے---؟! نہیں ، بھی نہیں، چنانچہ جلد ہی اطلاع آگئی کہ واقعی اس رات خسر و پر ویز کواس کے اپنے بیٹے شیر ویہ نے قتل کر دیا تھا اور یوں جانِ دو عالم علیہ کی پیشینگوئی کی بھی تصدیق ہوگئ کہ---'' درحقیت اس نے اپنی حکومت کو جاک کرلیا ہے۔''

شاہ حبش کے نام

حبشہ کا بادشاہ بہت اچھا انسان تھا۔ اس نے مکہ سے ہجرت کرکے حبشہ جانے والےمسلمانوں کی جس طرح دیکھ بھال کی تھی اوران کو ہرآ سائش اورسہولت مہیا کی تھی ،اس كى تفصيل جرت حبشہ كے حالات ميں گزر چكى ہے۔ (٢) جانِ دو عالم عليہ نے اس كے نام بھی ایک مکتوب عمر ابن امیضمری ہی کے ہاتھ ارسال کیا۔ بیمکتوب قدرے طویل ہے اس لئے اس کے ترجمہ پراکتفا کیا گیا ہے۔

(۲) ملاحظه موسيد الوراي ج اج ۲۱۲ ـ

<sup>(</sup>۱) افسوس! کہ آج کل بہت ہے مسلمانوں نے بھی جانِ دو عالم میلینے کے رب کا حکم ماننا چھوڑ دیا ہے اور خسرو پرویز جیسے بد بخت اور گتاخ کا پیندیدہ حلیہ اپنا لیا ہے۔ قارئینِ سیدالورٰی! خدانخواسته آپ میں ہے تو کوئی اس جرم عظیم میں مبتلانہیں ہے ناں!؟

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ م

محدر سول الله کی طرف سے ، حبشہ کے بادشاہ نجاشی (۱) کی طرف \_

میں تعریف کرتا ہوں اس اللہ کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں ، وہ بادشاہ ہے، یاک ہے،سلامتی دینے والا ،امن دینے والا اورنگہبان ہےاور میں گواہی دیتا ہوں کہ عیسیٰ ابن مریم روح الله اورکلمة الله ہیں جن کواللہ تعالیٰ نے مریم پر القا کیا۔وہ مریم جوخلق ہے منقطع ہوکر ہمہ تن خالق کی طرف متوجد رہیں اور نہایت ہی یا ک طینت اور پاک دامن خاتون تھیں محص اللہ کی قدرت سے وہ حاملہ ہو گئیں تو عیسیٰ، اللہ کی روح اور جبریل امین کی پھونک سے پیدا ہوئے ،ای طرح جس طرح حضرت آ دم اللہ کی قدرت سے پیدا ہوئے تھے۔

میں تمہیں اللہ کی طرف پکارتا ہوں جو وحدہ' لاشریک ہے اور اس کی اطاعت و فر ما نبر داری میں تمہیں اپنا ہمنو ابنا نا چاہتا ہوں تمہیں چاہیۓ کہ میری اتباع کرو اور اس کتاب برایمان لا وُجو مجھ پر نازل ہوئی ہے، کیونکہ میں تمام انسانوں کے لئے رسول بن کر آیا ہوں۔ میری بید دعوت صرف تمہارے لئے نہیں؛ بلکہ تمہارے اعوان وانصار کو بھی یہی دعوت ہے۔ میں نے تبلیغ ونفیحت کر دی ہے۔ تمہیں چاہئے کہ میری نفیحت قبول کرلو۔ اس سے پہلے میں نے اپناایک چیازاد بھی تمہارے پاس بھیج رکھا ہے۔ (۲) سلامتی ہواس کے لئے جس نے ہدایت کی پیروی کی۔والسلام

یہ بادشاہ شروع دن سے ہی اسلام کے ساتھ محبت رکھتا تھا۔ چنانچہ جب مکتوب گرامی پڑھا گیا تو وہ احتر اما تخت سے پنچے اتر آیا اور مکتوب مبارک کو آئکھوں سے لگایا۔ پھر تو حید درسالت کا قر ارکر کے مسلمان ہو گیا اور نا مہ نبوی کا مندرجہ ذیل جواب کھوایا۔ بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ م محدرسول الله کی طرف،اصحمہ نجاشی کی طرف ہے۔

<sup>(</sup>۱) حبشہ کے ہر با دشاہ کونجاش کہا جاتا تھا۔اس نجاشی کا نام اصحمہ تھا۔

سیدالوری، جلد دوم اسیدالوری، جلد دادم اسیدالوری، جلد دوم اسیدالوری، جلد دوم اسیدالوری، جلد دوم اسیدالوری، جلد دوم اسیدالوری، جل

آپ پراللہ کا سلام ورحت اور برکتیں ہوں ، وہ اللہ جس کے سواکوئی معبو ذہیں اور جس نے مجھے اسلام کی ہدایت دی۔

یارسول اللہ! مجھے آپ کا خط موصول ہؤا۔ اس میں آپ نے جو کچھ حضرت عیسیٰ میں میں نہ اس مجھے قال میں اس کے خید

کے بارے میں فر مایا ہے، وہی ان کانتیج مقام ومرتبہ ہے،اس سے زیادہ ہر گزنہیں۔

آپ نے مجھے جس کارِ خیر کی تلقین کی ہے، میں نے اے اچھی طرح سمجھ لیا ہے،

اس لئے میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سیچے رسول ہیں۔

میں نے آپ کے چچا زاد کے ہاتھ پر آپ کی بیعت کر لی ہے اور اللہ رب العالمین کی اطاعت اختیار کر لی ہے۔

فی الحال میں اپنا بیٹا آپ کی خدمت میں بھیج رہا ہوں۔(۱) اگر آپ نے تھم دیا تو میں خود بھی حاضر ہوجا وَں گا۔

> میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ جو کچھ بھی کہتے ہیں ،سب حق ہے۔ آپ پراللہ کا سلام ورحمت اور بر کتیں ہوں۔ والسلام حضرت اصحمہ نجاشی کے حسنِ عقیدت کا کیسا دل آ ویز مرقع ہے یہ!

> > عزیز مصر کے نام

مصرکے بادشاہ کا نام مقوتس تھا۔ مَد ہبا عیسا کی تھا۔ جانِ دوعا کم عَلَیْ ہے۔ اس کے نام جو مکتوب مبارک بھیجا تھا، اس کامضمون تقریبا وہی تھا جو ہرقل کے نام کھے گئے خط کا تھا۔ نامہ بری کا اعز از حضرت حاطب کو حاصل ہؤا۔ جب وہ اسکندریہ پہنچ تو پتہ چلا کہ بادشاہ اس فاحد بری کا اعز از حضرت حاطب کے اس وقت وقت شاہی بجر کے میں بیٹھا سمندر کی سیر کا لطف اُٹھار ہا ہے۔ حضرت حاطب نے اس وقت ایک شتی کرائے پر لی اور جہاں شاہی بجرالنگر انداز تھا اُدھر روانہ ہو گئے۔ اس وقت بادشاہ عرشے پرمحفل سجائے بیٹھا تھا۔ حضرت حاطب قریب پہنچ تو نامہ مبارک ہاتھ میں پکڑ کرلہرایا عرشے پرمحفل سجائے بیٹھا تھا۔ حضرت حاطب قریب پہنچ تو نامہ مبارک ہاتھ میں پکڑ کرلہرایا

www.maktabah.org

<sup>(</sup>۱) شاہ حبشہ کا بیہ بیٹا ساٹھ آ دمیوں کی معیت میں روانہ ہؤ اتھا، مگرافسوں کہ ان کو جانِ دو عالم علیق کی بارگاہ تک رسائی نصیب نہ ہو سکی اوران کی کشتی خوفنا ک طوفان میں پھنس کرغرق ہوگئی۔

تا کہ بادشاہ سمجھ جائے کہ کوئی قاصد آیا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ اس پیام برکومیرے روبرو پیش کیا جائے۔ چنانچہ حضرت حاطب گواس تک پہنچا دیا گیا اور انہوں نے مکتوبِ نبوی اس کے حوالے کر دیا۔اس سے پہلے باوشاہ کولوگوں کی زبانی جانِ دوعالم علیہ کے کافی حالات معلوم ہو چکے تھے۔اس لئے خط پڑھنے کے بغدلیں نے حضرت حاطب ؓ سے پوچھا '' جس مخض نے میرے نام بیخط بھیجا ہے اگروہ اللہ کارسول ہے تو جب لوگ اس کی مخالفت کررہے تھے، اس کو ایڈ ائیں دے رہے تھے اور اس کو اپنا گھر اور شہر چھوڑنے پر

مجبور کرر ہے تھے اس وقت اس نے بدد عا کیوں نہ کی تا کہوہ سب تباہ و ہر با دہو جاتے اور اس كوكسى قتم كى تكليف نه پہنچا سكتے ؟'' بادشاہ کا خیال تھا کہ قاصد اس مشکل سوال کا کوئی جواب نہیں دے سکے گا گر

حضرت حاطبؓ نے اُلٹااس کولا جواب کر دیا۔انہوں نے پوچھا

'' کیاتم حضرت عیسلی کو مانتے ہو؟''

'' ہاں، بے شک،ہم انہیں اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔''

'' تو پھر بتا وُ'' حضرت حاطب نے کہا---'' کہ جب ان کے رشمن ان کوایذ ائیں دے رہے تھے اور ان کوصلیب پر لڑکانے کے لئے گرفتار کر رہے تھے، اس وقت انہوں نے اینے دشمنوں کے لئے بد دعا کیوں نہ کی ، تا کہ وہ تباہ و برباد ہو جاتے اور ان کو کسی قتم کی تكليف نه پہنچا سكتے ؟''

با دشاہ سے اس الزامی سوال کا کوئی جواب نہ بن سکا اور اسے اعتر اف کرنا پڑا کہ ''أحُسنت، أنت حَكِيمٌ جَآءَ مِن حَكِيمٍ" (تم نے اچھی بات کہی ہے۔واقعی تم دانا ہواور دانا شخص کے نمائندے ہو۔) بهرحال به با دشاه اسلام تو نه لا یا (۱) البیته حضرت حاطب گواس نے نہایت اعز از

<sup>(</sup>۱) بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بادشاہ بھی ہرقل کی طرح جانِ دوعالم علیہ کی صدا قت اوراسلام کی حقانیت کا قائل ہو چکا تھا، گرتاج وتخت میں پھنس کرا ظبہارِ اسلام سے محروم رہ گیا۔



# مصرکے بادشاہ''مقوش''کے نام جانِ دوعالم علیہ کے مکتوب گرامی کاعکس

## **یمکتوب مبارک قدیم کوئی محط میں ہے۔** موجودہ عربی رسم الخط میں اس کی تحریر درج ذیل ہے۔

بِسُمِ اللهِ اللهِ السَّرِحُمْ اللهِ الرَّحِيْمِ. مِنْ مُّحَمَّدِ عَبْدِ اللهِ وَرَسُولِهِ اِلَى الْمُقَوُقِسِ عَظِيْمِ الْقِبْطِ. سَلَامٌ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ اللهُ الى الْمُقَوقِسِ عَظِيْمِ الْقِبْطِ، اسَلَامٌ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

www.maktabah.org

واکرام کے ساتھ رکھا اور رخصت کرتے وقت جانِ دوعالم علیہ کے لئے متعدد تحا کف عطا کئے جن میں دوبیش بہا کنیزیں اورا یک عمدہ قتم کا خچر بھی شامل تھا۔ خچر کا نام دلدل تھا جس پر عانِ دوعالم عَلِيْنَةُ اكثر سواري كيا كرتے تھے۔غز وہ حنین میں آپ اسی دلدل پرسوار تھے۔ و کنیزول میں سے ایک کا نام سیرین تھا، جو جان دوعالم علیہ نے شاعر دربار رسالت حفرت حسان کوعنایت فر ما دی \_ دوسری نصیبه ور اورخوش بخت کا اسم گرا می ماریه تھا ، جوحرم نبوی میں داخل ہو کیں اور رفاقت جان دوعالم علیہ سے سرفراز ہو کیں۔

#### مزيد خطوط

مندرجہ بالا چار مکا تیب کے علاوہ بھی آپ نے متعدد رؤسائے عرب کی طرف خطوط لکھے۔کسی نے لبیک کہااورکسی نے ا نکار کیا گر جب اسلام کاسیلِ رواں پورےعرب کو اپی لپیٹ میں لے چکا تو جنہوں نے پہلے انکار کیا تھا، انہوں نے بھی سرتسلیم خم کر دیا اور وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدُخُلُونَ فِي دِيْنِ اللهِ ٱفْوَاجَاءَكَا مُنْفَرَعِيالِ مُوكِيا \_

#### غزوهٔ خیبر

بیغزوہ کے ھے آغاز میں پیش آیا اور اس کے نتیج میں یہودیوں کی کمر ہمیشہ کے لئے ٹوٹ گئی۔اس کے بعدیہ بدباطن اوگ مسلمانوں کےخلاف کوئی بڑا فتنہ نہ کھڑا کر سکے۔ ورنہ اس سے پہلے بیشتر غزوات انہی کی سازشوں اور ریشہ دوانیوں سے پیش آتے رے۔ آخری غزوہ جس میں انہول نے، بردھ چڑھ کر حصد لیا اور مدینه منورہ کی اینٹ سے ا ینٹ بجادینے پر کمر بستہ ہوئے ، وہ غزوۂ احزاب تھا۔غزواتِ بی نضیراور بی قریظہ کے بعد انہوں نے خیبر کے علاقے کو اپنا مرکز بنالیا تھا۔خیبر کی سونا آگلتی زمینوں اور سرسبر وشاداب نخلستانوں کی وجہ سے ان کی معاشی حالت بہت اچھی تھی ، آئمدن وافرتھی اوراس آمدن کا اکثر حصہ اہل اسلام کونقصان پہنچانے، اور ان) کو تباہ و ہر با دکرنے کی سازشوں میں صرف ہوتا تھا۔ فتنه دفساد کے اس مرکز کوختم کئے بغیرامن وامان تقریباً ناممکن تھا ،اس لئے جانِ دو عالم علیہ ا نے ضروری سمجھا کہان کی اس مرکزیت کوتو ڑا جائے اور انہیں اس قابل ہی نہ چھوڑا جائے کہ آئندہ کوئی مصیبت کھڑی کرسکیں۔اس مقصد کے لئے جانِ دو عالم علیقہ ۲ ھے آخر

میں خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ چودہ سو چاں نثار آپ کے ہمر کاب تھے، جن میں دوسوسوار تصاور باقی بیادہ۔

#### خواتین کی شرکت

شوقِ جہاد میں بعض خوا تین بھی شریک سفر ہو گئیں۔ چونکہ بیرکام انہوں نے پو چھے بغیر کیا تھا اس لئے جانِ دوعالم علیہ کو پتہ چلاتو آپ نے ان کو بلایا اور سخت کہے میں فر مایا " تم كس كے ساتھ آئى ہواوركس كى اجازت سے آئى ہو؟"

انہوں نے کہا ---'' یارسول اللہ! ہم چرخہ کات کر مز دوری کریں گی اور جہاد میں مدودیں گی۔ ہمارے پاس دوائیں بھی ہیں جن ہے ہم زخیوں کی مرہم پٹی کریں گی۔ نیز لڑائی کے دوران تیرا ٹھاا ٹھا کرلائیں گی اورمجاہدین کو دیں گی۔''

جانِ دوعا<sup>ل</sup>م علی<del>ظ</del>ے نے ان کا پیجذبہ اور ولولہ دیکھتے ہوئے اجازت دیے دی۔

#### حُدى خواني

عربوں کامعمول تھا کہ وہ سفر کے دوران اونٹوں کو تیز چلانے کے لئے حدی خوانی کیا کرتے تھے، یعنی ترنم کے ساتھ اشعار پڑھا کرتے تھے۔حفرت عامر ؓ بہت اچھے حدی

خوان تھے۔ایک ساتھی نے ان سے کہا ''عامر! کیاتم ہمیں اپنے نغمات سے مخطوظ نہیں کرو گے؟'' حضرت عامرٌ نے احباب کی خواہش پر مندرجہ ذیل نظم پڑھنی شروع کی۔اس نظم

کے پچھاشعار حضرت عبداللہ ابن رواحہ کے ہیں اور پچھ حضرت عامر ہے اپنے ہیں۔ وَاللهِ لَوُلَا اللهُ مَا اهْتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقُنَا وَلَا صَلَّيْنَا فَاغَفِرُ فِدَاءً لَكَ مَا اقْتَفَيْنَا وَٱلْقِيَنُ سَكِيْنَةً عَلَيْنَا وَثُبِّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا إِنَّا إِذَا صِيْحَ بِنَا أَتَيْنَا وَ بِالصِّيَاحِ عَوَّلُوا عَلَيْنَا إِنَّ الَّذِيْنَ قَدُ بَغَوُا عَلَيْنَا إِذَا ٱرَادُوُا فِتُنَةً ٱبَيْنَا وَنَحُنُ عَنُ فَضُلِكَ مَااسُتَغُنَيْنَا (الله كى قتم! اگرالله كى رہنمائى نه ہوتى تو ہميں نه را و ہدايت ملتى ، نه ہم صد قے

سیدالوری، جلد دوم کے ۲۱۲ کے باب عیام تا فتح

کر سکتے ، نہ نماز پڑھ سکتے۔ البی --- ہم تیری راہ میں قربان ہوجا کیں --- ہماری کوتا ہوں کو بخش دے ، ہم پرسکون نازل فرما اور معرکہ آزمائی کے وقت ہمیں ثابت قدم رکھ ہمیں تو جب بھی جہاد کے لئے بلایا جاتا ہے ، ہم چلے آتے ہیں اور ان لوگوں نے (یہودیوں نے) تو چیخ چیخ کر دشمنوں کو ہمارے خلاف اکٹھا کیا ہے۔ یہ باغی اور سرکش جب فتندا ٹھانے کی کوشش کریں گے ۔ ہم (ہرگھڑی تیرے متاح ہیں اور) کمی وقت کریں گے ، ہم ڈٹ کران کا مقابلہ کریں گے ۔ ہم (ہرگھڑی تیرے متاح ہیں اور) کمی وقت بھی تیرے فضل وکرم سے مستغنی نہیں ہو سکتے۔)

خوبصورت آواز میں پڑھا گیا یہ دلنوازر جز جانِ دوعالم علیہ کے دل کو بہت بھایا اور آپ نے پوچھا''من ھلدا السّائق ٤؛'(بیصدی خوان کون ہے؟)

صحابہ نے عرض کی --- "عامر ہے یارسول الله!"

آپ نے بے ساختہ دعا فر مائی''یَوُ حَمُهُ اللهُ'' (الله اس پررحت نازل فرمائے) غزوات کے موقع پر جب جانِ دوعالم عَلَيْنَا کَسی کے لئے رحمت کی دعا کیا کرتے

تھے تو اس کامفہوم یہ ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کوشہا دت نصیب فر مائے ۔اسی بناء پر حضرت عمر زعض کی

''یارسول اللہ! آپ کی اس دعا ہے تو عامر کے لئے شہادت واجب ہوگئ ہے، کاش کہ ہم ابھی اس کے ساتھ مزید کچھ دن گزار سکتے!''

مگر زبانِ نبوت سے فیصلہ صاور ہو چکا تھا، چنا نچیہ حضرت عامر اسی غزوہ میں جامِ

شہادت سے سیراب ہو گئے۔ دورانِ سفرایک دن صحابہ کرام ؓ نے جوش میں آ کرنہایت بلند آ واز سے نعرہ ہائے

دورانِ سفرایک دن صحابہ کرام نے جوش میں آگر نہایت بلند آواز سے تعرہ ہائے گئیر بلند کرنے شروع کردیئے۔ جانِ دوعالم علیہ نے فرمایا -- '' منہ کی بہرے کو پکار رہے ہو وہ تمہارے پاس ہی ہے۔'' -- یعنی تم تو اللہ کو پکار ہے ہوادراس شہید وسمیع رب کو پکار نے کے لئے اتنا چلانے کی کیا ضرورت ہے؟

أخعا

ای طرح جان دو عالم علی کے معیت میں سفر کرتے ہوئے اور آپ کی دعاؤں WWW.Maklabah. 012 سے فیضیاب ہوتے ہوئے مسلمانوں کا پیشکرایک رات خیبر کے پاس پہنچ گیا۔ آبادی کے آثار نمودار ہونے گئے قوجانِ دوعالم علیقے نے بیدعافر مائی

اَللَّهُمَّ رَبَّ السَّمُواتِ وَمَآ اَظُلَلُنَ، وَرَبَّ الْاَرُضِيُنَ وَمَا اَقُلَلُنَ، وَرَبَّ الْاَرُضِيُنَ وَمَا اَقُلَلُنَ، وَرَبَّ السَّيَاطِيُنِ وَمَا اَضُلَلُنَ،وَرَبَّ الرِّيَاحِ وَمَا اَذُرَيُنَ،فَاِنَّا نَسْتَلُکَ خَيْرَ هَادِهِ الْقَرُيَةِ الشَّيَاطِيُنِ وَمَا اَضُيْرَا فِيها، وَنَعُودُ بِکَ مِنْ شَرِّ هَا وَشَرِّ اَهُلِهَا وَشَرِّمَا فِيها.

(اے اللہ! آسانوں کے رب اور ان تمام چیزوں کے جن پرآسان سایہ کنال ہیں، اے زمینوں نے اٹھار کھا ہے، اے شیاطین ہیں، اے زمینوں نے اٹھار کھا ہے، اے شیاطین کے رب اور ان اشیاء کے بھی جن کو زمینوں نے اٹھار کھا ہے، اے ہواؤں کے رب اور ان کے بھی جن کو شیطانوں نے گمراہ کر رکھا ہے، اے ہواؤں کے رب اور ان کے رب اور ان کے رب اور ان کی جن پیس ہوا کیں اڑائے پھرتی ہیں۔ ہم جھے سے اس بستی کی بہتی والوں کی اور بہتی میں جو پھے ہے، اس کی خیر چا ہے ہیں اور ان تمام چیزوں کے شرسے پناہ ما تکتے ہیں۔)

جائے قیام کا انتخاب

خیبر سے تھوڑ ہے فاصلے پر غطفانی قبائل آباد تھے۔ یہ قبائل یہودیوں کے مددگاراور معاون تھے۔ غزوہ احزاب میں بھی انہوں نے یہودیوں کا بھر پورساتھ دیا تھا اور مدینہ پر چڑھ دوڑ ہے تھے۔ جانِ دوعالم علیقے نے اعلیٰ حربی بصیرت سے کام لیتے ہوئے لشکرگاہ کے لئے الیی جگہ متخب فرمائی کہ خیبراور غطفان کا درمیانی راستہ کا نے ڈالا۔اس طرح یہودی اس جنگ میں تنہارہ گئے اور غطفانی قبائل کوشش اور خواہش کے باوجودان کی کوئی مدد نہ کر سکے۔ جنگ میں تنہارہ گئے اور غطفانی قبائل کوشش اور خواہش کے باوجودان کی کوئی مدد نہ کر سکے۔ خیبر کے باسی ابھی تک جانِ دوعالم علیقی کی آمد سے بے خبر تھے۔ جب ان کی معمول کسان کدالیں اور بیلچ ہاتھوں میں اٹھائے کھیتوں کی طرف جانے لگے۔ جب ان کی نظر لشکر اسلام پر پڑی تو دہشت سے چنج اٹھے۔

''مُحَمَّدٌ، وَاللهِ مُحَمَّدٌ، وَالْخَمِيْس ''(حُمِ،اللهُ كُتْم حُمِ اور لَشَرَبُهِ) (عَلَيْكُهُ) جانِ دو عالم عَلِيْكُ نَ فرمايا -- ''خَرَبَتُ خَيْبَوُ، إِنَّا إِذَا نَزَلُنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَآءَ صَبَاحُ الْمُنُدُّدِيُنَ مَ ''( نيبر برباد ہوگيا، ہم جب کی قوم کے حن میں اتر تے بیں تو ان لوگوں کی ضح نہایت المناک ہوتی ہے، جنہیں برے اعمال کے نتائج سے ڈرایا باب، مناح تا فتح

جاچکا ہوتا ہے۔)

### لڑائی کاآغاز

عام طور پرلوگ سیجھتے ہیں کہ خیبر کسی قلعے کا نام تھا، کیکن میر جی نہیں ہے۔ خیبر کالفظی معنیٰ قلعہ ضرور ہے، کیکن اس نام کا کوئی قلعہ وہاں موجود نہیں تھا؛ بلکہ پورے علاقے کو خیبر کہا جاتا تھا جس میں یہود یوں نے متعدد قلعے بنار کھے تھے۔ یہ قلعے مجموعی طور پر آٹھ تھے جو تین گروپوں میں منقسم تھے۔ پہلے گروپ کو حُصُونُ النّظاۃ کہا جاتا تھا۔ اس میں تین قلع شامل تھے۔ حصن ناعم، حصن صعب اور حصن قله۔

دوسرے گروپ کو حصون الشق سے پکارا جاتا تھا۔اس میں دو قلع تھے---حصن الى اور حصن البرى-

تیرے گروپ کو حصون الکتیبہ سے یاد کیا جاتا تھا۔ اس میں تین قلع تھے۔ حصن سلالم ، حصن وطبح اور حصن قوص۔

سب سے پہلے حضرت محمود این مسلمہ نے صن ناعم پر تملہ کیا اور دیر تک داد شجاعت دیتے رہے۔ اس دن گری بہت شدید تھی، اس لئے دم لینے کے لئے قلعے کی دیوار کے سائے میں آ بیٹھے۔ یہودیوں کے ایک سر دار کنانہ نے مید موقع غنیمت جانا اور اوپر سے چکی کا پاٹ میں آ بیٹھے۔ یہودیوں کے ایک سر دار کنانہ نے مید موقع غنیمت جانا اور اوپر سے چکی کا پاٹ مان پر پھینک دیا۔ شدید زخی حالت میں ان کو جان دوعالم علیاتے کے پاس لایا گیا، مگر جانبر نہ موسکے اور شہید ہوگئے۔ یہاس غزوہ کے پہلے شہید تھے۔

ان کی شہادت کے بعد اہل اسلام نے زور دار جملہ کیا اور جلد ہی ناعم پر مسلمانوں کا قبضہ ہوگیا۔ ناعم کے بعد دوسرے قلع بھی جلد ہی فتح ہو گئے ؛ البتہ قبوص نہایت مشخکم اور مضبوط قلعہ تھا، اس کو فتح کرنا ایک مسئلہ بن گیا۔ کئی دن تک اس کا محاصرہ جاری رہا۔ اکابر کی قیادت میں مجاہدین کی کئی ٹولیاں کیے بعد دیگرے حملہ آور ہوتی رہیں، مگر کا میاب نہ ہوسکیں جتی کے مصدیق اکبر اور فاروق اعظم کی کمان میں جودستے بھیجے گئے تھے، وہ بھی ناکام والی چلے آئے۔ لگتا تھا کہ بیقلعہ شاید بھی فتح نہ ہوسکے گا۔

www.maktabah.org

#### فاتح خيبر

ایک رات جانِ دو عالم علیہ نے فرمایا --- ''کل میں اس شخص کوعکم دوں گا جو اللہ ورسول سے محبت رکھتے ہیں۔اس کے ہاتھ پراللہ تعالیٰ یقیناً فتح عطافر مائے گا۔''

وہ رات صحابہ کرامؓ نے سخت تجسس اور تخیر (۱) کے عالم میں گزاری کہ نہ جانے بیہ عظیم اعز از کس خوش نصیب کو حاصل ہوگا۔

صبح ہوئی تو جانِ دوعالم علیہ نے فر مایا ---''علی کہاں ہے؟''

صحابہ کرام نے عرض کی ---''یارسول اللہ! وہ تو بیار ہیں۔ انہیں سخت قتم کا

آ شوبِ چِثم ہے۔"

فرمايا --- ''اس كوبلا وُ!''

حفرت علی کو بلایا گیا۔اس وقت ان کی آنکھوں میں شدید تکلیف تھی۔ جانِ دو
عالم علی التحاب دہن ان کی پوٹوں پرلگایا اور شفایا بی کی دعا فر مائی۔لعاب اور دعا کا
ایسااٹر ہو اکہ فی الفور حفرت علی کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں اور در دوغیرہ جاتا رہا۔اس کے بعد
جانِ دوعالم علی ہے نے ان کوعکم عطا کیا اور جنگ کے لئے روانہ کرتے وقت نصیحت فر مائی کہ
پہلے دشمنوں کو اسلام کی دعوت دینا اور انہیں اللہ کے حقوق سے آگاہ کرنا۔اگر تمہاری تبلیغ سے
کوئی ایک آ دمی بھی راہ راست پرآگیا تو یہ تمہارے لئے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ گر
یہود یوں نے ان کو دعوت و تبلیغ کا موقع ہی نہ دیا؛ بلکہ ان کوآتا دیکھ کر یہود یوں کا مشہور جنگہو
اور شمشیرزن حرث قلع سے نکلا اور حضرت علی پر حملہ آور ہوگیا۔تھوڑی دیر تک لڑائی ہوئی ،گر
حضرت علی نے اس کو جلد ہی واصل جہنم کر دیا۔ بیحرث قلعے کے سردار مرحب کا بھائی تھا۔
اینے بھائی کو خاک وخون میں لوشا دیکھ کر مرحب کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔اس نے اوپر
تنے دوز رہیں پہنیں ،سر پر انتہائی مضبوط خود رکھا اور تکوار لہراتا ، رجز پڑھتا ، حضرت علی کے

اس کاصحح متباول ذہن میں نہیں آ رہا۔

<sup>(</sup>۱) انگریزی میں اس کیفیت کو' (SUSPENSE) کہا جاتا ہے۔اردو میں

باب، مُلح تا فتح

سامنية كفرابؤار

قَدُ عَلِمَتُ خَيْبَرُ آنِي مَرُحَب شَاكِى السَّلاحِ بَطُلٌ مُجَرَّب إِذِ الْحُرُوبُ ٱقْبَلَتُ تَلَهَّب '

(سارا خیبر جا نتاہے کہ میں مرحب ہوں ،کمل طور پر سلح اور آ زمودہ کارپہلوان ، جبکہ لڑائیاں شعلے مارر ہی ہوں۔)

بلاشبہ مرحب مانا ہؤ اجنگ آزما تھا اور بڑے بڑے بہا در اور شہسوار اس کا لوہا مانتے تھے، گراس اسداللہ الغالب کے سامنے اس کی کیا حیثیت تھی، جس نے غزوہ احز اب میں عمر وابن عبدود جیسے زور آور کو تہہ تینے کر دیا تھا، حالا نکہ وہ عرب میں ایک ہزار بہا دروں کے برابر سمجھا جاتا تھا۔

شيرخدانے بھی رجز پڑھا

اَنَا الَّذِي سَمَّتُنِي أُمِّي حَيُدَرَهُ كَلَيُثِ غَابَاتٍ كَرِيْهُ الْمَنْظَرَهُ

(میری مال نے میرانام حیدررکھاہےاور میں جنگلوں کے شیر ہی کی طرح ہیبتنا کہ ہوں۔) اس کے ساتھ ہی شیر خدا نے اس کے سر پر وار کیا اور بیدایک وار ہی کافی شافی ثابت ہؤا۔ ذوالفقار حیدری آہنی خود کو کافتی ہوئی اتری اور مرحب کے سرکود وحصوں میں تقسیم کرتی ہوئی گزرگئی۔

چونکہ مرحب قلعہ قموص کا سردارتھا۔ اس لئے اس کے مارے جانے سے سب کی ہمتیں جواب دے گئیں اور کوئی بھی مقابلے پر نہ آیا۔ البتہ قلعہ قموص کا دروازہ اب بھی بندتھا اور اہل اسلام اس میں داخل ہونے سے ابھی تک محروم تھے۔ یہاں بھی قوت حیدری کا م آئی اور آپ نے بلندوبالا اور مضبوط دروازے (۱) کو پکڑ کراس زور سے تھینچا کہ اکھاڑ کر پھینک

سیدالوری، جلد د و م است المستقلی المستق

دیا اور بوں بیرنا قابل تسخیر قلعہ بھی سر ہو گیا اور فاتح خیبر کا لقب حضرت علی کرم اللہ و جہۂ کے لئے امر ہو گیا۔

#### خوش نصیب

اس غزوه میں ایک چروا ہا بہت خوش نصیب ثابت ہؤ ا۔معلوم نہیں کہاس کا نام ہی اسودتھا ، یا رنگ کالا ہونے کی وجہ سے اسو دراعی کہلاتا تھا۔بہر حال اسو دراعی ان دنوں جانِ دو عالم علی کی خدمت میں حاضر ہؤا جب آپ نے خیبر کے بعض قلعوں کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ بحریوں کا رپوڑ بھی اس کے ہمراہ تھا۔ کہنے لگا

" يارسول الله! مين اسلام لا ناجا بهنا مول مجھے اس كاطريقه بتا يے!"

جان دوعالم علی اوروه ای کوتو حیدورسالت کے بارے میں بتایا اوروه ای وقت کلمه بروه کرمسلمان ہوگیا۔ پھرعرض کی

" السول الله! من جروالها مول مرس إس بيكريال ما لك كى امانت ميل-ان کے بارے میں کیا تھم ہے؟"

جانِ دوعالم عَلِينَة نے فر مایا ---''ان کے منہ پر کچھ مار دو۔ بیخود بخو د مالک کے یاس واپس چلی جائیں گی۔"

اسودرای نے مٹھی بھر کنگریاں لے کر بکریوں کے مونہوں پر ماریں اور کہا ''اپنے مالک کے پاس واپس چلی جاؤ، میں اب بھی بھی لوٹ کرنہیں آؤں گا۔'' یہ سنتے ہی بکریاں یوں واپس ہو گئیں جیسے کوئی انہیں ہنکائے لئے جار ہا ہواور قلعے میں داخل ہو کئیں۔اس ذمہ داری سے سبکدوش ہوتے ہی اسود راعی جہاد میں شامل ہو گئے اور تھوڑی

ہی در بعد شہید ہو گئے۔مجاہدین ان کاجسم اٹھالائے اور جانِ دوعالم علیہ کے پاس رکھ کراو پر

نے مل کرا تھانے کی کوشش کی ، محراہ اپنی جگہ سے ہلا بھی نہ سکے۔ انہوں نے جیرت سے حضرت علیٰ سے يوچها كه آپ نے استے وزنی دروازے كوكيے اكھاڑلياتھا؟ تو آپ نے جواب ديا فَلَعْنُه، بِفُوَّةٍ رَحُمَانِيَةٍ كابقُوَّةِ جسمانيكةِ. (من في الصرحماني قوت ساكميرًا تما، ندكرجسماني قوت س-)



www.maktabah.org

چادرڈال دی۔ جانِ دوعالم عَلِی فی ان کی طرف ایک نظر دیکھااور بیکدم نگا ہیں ہٹالیں۔ صحابہ کرام کو حیرت ہوئی، پوچھا ---''یارسول اللہ! اس طرح دفعۂ نظریں پھیر لینے کی کیا کوئی خاص وجہ ہے؟''

فرمایا --- "ہاں! اس کے پاس دوحوریں آئی ہوئی ہیں، جو جنت میں اس کی بویاں ہیں۔' (اس لئے میں نے ادھر دیکھنامناسب نہیں سمجھا۔)

سجان الله! کیاخوش قسمت انسان تصحصرت اسودرائ ---! نه کوئی نماز پڑھی نہروزہ رکھا۔ بس ایمان لائے اور چند ہی کموں بعد جان کا نذرانہ پیش کر دیا ، مگر اس شان سے کہان کے استقبال کے لئے فردوسِ بریس کی حوریں اتر پڑیں! رَضِبَی اللهُ تَعَالَیٰ عَنْهُ

### ایک معجزه

فتح کے بعد چند دن جانِ دو حالم علیہ خیبر ہی میں مقیم رہے۔ اس دوران مال غنیمت جمع کرنے اورتقسیم کرنے کے علاوہ وہاں کی مفتو حہ زمینوں کے معاملات طے کئے ، مگر ان تفصیلات سے عام قاری کوکوئی دلچے نہیں ہوتی ،اس لئے ہم بھی ان سے صرف نظر کرتے ہوئے جانِ دوعالم علیہ کا ایک ایمان افر وزم عجز ہیان کرتے ہیں۔

حضرت علی کے ہاتھوں جب مرحب عبرتناک طریقے سے قبل ہو گیا تو اس کی بہن -- بعض روایات کے مطابق جیتی -- زینب نے جانِ دو عالم علی ہے انتقام لینے کی شانی ۔اس مقصد کے لئے اس نے ایک بکری بھونی اوراس میں زہر ملا دیا ، پھراس کو تحفے کی شانی ۔اس مقصد کے لئے اس نے ایک بکری بھونی اوراس میں ذہر ملا دیا ، پھراس کو تحفے کے طور پر جانِ دو عالم علی ہے کہ خدمت میں پیش کر دیا۔ جانِ دو عالم علی ہے جند صحابہ کے ساتھ اسے کھانے بیٹے ، مگر ابھی لقمہ منہ میں رکھا ہی تھا کہ اچا تک تھوک دیا اور فر مایا

"مت کھاؤاہے، پیزہریلی ہے۔"

صحابہ کرام نے فوراً اپنے ہاتھ تھینے گئے ، مگرایک صحابی حضرت بشر کے حلق سے پچھ حصہ اتر گیا تھا۔ چنا نچہ چند دن بعداس کے اثر سے شہید ہوگئے۔ جانِ دو عالم عیالتہ نے زینب کو بلایا اور پوچھا کہ تونے اس بکری کوز ہر آلود کیا تھا؟
''ہاں!'' وہ نے خوفی ہے بولی''لیکن آپ کوکس نے بتایا؟''لیکن آپ کوکس نے بتایا؟'' کوکس نے کوکس نے بتایا؟'' کوکس نے بتایا؟'' کوکس نے کہ کوکس نے کوکس نے کہ کوکس نے کوکس نے کہ کوکس نے کوکس نے کہ کوکس نے کے کہ کوکس نے کہ کوکس

''اس دسی نے۔'' جانِ دوعالم عَلَيْنَةِ نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی دسی کی طرف اشاره كرتے ہوئے كہا۔

'' دسی نے محجے بتایا ہے۔''اس نے کہا۔

''مگرتونے ایس حرکت کی ہی کیوں ہے؟''

''میرا خیال تھا کہا گرآ پ سیح نبی ہوئے تو آ پکواس سے کوئی گزندنہیں پہنچے گا اورا گرجھوٹے نبی ہوئے توخلقِ خدا کی آپ سے جان چھوٹ جائے گی۔''

یوں علانیہاور برملااعتراف جرم کے بعدوہ بڑی سے بڑی سزا کی مستحق تھی مگر---فَعَفَا

عَنُهَا وَلَمْ يُعَاقِبُهَا --- جانِ دوعالم عَلَيْكُ نَهِ اس كومعاف كرديا اوركوئي سز انددي\_

آپ کامعجز واور حسنِ سلوک دیکھ کرزینب نے اسی وقت کلمہ پڑھااور مسلمان ہوگئی۔(۱)

فتح کے بعد

فتح خیبر کے بعد ملحقہ آبادیاں اور زمینیں بھی مفتوح ہو گئیں۔انہی زمینوں میں وہ

باغ بھی تھاجو باغ فدک کے نام سے مشہور ہے۔ جانِ دو عالم علی ہے اس کو اپنی ضرور یات اور گھریلومصارف کے لئے مختص کیا تھا؛ تا ہم اس کی آمدنی کا بڑا حصه غریبوں،

مسکینوں ، بیواؤں اور نتیموں کی امداد و تعاون پر صرف ہوتا تھا۔ جانِ دو عالم علیہ کے

وصال کے بعد حضرت فاطمہ ؓنے اس باغ سے ازروئے قانونِ وراثت اپنا حصہ ما نگا تھا مگر صدیق اکبڑنے کہا کہ انبیاء کی وراثت عام لوگوں کی طرح وارثوں میں تقسیم نہیں ہوتی اور یہ

حدیث پیش کی کہ سرورِ عالم علی ہے نے فر مایا

'' ہم گروہِ انبیاء کسی کو اپنا وارث نہیں بناتے۔ ہم جو کچھ چھوڑ کر جاتے ہیں وہ صدقه ہوتا ہے۔''

چنانچەصدىق اكبرڭ نے اس كوبىت المال كى ملكيت كرديا اورجس طرح جانِ دوعالم عليقة

(۱) ایک روایت کے مطابق وہ مسلمان نہیں ہوئی تھی اور جانِ دو عالم اللہ اس کو حضرت

گھر کے اخراجات نکال کر باقی سب کچھ غرباء وفقراء میں تقسیم کر دیتے تھے۔ ای طرح صدیق اکبڑبھی از داج مطہرات کا حصہ انہیں دے دیتے تھے اور جو پچ جاتا تھا، اے ضرور تمندول میں بانٹ دیتے تھے۔

اسی غزوہ کے بعد حضرت صفیہ جانِ دو عالم علیہ کے عقد میں آئیں اور ام المؤمنین بنیں ۔ گمراس کی تفصیل انشاء اللہ از واجے رسول میں آئے گی۔

### عمرة القضا

صلح حدیبیہ میں اہل مکہ کے ساتھ معاہدہ ہؤ اتھا کہ جانِ دو عالم علی اور اہل ا بیان آئندہ سال عمرہ کے لئے آئیں گے، گرسوائے انتہائی ضروری اسلحہ کے کسی قتم کا ہتھیا ر لے کر مکہ میں داخل نہیں ہوں گے۔عمرے کے لئے صرف تین دن مکہ میں قیام کریں گے اور واپس چلے جائیں گے۔

فتح خیبر کے بعد یہودیوں کی طرف سے اطمینان ہوگیا تھا کہاب وہ کوئی شرارت نہیں کریا ئیں گے۔ دیگر قبائل بھی فتح خیبر سے مرعوب ہو گئے تھے،اس لئے ان کی جانب ہے بھی کوئی خطرہ باتی نہیں رہا تھا۔ چنانچہ جانِ دو عالم علیہ نے سال پورا ہونے پر ذی القعدہ کے دیس عمرے کا ارادہ ظاہر فر مایا اور کہا کہ جولوگ صلح حدیب بیں شامل ہوئے تھے، وہ ضرور ساتھ جائیں۔ یہ بھی تھم دیا کہ ہر فر د کو پوری طرح مسلح ہونا چاہئے ۔اس تھم سے صحابہ کرام گوجیرت ہوئی اورعرض کی

'' يارسول الله! معاہدے ميں تو بيہ طے ہؤ اتھا كه كوئي شخص بھي مكه ميں ہتھيار بند ہوکر داخل نہیں ہوگا۔''

جانِ دو عالم عَلِيْظَةً نے فر مایا ---'' ہم حبِ معاہدہ اپنے ہتھیار مکہ سے باہر ہی چھوڑ دیں گے،لیکن اسلحہ ہماری دسترس میں تو ہونا جا ہے ، تا کہ اگر دشمن بدعہدی کرے اور ہمیں غیر سلح دیکھ کر حملہ کر دیے تو ہم اپنا دفاع تو کرسکیں۔''

سجان اللہ! کیابصیرت، کیا فراست ہے اورمعا ملے کے ہرپہلوپر نگاہ رکھنے کی کیسی

حیرت انگیز استعداد وصلاحیت ہے!!\www.maktabal

#### روانگی

روانگی سے پہلے آپ نے مسجد نبوی سے احرام باندھا۔ ذوالحلیفہ پہنچ کرآپ نے حضرت محمدٌ ابن مسلمہ (۱) کی قیادت میں گھڑ سواروں کا ایک دستہ آگے روانہ فر ما دیا اور خود دیگر صحابہ کرام کے ساتھ بعد میں عازم سفر ہوئے۔

حفرت محر النام الن علمہ تیز رفتاری سے سفر کرتے ہوئے مکہ کے قریب مرالظہ ان نای جگہ پر پنچے تو وہاں قریش کے چندا فراد پہلے سے موجود ہتے۔ انہوں نے حفرت محر ابن مسلمہ کو پوری طرح مسلح دیکھا تو ان کا ما تھا تھنکا کہ کہیں مسلمان مکہ پرحملہ آور تو نہیں ہور ہے! چنا نچہانہوں نے محر ابن مسلمہ سے جانِ دوعالم علی ہے کہ بارے میں پوچھا محر ابن مسلمہ نے کہا کہ وہ بھی بہت سے ساتھوں کے ہمراہ چلے آرہے ہیں۔ انشاء اللہ کل تک پہنچ جا کیں گے۔ کہا کہ وہ بھی بہت سے ساتھوں کے ہمراہ چلے آرہے ہیں۔ انشاء اللہ کل تر آنے کا مقصد سے ساتھ کو کر آئی بھاری جمعیت سے اتنا اسلحہ لے کر آنے کا مقصد اہل مکہ پرحملہ کرنا بی ہے۔ چنا نچہ وہ لوگ جلدی سے گئے اور اہل مکہ کومطلع کیا کہ محمد اور اس کے ساتھی پوری طرح مسلح ہوکر مکہ کی طرف بڑھے چلے آرہے ہیں اور عنقریب یہاں پہنچنے ہی والے ہیں۔ اہل مکہ جانِ دو عالم عراق ہو کہ سے کہ محر نہ بھی کہ جانِ دو عالم عراق ہو کہ سے کہ محر ہی محل نہ ورزی نہیں کی ، اس لئے انہیں اس اطلاع سے چرت ہوئی اور کہنے گئے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ محمد ہم پرحملہ کردے ، حالانکہ ہم اس اطلاع سے چرت ہوئی اور کہنے گئے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ محمد ہم پرحملہ کردے ، حالانکہ ہم پوری طرح معاہدے پر قائم ہیں!

صیح صورت حال معلوم کرنے کے لئے انہوں نے مکرز کو بھیجا۔ مکرز نے جانِ دو عالم علیہ سے اللہ علوم کرنے کے لئے انہوں نے مکرز کو بھیجا۔ مکرز نے جانِ دو عالم علیہ سے ملا قات کی اور کہا ۔۔۔''یا محمہ! اللہ کی تئم نے نہ بچپن میں بھی وعدے کی خلاف ورزی کی ، نہ جوانی میں، مگر آج میں دکھیر ہا ہوں کہ تم اپنے ساتھیوں سمیت پوری طرح مسلح ہوکر آگئے ہو، حالانکہ گزشتہ سال تم نے معاہدہ کیا تھا کہ تھیار لے کر مکہ میں داخل نہیں ہوگے۔''

سیدالوری، جلد دوم الله ۱۳۲۷ کی باب، صلح تا فتح

جانِ دوعا کم علیقہ نے فر مایا ---'' میں اپنے عہد پر قائم ہوں \_ہم اسلحہ لے کر مکہ میں داخل نہیں ہوں گے \_''

مکرزنے بغیرکسی حیل وجت کے آپ کی بات مان لی اور کہا

'' بے شک نیکی اورعہد کی پاسداری ہمیشہ سے تمہاری پیچان رہی ہے۔'' (هُوَ الَّذِیُ تُعُوفُ ہِهِ ، اَلْہِرُّ وَٱلْکُرُ فَاءُ)

مکرز نے واپس جاکر اہل مکہ کوتسلی دی کہ کوئی فکر کی بات نہیں ہے۔ محمد صرف عمرے کے لئے آیا ہوادہ نہیں رکھتا۔اس

رے سے ہے ہوئے ہورہ کہ سیک ملہ یں اور میں ہوئے وہ کھا کو کا ارادہ بین رکھا۔ ان طرح اہل مکہ مطمئن ہو گئے اور ان کی پریشانی دور ہوگئی۔

جانِ دوعالم عَلِيْكَ نے حبِ وعدہ تمام ہتھیار مکہ سے باہر ہی چھوڑ دیئے اوران کی حفاظت کے لئے دوسوآ دمیوں کومقررفر ما کر باقی صحابہ کے ہمراہ مکہ کی جانب چل پڑے۔

سوئے حرم

مکہ مرمہ جانِ دو عالم علی کے کا آبائی شہرِتھا۔ آپ کی اپنی عمر کا بیشتر حصہ بھی یہیں بسر ہو اتھا، پھرایک ایسا وقت آیا کہ آپ کو یہ شہر دلآ ویز چھوڑ نا پڑا۔ اس وقت آپ اس قدر دل گرفتہ تھے کہ کعبہ شریف پر الوداعی نظر ڈالتے ہوئے اشکبار ہو گئے تھے۔ اب سات سال بعد اللہ کے اس گھر کے گرد طواف کرنے کے لئے جارہے تھے۔ اپنی مشہور اونٹنی قصواء پر سوار

بعد الدیدے ای هرمے کر دعواف کرنے کے لئے جارہے تھے۔ اپی سہور اوی صواء پر سوار تھے اور صحابہ کرام ٹنے آپ کو یوں گیر رکھا تھا جیسے ثمع کے گر دپر وانوں نے ہجوم کر رکھا ہو۔ سب کی زبانوں پر لَبَیْکَ اَللّٰہُمَّ لَبَیْکَ کا وجد آفریں ترانہ تھا اور دل رفت سے معمور تھے۔(1)

#### (۱) علامشبكٌ نے لكھا ہے كہ مكہ ميں داخل ہوتے وقت

"عبرالله النه المن المنه المن

( کافرو!سامنے ہے ہٹ جاؤ، آج جوتم نے اتر نے ہے روکا تو تلوار کا دار کریں گے۔ دہ دار جوسر کوخوابگاہ سرے

الگ کردےاوردوست کے دل سے دوست کی یا دبھلادے۔) (سیرت النبی ج ۱،ص ۲۱) 📹

·شرکین آپ کومنع تو کرنہیں سکتے تھے کیونکہ گزشتہ سال خود ہی لکھ کر دے چکے تھے کہ آئندہ برس اہل ایمان کوعمرے کی اجازت ہوگی ؛ تا ہم حسد کی وجہ سے جان وو عالم علیہ کواس شان وشوکت سے مکہ میں داخل ہوتے بھی نہیں دیکھ سکتے تھے ،اس لئے بہت سے لوگ شہر چھوڑ کر چلے گئے تا کہ بیر' پریشان کن منظر'' دیکھنے کی نوبت ہی نہ آئے ۔

یدروایت دراصل شاکل ترندی کی ہے اور اس میں بیاضا فدبھی ہے کہ حضرت عمر نے حضرت عبدالله ابن رواحہ کواشعار پڑھنے ہے منع کیااور کہا کہ بیکیا کررہے ہو! رسول اللہ کے سامنے حدو دِحرم کے اندراشعار کہدرہے ہو۔

گررسول اللہ عبالیتے نے فر ما یا کہ اس کو پڑھنے دو کیونکہ بیا شعار مشرکین کے دلوں کو تیروں سے زیادہ زخمی کرتے ہیں ۔

اس روایت پرخودعلامه تر مذی نے اعتراض کیا ہے کہ عبداللّٰد ابن رواحہ بیاشعار کیے کہہ سکتے تھ؛ جبکہ د ہاس سے پہلے غزوہ مونہ میں شہید ہو چکے تھے۔

حیرت ہوتی ہے کہ ترندی جیسے حافظ الحدیث کو اتن بڑی غلطی کیسے لگ گئی کہ انہوں نے غزوہ موتہ کو عمرة القصاء سے پہلے قرار دے دیا حالا تکہ غز وہ موتہ بالا تفاق ۸ ھابیں ہؤ اتھا؛ جبکہ عمرة القصاء ے ھاوا قعہ ہے!!

اس لئے تریذی کا مندرجہ بالا اعتراض تو درست نہیں ہے؛ البتہ بیروایت اس لحاظ ہے محلِ نظر ہے کہ جانِ دو عالم علی ہے ہمرہ صلح حدیبہ بیس طے شدہ معاہدے کے مطابق انتہائی امن اور صلح کی فضا میں کررہے تھے۔ نہال مکہ نے آپ کورو کئے کی کوشش کی تھی ، نہاب تک کوئی اورتکنی رونما ہوئی تھی ۔ پھرا پسے موقع پراس طرح کے رجز بیا شعار پڑھ کر دوسرے فریق کے جذبات کو بھڑ کا نا اور '' ہیل مجھے مار'' جیسا طرزِ عمل اختیار کرنا، نه عبدالله ابن رواحه کی فراست و بصیرت سے کوئی مناسبت رکھتا ہے، نه جانِ دو عالم علیت کی امن پیندا ورصلح جوطبیعت کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے۔

ہارے خیال میں کسی راوی نے غلطی ہے اس واقعہ کوعمرۃ القضاء کی طرف منسوب کردیا ہے۔ غالبًا بيه واقعه فتح مكه ميں پیش آيا ہوگا ، كيونكه اس وقت جانِ دو عالم عليك بز ورشمشير مكه ميں داخل ہوئے تھے اور جنگ کے دوران اس طرح کے رجز بیشعر پڑھنا ہمیشہ اہل عرب کامعمول رہا تھا۔ 🖜 ن باب، صلح تا فُتح

أمل

تلبیہ پڑھتے ہوئے جب بی کاروانِ شوق حرم شریف میں پہنچا تو مشر کین نے انہیں د کھے کرآپس میں کہا ---'' دیکھوتو --! بیژب کی آب و ہوانے ان لوگوں کو کیسا لاغراور کمزورکر دیا ہے۔''

جانِ دوعالم علی نے ان کی غلط نہی رفع کرنے کے لئے صحابہ کرام سے کہا
''بیت اللہ کے گرد پہلے تین چکردوڑ کر لگاؤتا کہ تمہاری قوت اور چستی کا مظاہرہ ہو۔''
آ پ کے ارشاد کے مطابق صحابہ کرام نے جب رَمَل کے انداز میں دوڑ ناشروع بر کیا تو مشرکین کی آ تکھیں کھل گئیں اور انہوں نے اعتراف کیا کہ ہمارا یہ خیال غلط تھا کہ مسلمان کمزور ہوگئے ہیں بی تو ہرن کی طرح چوکڑیاں بھررہے ہیں۔

خود جان دو عالم علی نے بیطواف ناقہ پرسوار ہوکر کیا تھا، تا کہ سب لوگ آپ کو دکھے کیں اور طواف کا مسنون طریقہ سکھ کیں۔ اس کے بعد آپ نے صفام وہ میں سعی کی اور سعی کے اختیام پرمروہ کے پاس سر کے بال اتروائے اور وہیں قربانی کی۔ دیگر صحابہ کرام نے بھی آپ کے اختیام پرمروہ کے پاس سر کے بال اتروائے اور وہیں قربانی کی۔ دیگر صحابہ کرام نے بھی آپ کے اتباع میں اسی طرح کیا۔ فراغت کے بعد جانِ دو عالم علی ہے نے چند آ دمیوں کو ادھر بھی جدیا جہاں مکہ سے باہراسلی جھوڑ اتھا اور فر مایا کہتم ہتھیاروں کی حفاظت کرو اور جولوگ وہاں ہیں ان کو بھی جدو تا کہ وہ بھی عمرہ کرلیں۔ اس طرح تمام ہمر کا ب اصحاب اور جولوگ وہاں ہیں ان کو بھی جدو تا کہ وہ بھی عمرہ کرلیں۔ اس طرح تمام ہمر کا ب اصحاب نے آپ کی معیت میں عمرہ ادا کرنے کا شرف حاصل کرلیا۔ ہجرت کے بعد جان دو

عالم عَلِينَ كَايهِ بِهِلاَ بَمُلَّعُرهُ هَا۔ قيام اور شادی

معاہدہ حدیبیہ کے مطابق جانِ دو عالم علیہ صرف تین دن تک مکہ میں قیام کر سکتے تھے۔ان تین دنوں میں آپ کی حضرت میمونہ سے شادی ہوئی تھی ،جس کی تفصیل تو

تا ہم اس صورت میں بھی بیاشعار عبداللہ ابن رواحہ کے نہیں ہوسکتے کیونکہ عبداللہ ابن رواحہ غزوہ موتہ میں شہید ہو چکے تھے اور مکہ اس کے بعد فتح ہؤاتھا۔ وَ اللهُ ٱعُلَمْ مِالصَّوَابِ

''از واجِ رسول'' میں آئے گی؛ البتہ یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ جانِ دو عالم علیہ جا ہے تھے کہ اگر اہل مکہ تین دن سے زیادہ گھہرنے پرمعترض نہ ہوں تو میں ولیمے کا یہیں انتظام کر دوں ، گر اہل مکہ اس پر تیار نہ ہوئے اور نیسرے دن ان کے نمائندوں نے آ کر کہا کہ ابتم لوگ مکہ ہے جانے کی تیاری کرو۔

جانِ دو عالم عَلِيْقَةِ نے کہا ---''اگر ہم ایک دن اور *تھہر* جائیں اور میں یہبیں پر دعوتِ ولیمه کاا ہتما م کر دوں ، جسے ہم بھی کھا ئیں اورتم بھی کھا ؤتو کیا حرج ہے؟''

''معاہدے میں طےشدہ وفت صرف تین دن ہیں۔اس سے زیادہ ہم ایک کمجے کے لئے بھی تھہرنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔''نمائندوں نے متکبرانہ کہجے میں جواب دیا۔ اس ہٹ دھری پربعض صحابہ کرام ؓ کوغصہ آ گیا اور انہوں نے نمائندوں سے تلخ گفتگوشروع کردی ،مگر جانِ دوعالم عَلِيْنَةً نے ان کوروک دیا اورفر مایا

"جولوگ ہمارے یاس آئے ہوئے ہیں ( تعنی ایک طرح سے ہمارے مہمان ہیں۔) ان کے ساتھ اس کہجے میں بات کرنا درست نہیں ہے۔ میں ان کا مطالبہ تشکیم کرتا ہوں۔ تین دن نورے ہوتے ہی ہم مکہ سے چلے جائیں گے۔''

اللّٰدا كبر! ایفائے عہد کا كیسا جانفزامظا ہرہ ہے!جبجی تو دشمن بھی تشلیم كرتے تھے كہ نیکی اور وعدے کی پاسداری آپ کی پہچان ہے۔

هُوَ الَّذِى تُعَرَفُ بِهِ ، الْبِرُّ وَالُوَفَاءُ

#### سريه اخرم

عمرة القضاء سے واپسی پراسی سال یعنی ذوالحجہ کے همیں قبیلیہ بن سلیم کی طرف ایک سريه بهيجا گيا۔ پيصرف بچإس جانبازوں پرمشمل ايک جھوٹا سا دستہ تھا۔اليي مختصرمهمات تبھی کامیاب ہوسکتی ہیں ؛ جبکہ دشمن کو بے خبری میں جالیا جائے ، مگر افسوس کہ اس سریہ میں ایسا نہ ہوسکااور بن سلیم کے جاسوسوں نے انہیں پہلے ہی مطلع کر دیا۔ چنانچہ انہوں نے بھرپورتیاری کر لی اور بھاری جمعیت اکٹھی کر لی اسلئے جب مسلمانوں نے ان پرحملہ کیا تو انہوں نے ہر طرف ہے گھیراڈال کرمسلمانوں کو بے بس کر دیا۔مسلمان اگر جا ہے تو ہتھیارڈال کر جانیں

بچاسکتے تھے، مگرانہوں نے ذلت کی زندگی پرعزت کی موت کو یہ بچے دی اورسب کے سب راہِ خدا میں شہید ہو گئے۔ یہ واحد سریہ ہے جس کے شرکاء میں سے کوئی بھی زندہ نہ نجے۔ کا۔ دنیا والوں کے حساب سے میم ہم ناکام ہوگئی، مگر جن کا نظر یہ یہ تھا کہ --- شہادت ہے مطلوب و مقصود موار کے حساب سے میم ناکام ہوگئی، مگر جن کا نظر یہ یہ تھا کہ --- شہادت ہے مطلوب و مقصود میالیا تھا۔ وَ ذٰلِکَ هُوَ الْفَوْ زُ الْعَظِیْمُ.

#### سريه غالب

اس کے بعد ۸ ھ شروع ہو گیا جس میں پہلی مہم ماہِ صفر میں'' کدِید'' کی جانب روانہ کی گئی۔ کدید''بنی الملوح'' کی قیام گاہ تھی۔ یہ ایک مشرک قبیلہ تھا جو اہل اسلام سے شدید عداوت رکھتا تھا۔ اس مہم کی قیادت حضرت غالب ؓ ابن عبداللہ کے ہیر دکی گئی اور یہ لوگ سفر کرتے ہوئے ایک دن غروب کے وقت کدید پہنچ گئے۔

ایک صحابی کہتے ہیں کہ ججھے صورت حال معلوم کرنے کیلئے بھیجا گیا۔ میں چھپتا چھپا تاایک بلند ٹیلے پر چڑھنے میں کا میاب ہو گیا۔ یہ بہترین جگھتی۔ یہاں سے دہمن کی نقل وحرکت پر بخوبی نظرر کھی جاسکتی تھی ؛ چنا نچہ میں ٹیلے پر زمین سے چپک کر لیٹ گیا اور جائزہ لینا شروع کر دیا۔ اسی دوران دشمنوں کا ایک آ دمی اپنے خیمے سے با ہر نکلا اور ٹیلے کی طرف دیکھنے لگا۔ اگر چہاس وقت کا فی تاریکی چھا چکی تھی اور زمین کے ساتھ چپکاہؤ اہونے کی وجہ سے بظاہر میرے دیکھے لئے جانے کا کوئی امکان نہیں تھا، گراس کے باوجوداس کو پچھشک ہوگیا اور اپنی ہیوی سے کہنے لگا

''سامنے ٹیلے پر مجھے کچھ سیاہی می دکھائی دے رہی ہے جواں سے پہلے نظر نہیں آتی تھی۔ دیکھنا، کہیں کتے ہماری کوئی چیز تھنچ کر ٹیلے پر نہ لے گئے ہوں۔''

اس کی بیوی نے ادھراُدھرد کھے کرکہا ---''ہماری تمام چیزیں اپنی جگہ پرموجود ہیں۔''
اس نے کہا ---'' ابھی پتہ چل جاتا ہے ، فررامیری کمان اور دو تیرتو اندر سے اٹھالا وُ!''
بیوی تیر کمان لے آئی تو اس نے ایک تیر چلے میں چڑھایا اور چھوڑ دیا --- اور
ایسے غضب کا قدر انداز تھا ظالم کہ اندھیرے کے باوجود اس کا نشانہ خطانہیں ہؤ ااور اس کا
پھینکا ہؤ ا تیر میرے پہلومیں پوست ہوگیا۔ شدید درد کے باوجود میں نے ضبط کیا اور کوئی

چہو یں پوسٹ ہو تیا۔ سکر ید درد سے باو بود یاں سے صبط

حرکت کئے بغیر آ ہتہ سے تیرا سے بدن سے نکال کر پاس رکھ لیا۔اس نے دوبارہ نشانہ لیا اور دوسرا تیربھی چلا دیا۔ یہ تیربھی میرے کندھے میں لگا اور مجھے گھائل کر گیا مگر میں نے پھربھی کوئی حرکت نه کی یخفوڑی دیرتک وہ ٹیلے کی طرف دیکھتار ہا۔ پھرمطمئن ہو گیااور کہنے لگا "اگركوئى انسان موتا تو ضرور ملتا جلتا كيونكه مير يدونوں تير محيك اپنے مدف پر لگے ہيں۔" وہ بے فکر ہوکر خیمے میں جلا گیا تو میں د بے پاؤں ملے سے اتر آیا اور ساتھیوں کو ا پنے جائزے ہے آگاہ کیا۔ صحدم ہم نے ان پر حملہ کر دیا جس میں ان کے متعدد آ دمی مارے گئے اور مال غنیمت کے طور پر کافی بھریاں اور اونٹ ہمارے ہاتھ لگے۔ جب ہم واپس جارہے تھے تو بنی الملوح کے امدادی قبائل آپنچے اور ہمارا تعاقب شروع کر دیا۔ان کی تعداداتنی زیادہ تھی کہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، اس لئے ہم نے اپنی رفتار تیز کردی۔ راستے میں ایک خشک برساتی نالہ پڑتا تھا۔اسےعبور کرکے جب ہم یار چڑھے تو دشمن بھی آپنچے۔اب ہمارے اور ان کے درمیان صرف وہی نالہ حائل تھا۔ احیا تک --- نہ جانے کہاں ہے--- نالے میں پانی آ گیا، حالانکہ آسان پر بادلوں کا نام ونشان تک نہیں تھا۔ یانی اتنا زیادہ تھا کہ اسے عبور کرنا ان کے لئے ممکن نہ تھا۔ چنانچہ وہ دوسرے کنارے پر کھڑے دیکھتے رہ گئے اور ہم کافی دورنکل آئے ۔اس طرح اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم ہے ہمیں بچالیااور ہم بخبریت واپس پہنچ گئے ۔

اس کے بعد چند مزید حچھوٹی حچھوٹی مہمات مختلف مقامات کی طرف بھیجی گئیں ، جو کامیاب و کامران لوٹیں ۔ پھر جمادی اُٹڑای میں غزوہَ موتہ پیش آیا۔ سريه مُوته (المعروف غزوهُ موته) (١)

موتہ شام کے ایک شہر کا نا م ہے۔اس غز و ہے کا سبب بیہ بنا کہ جانِ دو عالم علیہ

درست بھی کہی ہے؛ تا ہم مشہور غز وہ موتہ ہی ہے۔ <del>اس</del> ۷۷۷۷ mak

<sup>(</sup>۱) وہ حربی مہم جس میں جانِ دو عالم علیہ خودشامل نہ ہوں ،سریہ کہلاتی ہے، مگرمونہ کے مقام پرائری جانے والی اس لڑائی کو-- نہ جانے کیوں --- عام سیرت نگارغز وہ لکھتے ہیں، حالانکہ اس میں جانِ دوعالم عَلِينَةِ شريك نہيں تھے۔مواہب لدنيہ نے ؛البتہ اے سريہ مونة لکھا ہے اوراصطلاحی اعتبار ہے

باب، صلح تا فتح

نے حضرت حریث ابنِ عمیر از دی کواپنا خط دے کر حاکم بصرای کی طرف بھیجا۔موتہ،بصرای کے راہتے میں پڑتا تھا۔حضرت حرث جب موجہ پہنچاتو آ رام کرنے کی غرض سے وہاں تھہر گئے ۔موتہ کا حکمران شرحبیل ایک کمینہ خصلت انسان تھا اور جانِ دو عالم علیہ سے شدید عداوت رکھتا تھا۔اسے پیتہ چلا کہشہر میں کوئی مسلمان آیا ہؤ ا ہے تو اس نے تھم دیا کہ اس ملمان کوگرفتار کرلیا جائے۔ جب حرث کو پکڑ کے شرحبیل کے روبروپیش کیا گیا تو اس نے يوچھا---' تم كہاں جارہے ہو؟''

''بھرای جار ہاہوں۔'' حضرت حرث نے جواب دیا۔ "كياتم محرك اللجي مو؟" (عليه )

''ہاں! مجھےانہوں نے ہی بھیجاہے۔''

یہ س کر شرحبیل نے اپنی عداوت و خباثت کا مظاہرہ کرتے ہوئے تھم دیا کہ قیدی کے ہاتھ پاؤں باندھ کراہے قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ ظالموں نے بغیر کسی جرم و خطا کے حضرت حرث كوباند ه كرشهيد كرديا \_إنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَاجِعُونَ.

یہ خبر جب مدینہ منورہ پیچی تو جانِ دوعالم علیہ کو بے حدر نج ہوَ ااور آپ نے اس وقت تین ہزارافراد پرمشمل ایک شکر تر تیب دیا اور اس کی قیادت حضرت زید ابن حارثہ کو سونپی ۔گرساتھ ہی پیجی فر مایا کہا گرزید شہید ہوجائے تو کمان جعفر کے ہاتھ میں ہوگی ۔اگروہ بهى شهيد ہو جائے تو عبداللہ ابن رواحه امير لشكر ہوگا اوراگر وہ بھى شهيد ہو جائے تو پھرمسلما نو ل کی مرضی پرمنحصر ہے، جسے چاہیں اپنا سالا رمنتخب کرلیں ۔سیکشکرکوروانہ کرتے وقت اس طرح کی گفتگو جانِ دو عالم علی کے تعلیم نہیں فر مائی تھی ،اس لئے بہت سے لوگ اسی وقت سمجھ گئے تھے کہ آپ نے جن خوش نصیبوں کے نام لئے ہیں وہ ضرور مرتبہُ شہادت پر فائز ہوں گے۔

رهنما نصيحتين

ان كورخصت كرنے كے لئے جانِ دوعالم عليہ بنفسِ نفيس ثنية الوداع (١) تك

تها، جبآب جرت كرك تشريف لائے تھے۔

<sup>(</sup>۱) ثقية الوداع و بى جكه ہے، جہال اہل مدینہ نے جانِ دوعالم عليہ كاس وقت استقبال كيا

سیدالوری، جلد دوم ۲۳۳۲ کی باب، صلح تا فتح

تشریف لائے اورانہیں مندرجہ ذیل عالی شان ہدایات ونصائح ہے نوازا:-

''مونة جا کرلوگوں کواسلام کی دعوت دینااگر و ہا نکارکریں تو اللہ سے مدد مانگ کر ان سے مقابلہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا اور اس کے نام پر، اس کی راہ میں کا فروں سے لڑنا۔ دھو کہ نہ دینا۔ خیانت نہ کرنا۔ بچوں ،عورتوں ، بہت زیا دہ بوڑھوں اور گرجانشین را ہوں کوتل نہ کرنا کسی کے درخت نہ کا ٹنا ، نہ کسی کا مکان گرانا۔''

ان تصیحتوں کے بعد آپ نے ان کوالوداع کہااور داپس چلے آئے۔ یہ جمعہ کی صبح کا واقعہ ہے۔ نمازِ جمعہ کے بعد جانِ دوعالم علیہ نے دیکھا کہ عبداللہ ابنِ رواحہ بھی نمازیوں میں شامل ہیں۔

آپ کوجیرت ہوئی اور پوچھا---''عبداللہ! تم ابھی تک گئے نہیں؟'' یا رسول الله! میرا دل چاہتا تھا کہ نمازِ جمعہ آپ کی اقتد امیں پڑھاوں اس لئے رُک گیا تھا،ابروانہ ہور ہاہوں۔''

جانِ دوعالم عَلِينَةً نے فر مایا ---'' بیتم نے اچھانہیں کیا ، کیونکہ راہِ خدا میں سفر کرنے کے دوران جوضح یا شام آتی ہے، وہ اللہ کے نز دیک دنیاو مافیہا ہے بہتر ہے۔ (1)

# دشمن کی حیران کن تعداد

موته كاعلا قه سلطنت رو ما كا حصه تها \_موته كا حكمران شُرحبُيل ، قيصرروم بي كالمتعتّين

(۱) الله اكبر! كيامقام ٢ مجامدين في سبيل الله كا! --- جمعة جيسي عبادت اوروه بهي جانِ دوعالم علیہ کی اقتداء میں--! الی عبادت کی اللہ کے ہاں کتنی بردی شان وعظمت ہوگی! مگر جانِ دوعالم ﷺ نے اس عبادت ہے بھی مجاہدین کی ہمسفری کوافضل قرار دیا --- بلکہ ان کے ساتھ گزاری ہوئی ایک صبح یا شام کودنیا کی ہرعبادت سے برتر واعلیٰ کہااور حضرت عبداللہ کے پیچھےرہ جانے کونا پیند فرمایا ، حالا نکہ حضرت عبداللہ ؓ آپ کی اقتراء میں جمعہادا کر کے بھی بآسانی مجاہدین کے بمسفر ہو سکتے تھے!!

ا كِيرُوايت مِين بِيمِهِي الفاظ آئے بین ' لُوُ اَنْفَقُتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا مَّا اَدُرَكُتَ غَدُوَ مَهُمُ. ''( زمین میں جو پچھ ہے،اگرتم وہ سب کا سب راہِ خدا میں لٹا دو، پھربھی اس در جے کونہیں پہنچ

كتے جو مهيں صبح كے وقت مجامدين كے ساتھ جانے سے ملتا۔ سُبُحَانَ اللهِ الْعَظِيمُ .

سیدالوری، جلد دوم ۲۳۵ کی ۱۳۵۰ کی سیدالوری، جلد دوم کی ۲۳۵ کی دوم کی داده کی دوم کی کی دوم کی دوم کی

کردہ تھا۔ جب مسلمانوں کالشکرروانہ ہؤاتو شُرحبَیل کوبھی اطلاع مل گئی اوراس نے مقابلے کے لئے بہت بردالشکر تیار کرلیا، جوایک لا کھ سے زائد پرمشتمل تھا۔علاوہ ازیں قیصرِ روم بھی ایک لاکھ کالشکر لئے قریب ہی خیمہ زن تھا۔

بی و طاہ السطرح مجموعی طور پر دشمن کی تعداد دولا کھ سے بھی زائدتھی ؛ جبکہ مسلمان صرف تین ہزار تھے۔اس نمایاں فرق کو دیکھتے ہوئے صحابہ کرام نے آپس میں مشورہ کیا۔بعض صحابہ کی رائے تھی کہ ہمیں فی الحال جنگ میں نہیں اُلجھنا چاہئے ؛ بلکہ پہلے رسول اللہ علیہ کو صورت حال سے مطلع کرنا چاہئے ، پھر جیسے آپ علیہ تھے تھم دیں اس کے مطابق عمل کیا جائے ،گرعبداللہ اللہ عابی جذباتی انداز میں گویا ہوئے

''لوگو! متہیں کیا ہوگیا ہے کہ آج شہادت سے روگردائی کر رہے ہو، حالانکہ تم ہمیشہ شہادت کے طلبگاراور مشاق رہے ہو! اور جہاں تک دشمن کی عددی برتری کاتعلق ہوت ہم نے اس سے پہلے جوفتو حات حاصل کی ہیں ،ان میں بھی تعداد کے اعتبار سے دشمن کا پلہ ہمیشہ بھاری رہا ہے۔ ہماری فنح کا دارو مدار نہ تو تو ت پہنہ نہی کثرت پر؛ بلکہ کا میا بی کا سبب صرف وہ دین ہے جس کی پیروی سے اللہ تعالی نے ہمیں اتن عزت دی ہے۔ اس لئے ہمیں اور شمن پر ٹوٹ پڑو، اگر فنح حاصل ہوگی تو اچھی بات ہے، ور نہ شہادت کا اعزاز تو ہر صورت مل ہی جائے گا۔''

یہ تقریر گویا سب کے دل کی آ واز تھی اس لئے اس کی بھر پور تا ئید کی گئی اور سب نے کہا کہ عبداللہ نے بالکل سچ کہا ہے، ہمیں اس سے کمل اتفاق ہے۔

معركه آرائي

آسان نے ایسا منظر کہاں دیکھا ہوگا کہ تین ہزار کامخضر سالشکر لاکھوں دشمنوں کے خلاف صف آ را ہوگیا ہو! معرکہ آ رائی شروع ہوئی تو حضرت زید ﷺ علم لے کر آگے برد ھے اور شدید لڑائی کے بعد شہید ہوگئے۔ پھر حضرت جعفر ﷺ نے علم اٹھایا اور وہ بھی داد شجاعت دیتے ہوئے حیات ِ جاوداں پا گئے۔اس کے بعد حضرت عبداللّٰد ابن رواحہ نے امیر لشکر کے فرائفن سنجا لے اور رجزیداشعار پڑھتے ہوئے حملہ آ ور ہوئے۔تھوڑی ہی در بعدوہ لشکر کے فرائفن سنجا لے اور رجزیداشعار پڑھتے ہوئے حملہ آ ور ہوئے۔تھوڑی ہی در بعدوہ

WWW.Makududin.org

سیدالوری، جلد دوم ۲۳۲ کی باب، صلح ۱ فتح می باب، صلح ۱ فتح می باب، صلح ۱ فتح می باب کی می باب کی می باب کی باب کار باب کی باب کی باب کی باب کی باب کار باب کی باب کی باب کار باب

بھی عروسہ شہادت سے ہمکنار ہو گئے۔ جانِ دو عالم علیہ کے نامزد کردہ تینوں افراد شہید ہوگئے (۱) تو مسلمانوں نے باہمی مشورے سے حضرت خالد شہابن ولید کوا پناسالار بنالیا۔
اس وقت مسلمان چاروں طرف سے نرغے میں آپ کے تھے اور بیشتر لشکری اپنے تین مایہ ناز سپہ سالاروں کی کیے بعد دیگر سے شہادت سے دل شکتہ ہو چکے تھے، مگر حضرت خالہ کوقیادت ملتے ہی جنگ کا پانسہ بلیك گیا۔

حضرت خالد کی بے مثال شجاعت اور حریف کو چکرا دینے والی تد ابیر نے دسمن کے چھکے چھٹرا دیئے اور مسلمان گھیرا تو ڑکر ہاہر نکلنے میں کا میاب ہو گئے۔ اس دن حضرت خالد گنے ایسی محیر العقول شمشیرزنی کا مظاہرہ کیا کہ ان کے ہاتھ میں کیے بعد دیگرے سات تلواریں ٹوٹ گئیں!

اُدھر مدینہ منورہ میں جانِ دو عالم عَلِیْتِ منبر پر کھڑے اس جنگ کا آئکھوں دیکھا حال بیان کرر ہے تھے۔نرگسیں آئکھیں اشکبارتھیں اور آپ فر مار ہے تھے۔ ''اب زیدلڑ رہا ہے۔۔۔ لو، وہ شہید ہوگیا۔اب جعفر معرکہ آز ماہے۔۔۔ وہ بھی

'ب ریدر رہا ہے۔۔۔وہ میں شہادت پا گیا۔ابعبداللہ نے علم اٹھایا ہے۔۔۔وہ بھی راہِ خدا میں نثار ہوگیا۔اب خالد نے کمان سنجالی ہے۔۔۔وہ اللہ کا بہترین ہندہ ہے اور اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔اس کے ہاتھ پراللہ تعالی نے فتح نصیب فر مادی ہے۔''

جنگ کے بعد

لڑائی ختم ہوگئ تو ایک صحابی جانِ دو عالم علی کے لئے اور الات سے مطلع کرنے کے لئے باقی لشکرسے پہلے مدینہ منورہ پہنچ۔

جانِ دو عالم علیہ نے ان سے آپو چھا---'' وہاں کے حالات تم بیان کرو گے یا

(۱) حفرت زیدٌ، حفرت جعفرطیارٌ، حفرت عبدالله ابن رواحهٌ کے حالاتِ زندگی علی الترتیب جلد اول، ص۱۷۵، ص۲۳۳، ص ۱۳۷ پر حاشیه میں گزر چکے ہیں۔اگر آپ ان کے آخری کمحات کی تفصیل جاننا چاہیں اوران کی ایمان افروزشہادتوں کے ولولہ انگیز انداز دیکھناچاہیں توان صفحات کاضر ورمطالعہ فرما ہے!

www.maktabah.org

صحابی نے عرض کی --- ' یارسول الله! آپ ہی بیان فر ماد یجتے! ''

چنانچہ جانِ دوعالم عَلَيْتُ نے ايک ايک واقعہ پوری تفصيل سے بتا ديا جے ن کروہ صحابی عرض گزار ہوئے --- 'یارسول اللہ!اس ذات کی قتم ،جس نے آپ کوحق کے ساتھ بمیجاہے، آپ نے تمام واقعات حرف بحرف سیح بیان فر مائے ہیں، واقعی آپ اللہ کے سیج

چونکہ اس غزوے میں جانِ دو عالم علیہ کے تین انتہائی پیارے اور چہتے صحابی فردوس بریں کی جانب پرواز کر گئے تھے اس لئے آپ ان کی جدائی سے بے حدافسردہ و عمکین تھے۔ مگرصرف تین ہزار آ دمیوں نے لاکھوں کا منہ پھیر کراپیا جیرت انگیز کا رنا مہانجام دیا تھا کہ جب بیشکرواپس آیا تو جانِ دوعالم علیہ اس کے استقبال کے لئے مدینہ منورہ سے با ہرتشریف لائے اور حضرت خالہ کی بہترین کار کردگی پران کی بہت تعریف فر مائی۔(۱)

(۱) حفرت خالد ﷺ کے حالات زندگی بیان کرنے کے لئے ایک مبسوط کتاب چاہے۔ تاہم قار ئین سیدالورٰ ی کوان کے چیدہ چیدہ کارناموں سےانشاءاللہ ضرورآ گاہ کریں گے۔

حفرت خالدٌ کا باپ ولید قریش کےمعروف سرداروں میں سے ایک تھا۔ باپ تو دولتِ اسلام سے بہرہ یاب نہ ہوسکا؛ البتہ بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے بیسعادت نصیب فرمائی کہ ۲ ھے کو بارگاہ نبوی میں حاضر ہوکر مشرف باسلام ہو گئے۔ ان کے اسلام لانے سے مکلفنِ اسلام پر ایک نی بہار آ گئی ۔ تسخیر عالم کے جذبات توپہلے ہی ہے اہل ایمان کے دلوں میں موجزن تھے، گر حضرت خالد ؓ کے شریک قافلہ ہونے سے ان میں مزید شدت وحدت پیدا ہوگئی اور اس عظیم قائد کی کمان میں مجاہدین نے ایسے ایسے کارنا ہے انجام دیئے کہ شرق دمغرب میں ایک تہلکہ مچے گیا اور خالد " کا نام فتح کی صانت بن گیا ۔ شمشیرزنی میں ان کا کوئی ٹانی نہ تھا۔ان کے ہاتھ میں کیے بعد دیگر ہے کئی فولا دی تلواریں ٹوٹ جاتیں ،گران کے باز و کی تو انائیوں میں کوئی کی نہ آتی۔ بڑے بڑے معرکہ آ زماان کا نام س کر کا پینے لگ جاتے اور مقابلے ہے گریز کی راہیں تلاش کرنے لگتے ہمجموعی طور پر جن چھوٹے بڑے معرکوں میں انہوں نے فتو حات حاصل کیں ان 🖘





#### سريه ذات السلاسل

مدینه منوره سے تقریباً دس دن کی مسافت پرایک علاقه تھا، جس میں ریتلے ٹیلوں

کے نام لکھنے کے لئے بھی ایک طویل فہرست ترتیب دینی پڑتی ہے۔ مخصریہ کہ ان کو ہرمعر کے میں کامیا بی حاصل ہوئی اوران کی پوری زندگی شکست و پسپائی کے داغ سے بکسر پاک وصاف رہی ۔غز وہ موتہ کا واقعہ آپ پڑھ ہی چکے ہیں۔اس کے علاوہ فتح مکہ اورغز وؤ حنین میں بھی کار ہائے نمایاں انجام دیئے اور جانِ دو عالم علی کے وصال کے بعد تو انہوں نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ دشمنانِ دین کی سرکو بی کے لئے وقف کر دیا۔مرتدینِ عرب ہوں یا جھوٹے مدعیانِ نبوت،ایرانی ہوں یاروی وشامی،اللہ کی تکوار سب پر برق بے اماں بن کرگری اور راوحق کی ہرر کاوٹ کوخا تستر کرگئی۔

قارئینِ کرام! سیدالورٰ ی کے صفحات اس رجل عظیم کے کارناموں کا احاطہ کرنے سے قاصر ہیں ۔اگرآ پ کوشوق ہوتو حضرت خالد کی متعد دسوانح عمریا ں طبع شدہ موجود ہیں ۔ان کا مطالعہ سیجئے ۔ہم تو صرف اتنابتانا چاہتے ہیں کہ حضرت خالد گی اس غیر معمو لی شجاعت وبسالت کاراز کیا تھا!؟

اس کی پہلی وجہتو پیتھی کہ حضرت خالد گواپنے رب پر کامل یقین واعتا دتھا۔اس غیرمتزلزل یقین کامعجز ہ تھا کہ زہرِ ہلا ہل نے آپ پرمطلقاً کوئی اثر نہ کیا۔ بیے جیران کن واقعہ جنگ حیرہ میں پیش آیا ، جب اہل جیرہ کئی دن کے محاصرے سے تنگ آ کرصلح پرآ مادہ ہو گئے۔اہل جیرہ کی طرف سے سلح کے ندا کرات كرنے كے لئے جووفدة يا، اس كا قائدعبدالمس تھا۔ دوران گفتگوحضرت خالد نے ديكھا كرعبدالمس نے ہاتھ میں ایک پڑیا بکڑی ہوئی ہے۔انہوں نے عبد اکسے سے پوچھا کہ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ " بیانتهائی زودا ژز هربے۔"عبدالمسے نے جواب دیا۔

''اس کو کیوں ساتھ لئے پھرتے ہو؟''انہوں نے پوچھا۔

عبدائمسے نے کہا ---'' دراصل میری قوم کو مجھ پر حدے زیادہ اعتاد ہے اور مجھے صلح کے لئے مجیجتے وفت ان کو یقین تھا کہ میں صلح کرانے میں ضرور کا میاب ہو جاؤں گا۔ میں اپنی قوم کے اعتا د کوٹھیں نہیں پہنچانا چاہتا اس لئے بیز ہرساتھ لے آیا ہوں، تا کہ اگر سلح کی گفتگونا کام ہوجائے تو میں زہر کھا کر خودکثی کرلوں اور اپنی قوم کے سامنے شرمندہ ورسوا ہونے سے 🕏 یاؤں۔'' 🕤 المسيدالوري، جلد دوم المسيدالوري، جلد دوم المسيدالوري، جلد دوم المسيدالوري، جلد دوم المسيدالوري، المسيدالوري

کے کئی سلسلے تھیلے ہوئے تھے۔ اسی مناسبت سے اس کو ذات السلاسل کہا جاتا تھا، یعنی ریگستانی سلسلوں والی سرز مین۔ وہاں قبیلہ قضاعہ کی کئی شاخیس آبادتھیں۔ جانِ دوعالم علی کے طلاع ملی

حضرت خالد نے کہا --- '' بیتم نے ایک فضول کام کیا ہے۔ کیونکہ موت کا ایک وقت مقرر ہے۔ جب تک وہ وقت نہ آ جائے کوئی شخص مرنہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ وَ مَا کَانَ لِنَفُسِ اَنُ تَمُونَ اِللّٰهِ بِاذُنِ اللّٰهِ کِعَابًا مُؤَجَّلاً لیمیٰ کوئی انسان بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں مرسکتا اور ہرا یک ک

موت کا وفت پہلے سے کھا جا چکا ہے۔'' کمس کے اس میں موت کا وفت پہلے سے کھیا جا چکا ہے۔''

اس کے بعد انہوں نے عبدائمیے سے زہرکی پڑیالی اور --- بِسُمِ اللهِ رَبِّ الْاَرْضِ وَالسَّمَآءِ اللهِ مَنْ السَّمَآءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ السَّمَآءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ --- پڑھ کے سب کے سامنے سارے کا ساراز ہر کھالیا۔

عبدائمسے اس زہر کی ہولناک نیزی ہے پوری طرح آگاہ تھا، اس لئے اس کو یقین تھا کہ مسلمانوں کا سالا رابھی بے دم ہوکرگر پڑے گا اور مرجائے گا۔ گر جب کافی دیرگزرگئی اور حضرت خالد کو پھین نہ ہؤا تو عبدالمسے سمیت تمام مذاکراتی جماعت پر دہشت طاری ہوگئی اور وہ لوگ مزید گفتگو کئے بغیر

عبداً عبداً عبد الله حمره كويه حمرت انگيز واقعه سنايا اور كہا كه ان لوگوں سے مقابله كرناممكن نہيں ہے، اس لئے ہميں چاہئے كه وہ جو بھی شرا لط عائد كريں، ان كوبے چون و چراتسليم كرليں اور اپنے آپ كو ہلاكت ميں نہ ڈاليں۔ ﴿

سب نے عبدالمسے کی تائید کی اورمسلمانوں کی عائد کروہ تمام نٹرطیں مان کرصلح کر لی۔ حضرت خالد ؓ کی محیرالعقول کا میابیوں میں بڑا حصہان کے ولولہ آگیز خطبات کا بھی ہے۔ان کی

آتش نوائی سے مجاہدین کے دل جوش و جذبے سے بھر جاتے اور وہ کٹ مرنے کے لئے بے تاب و بے قرار ہو جاتے۔ جہاد وشہادت اور اللہ کی امداد ونصرت سے متعلق تمام آیات وا حادیث ان کواز برخیس اور

ملاحظہ فرما ہے <mark>ان کی چند تقریروں سے ایمان افروز اور دل گرما دینے والے اقتباسات۔ 🕤</mark>

سیدالوری، جلد دوم ۲۳۰ کے ۲۳۰ کے باب، صلح تا فتح

کہ وہ لوگ جنگ کی زبر دست تیاریاں کررہے ہیں اور مدینہ پرحملہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ان کی سرکو بی کے لئے جانِ دوعالم علیہ نے تین سوا فراد پر مشتمل مجاہدین کا دستہ تیار کیا اور ان کی قیادت کے لئے حضرت عمرو ابن عاص اُ کو منتخب فرمایا۔ حضرت عمروہ اس اعزاز سے

#### تقرير نمبر [۱]

بیتقریرانہوں نے اس وقت کی تھی جب اہل اسلام مسیلمہ کذاب کے سامنے صف آ راتھے اور صلح ومصالحت کی تما م کوششیں نا کام ہو چکی تھیں ۔

''مجاہدینِ اسلام! تم کومعلوم ہی ہے کہ ہم نے مسلمہ کو سمجھانے کی بہت کوشش کی ہے اور وَ مَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغِ كَ مطابق اپنا فرض بخو بی ادا كرويا ہے۔لیکن مسیلمہ كثرت ِفوج کے باعث پھھ ایسا سرکش ہور ہاہے کہاس نے ہماری نرمی و ملاطفت کو ہماری بز د لی پرمحمول کیا اور آخر کارا پی فوج کوتر تیب دے کر ہمارے سامنے لا کھڑا کیا اوراب کوئی دم میں حملہ کیا جا ہتا ہے۔ وہ اسلام کے استیصال پر تلاہؤ ا ہے ا در تو حید ورسالت کو دنیا سے ہمیشہ کے لئے مٹا دینا چاہتا ہے۔ مجھے تمہاری غیرتِ اسلامی ہے تو ی امید ہے کہتم سب اپنے ان مبارک ہاتھوں سے جوآ تخضرت علیہ سے بیعتِ رضوان کا شرف حاصل کر کے بارگاہ ایز دی سے رَضِیَ اللهُ عَنْهُمُ وَ رَضُواْعَنْهُ كا مبارك خطاب حاصل كر يكے بيں اور پيشتر ازيں بار ہا اسلامی تلوار کے جو ہر دکھا دکھا کراعلائے کلمۃ الحق کر چکے ہیں ۔ آج بھی حسب دستور وَ قَاتِلُوُ هُمُ حَتْبی لَا تَكُوُنَ فِتُنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ لِللهِ (ان كافرول اورمشركول سے يہال تك الروكه خرابي من جائے اور ایک اللہ ہی کا دین ہو جائے۔) کے مطابق کفر وشرک کو بیخ وبن سے اکھاڑ دو گے اور فرمان ایز دی فَخُذُوهُمُ وَاقْتُلُوهُمُ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمُ وَأُولِئِكُمُ جَعَلْنَالَكُمُ عَلَيْهِمُ سُلُطَانًا مُبِيِّنَا (ان کا فروں اور مشرکوں کو پکڑواورانہیں جہاں کہیں یا ؤقتل کر ڈالو، ہم نے تہہیں ان پر واضح غلبہ دیا ہے۔ ) کی بدل و جان تعمیل کر کے اپنے ان بے گناہ بھائیوں کے خون کا انقام لے کر، جن کوصرف اسلام نہ چھوڑنے كے جرم ميں انواع واقسام كے عذاب وے دے كرشهيد كيا كيا ہے يُويدُ اللهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمْتِه وَيَقُطَعَ دَابِرَا لُكَافِرِيْنَ لا لِيُحِقُّ الْحَقُّ وَيُبُطِلَ الْبَاطِلَ وَ لَوْكُرِهَ الْمُجُرِمُونَ (ضدا عامَّا ب کہ دینِ حق کواپنے تھم سے ثابت کردئے، تا کہ دین اسلام کو غالب کرے اور کفر وشرک کو باطل کرے، چاہے دیثمن اس کو براتصور کریں ) کی صداقت کو ٹابت کر دکھا ؤ گے اور دنیا پر ٹابت کر دو گے 🖜

سر فراز ہونے کا واقعہ یوں بیان کرتے ہیں کہ

رسول الله علي في ميري طرف پيغام بهيجا كها پناسا مان سفراوراسلحه لے كرآجاؤ!

باب، صلح تا فتح

کہ پُر خلوص بجاہدین کے جوش کو و نیا کی کوئی طافت و بانہیں سکتی اور نہ بی و نیا کی کوئی قوم ان کو مغلوب کر سکتی ہے۔ اگر چہ بمقابلہ دشمن تمہاری جمعیت بہت قلیل ہے لیکن یا در کھو! کہ فتح وفشت، کثرت وقلت پر شخصر نہیں ہے؛ بلکہ فتح یا فکست اللہ تعالی کے بی قبضہ وافتیار میں ہے اور اللہ تعالی اپنے پاک رسول کی معرفت متہمیں بتلا چکا ہے کہ و ما النصور اللہ من عنب اللہ المعَونِ يُو الْمَحكِئِم (فتح اللہ تعالی کی ہی طرف ہے ، جوسب پر عالب ہے حکمت والا۔) تم آج سے پہلے کی بار باوجو و نہایت قلیل تعداد ہونے کے بیشار وشنول پر نمایاں فتو عات حاصل کر بھے ہو۔ پس تم و تشمن کی کثر ت کو خیال میں نہ لاؤاورا ستقلال اور صبر کے باتھ میدان قال میں مضبوطی سے قدم جمائے رکھو۔'' اِنَّ اللہ َ مَعَ الصَّابِو ِ يُنَ '' کے مطابق اللہ تعالی منرور تمہارے ساتھ ہوگا اور چونکہ تم اللہ تعالی کی راہ میں لڑنے کے لئے تیار ہوئے ہواور اس کے پاک ضرور تمہارے ساتھ ہوگا اور چونکہ تم اللہ تعالی کی راہ میں لڑنے کے لئے تیار ہوئے ہواور اس کے پاک و رین پر جانوں کو قربان کرنے کے لئے رضا مند ہو، اس لئے اللہ تعالی و لَیَنصُونَ اللہ ُ مَن یَنصُونُ اللہ مَن یَا لیک مطابق تمہیں ضرور فتح و نفر رہ عطا کریگا۔

www.maktabah.org

میں حب ارشاد تیار ہو کر حاضر خدمت ہؤ اتو آ ب نے فر مایا

· 'عَمر و! میں شہیں اس مہم کا قائد بنا رہا ہوں ، اس لڑائی میں اللہ تعالیٰ شہیں مالِ غنیمت بھی عطا فر مائے گا اور بخیریت واپس بھی لانے گا۔''

### تقریر نمبر[۲]

رومیوں سے مقابلے کے دوران ایک رومی سردار باہان نے پیش کش کی کہ آپ لوگ ایک کروڑ پنیٹھ لا کھروپیہ لے لیں اور واپس چلے جا کیں تو اس کو جواب دیتے ہوئے حضرت خالد گویا ہوئے۔

'' تمہارا بیکہنا کہایک کروڑ پنیٹھ لاکھ کی رقم اورمفتو حدعلاقہ لے کر آئندہ کے لئے حدودِ روم میں دخل نہ دینے کا اقر ارنا مدکھدیں، اس کی نبیت میں یہی کہوں گا کہتم بیلا لچ کسی دنیا پرست قوم کو دے سكتة مواوردنیا پرست قوم بی اس بحرے میں آسكتی ہے؛ جبكه مسلمان كسى دنیاوى غرض كے لئے شمشير بكف مبين موت بين، ان كاوا حدمتصدا شاعب توحيد اللي إورزَ جُلّ بيُرِيدُ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَهُوَ يَبُتَغِي مِنُ عَرَضِ الدُّنْيَا لَا أَجُولَهُ كَمطابق جَوْحُص اغراض دنياوى كے ليَ شمشير بكف بواسلام اس كو نعمائے الہیاور ثواب جہاد سے محروم رکھ کراس کومفسد قرار دیتا ہے اور اللہ تعالی ایسے مخصول سے إنَّ اللهُ لا يُحِبُ الْمُفْسِدِيْنَ فرمات بوع بيزارى ظامر كرتا ہے۔ پس اگرتم فزائن روم بى نہيں ؛ بلكه سارے جہان کے خزانے ہمیں پیش کردوتو ہم ان کی طرف آ کھھ اٹھا کربھی نہیں دیکھیں گے۔اس لئے تم اپنی اس دولت اور ملک کواین پاس ہی رکھو۔ ہمیں ان میں ہے کسی کی بھی خوا ہش نہیں ہے۔ ملک اللہ تعالیٰ کا ہے، وہ جس کو چاہے عطا کردے اور جس سے چاہے چھین لے۔ ہمار امختصر مدعا صرف اسلام، جزیر اور تکوار میں مرکوز ہے۔سب سے بہتریہی ہے کہ اسلام قبول کر کے نجات اخروی حاصل کرلو، یا اطاعت اختیار کر کے جزيه ادا كرو، ورنه تلوار تو موجود بى ہے۔ حَتَّى يَحُكُمَ اللهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيُواْلُحَاكِمِيْنَ. ہمارے تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ فیصلہ کردے گا اور وہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔''

### تقریر نمبر[۳]

رومی عیسائی تھے اور عیسائی اہل کتاب ہیں ۔اسی لئے روم اور ایران کی لڑائی میں مسلمانوں کی جهدردیاں رومیوں کے ساتھ تھیں۔اب مسلمانوں کا مقابلہ عیسائیوں سے آ گیا تو حضرت خالد نے 🖜

میں نے عرض کی --- یا رسول اللہ! میں مال ودولت کے لئے تو اسلام نہیں لا یا ہول -' فرمايا -- "نِعُمَ الْمَالُ الصَّالِحُ لِلرَّ بُحلِ الصَّالِحِ. " (الحِما مال ، التِحقة ومى ك لخ عده چز ہے۔)

مناسب سمجها كەمسلمانوں پرواضح كرديا جائج كەعيسانى بھى اى طرح كافرېيں جس طرح باقى غيرمسلم -اور ان کے ساتھ لڑنا بھی ای طرح جہاد ہے، جیسے دیگر غیر مسلموں کے ساتھ لڑنا۔ چنانچہ آپ نے ارشا دفر مایا ''اگر چہ عیسائی لوگ حضرت مسے الطیلا کے پیرو ہیں،لیکن اول تو انہوں نے تعلیم انجیلی کو اس قدر من كرديا ب كه توحيد كانام ونثان باقى نهيس رہنے ديا اور كئے الكيلا كوخدا كابيثا بناكر قُلُ هُوَاللهُ أَحَدُ ط اَللهُ الصَّمَدُ ولَمُ يَلِدُ وَلَمُ يُولَدُ و وَلَمْ يَكُنُ لَّهُ كُفُوا أَحَدُه كَى بِاكموعدان تعليم كر ملاف غلط عقیدہ بھیلا رہے ہیں اور خودمشرک و کافر بن کر دوسروں کو بھی گمراہ کرتے پھررہے ہیں۔ دوسرے چونکہ ہارے آتا حضرت محمد علی ، خاتم النبین اور ناسخ جمله ادیان ہیں ،اس لئے ان کی پیروی ہر فرد بشر پر لازم و واجب ہے اور نہ ماننے والا مگراہ اور کافر ہے جس کو قیامت کے دن ہمیشہ کے لئے عذابِ الیم بھکتنا پڑے گا۔ چونکہ دیگر منکرین کی طرح عیسائیوں نے بھی پیغمبرے انکار کیا ہے، اس لئے اللہ تعالی ان کو بھی دوسرے کا فروں کی طرح ذکیل ورسوا کرے گا۔ صرف تمہاری ثابت قدمی اور سیچاسلامی جوش کی ضرورت ہے۔

مخالفین کی کثرت سے ڈرکر حوصلہ ہار دینا شان جواں مردی سے بعید ہے، کیونکہ فتح وفکست قبضهٔ قدرت میں ہے اور قدرت نے صبر کرنے والوں کا ساتھ دیا ہے۔ یا در کھو کہ موت کا ایک دن مقرر ہ،اس سے آ مے بیچے نہیں ہوسکتا۔اگر تمہاری موت میدانِ جنگ میں مقدر ہو چکی ہے تو تم لا کھ کوشش کرو،کسی اور طرح تم نہیں مریکتے اور اگرتمہاری موت اور طرح پر واقع ہونی ہے تو تکواروں کی دھاراور تیروں کی بوچھاڑبھی تم کو ذرہ بھرزخم نہیں پہنچا سکتی اور زہے قسمت اس خوش نصیب شہادت کی موت مرنے والے ے، جس كوموت كے بعدوَ لا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ اَمُوَاتًا م بَلُ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمُ يُوْزَقُونَ مِ كَ مَطَالِقَ الدِي زَنْدًى عَاصَلَ ہُواور لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمُ وَلَاهُمُ يَحْزَنُونَ كا مصداق بن جائ \_ پستم بھی إنَّ اللهَ اشْتَرای مِنَ الْمُؤُمِنِيْنَ انْفُسَهُمُ وَامُوَالَهُمُ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُوُنَ فِي سَبِيُلِ اللهِ كَمِطابِق جنت كِخريدار بن جا دَاور دَثْمَن كو جنّلا دو كه آس كَي كثرت، 🖘

سجان الله! كيا شان ہے،حضرت عمرةً كى ---! زبانِ نبوت ہے'' رجل صالح'' کالقب پایااور کامیا بی و بخیریت واپسی کامژ د ہ بھی۔

اس کی شان ،اس کی شوکت وعظمت اوراس کاعمد ہ سے عمد ہ سا مانِ حرب سب پچھے ہماری نظروں میں بیچے اور بے وقعت ہے،ان با توں سے ہم مرعوب نہیں ہوسکتے۔''

ذ اتِ اللّٰي بِرِ كَامْلِ اعْمَا واوراس كے وعد ہُ نصرت و فنح بِرَكُمل يقين كے علاوہ حضرت خالدٌ كى كاميا بي كابرُ اسبب وه عظيم الثان خطاب تها جوانهيں بارگا و رسالت سے عطابوُ اتھا۔ یعنی سَیْفُ الله ---اللّٰہ کی تکوار کو بھلا کیسے شکست ہو یکتی ہے؟ اور جس ذاتِ اقدس سے پیہ خطاب ملا تھا، اس کے ساتھ حضرت خالد ؓ کی عقیدت کا بی عالم تھا کہ اپنی تمام کا میابیوں کو ان مبارک بالوں کا صدقہ بچھتے تھے جن کو انہوں نے اپنی ٹوپی میں ی رکھا تھا۔ایک مرتبہ دہ ٹو پی میدانِ کارزار میں گر گئی تو حضرت غالدؓ نے جان جو تھم میں ڈال کراس کو تلاش کیاا ورفر مایا کہ میری فتو حات کا سبب بیٹو پی ہے، کیونکہ اس میں میرے آتا کے چند ہال محفوظ ہیں۔

ا پی تمام تر شجاعت و بہادری اور حہوّ رود لیری کے باد جود انکسار و تواضع کا یہ عالم تھا کہ جب فاروق اعظمؓ نے ان کومعزول کر کے ان کی جگہ حضرت ابوعبیدہؓ کوسپہ سالا رمقرر کیا تو ان کی جبین پرادنیٰ سی شکن بھی نہ آئی اور فرمایا ---''میرا کام راہِ خدا میں لڑنا ہے،خواہ سالار کی حیثیت ہے ہویا معمولی سپاہی کی حیثیت ہے۔'' پھر آخر تک حضرت ابوعبیدہؓ کی قیادت میں لڑتے رہے اوران کے تمام اُ حکام کی دل و جان سے اطاعت کرتے رہے۔

حضرت عمرٌ نے ایسے بے مثال سالا رکو کیوں معزول کر دیا تھا۔۔۔؟ مؤ رخین نے اس کے متعد د اسباب بیان کئے ہیں الیکن شانِ صحابہ اور مزاج فاروقی کو مدنظر رکھتے ہوئے قرینِ قیاس سب یہی ہے کہ حضرت خالد کی مسلسل کا میابیوں کی بنا پر عام لوگوں کے ذہن میں پید خیال جڑ پکڑتا جا رہا تھا کہ پیم تمام فتو حات حضرت خالد کی وجہ سے ہور ہی ہیں ؛ جبکہ حضرت عمر کی رائے میں کا میابی کا سبب صرف اور صرف اسلام تھا، نہ کہ کوئی خاص شخص ۔ جوقو میں شخصیت پرتی کے مرض میں مبتلا ہو جاتی ہیں، وہ جلد ہی نا کامیوں ہے دو جار ہونے لگتی ہیں کیونکہ کوئی شخص بھی ہمیشہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ مُحلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ. اگر کا میا بیوں کا سبب کسی ایک شخص کوفرض کرلیا جائے تو ظاہر ہے کہ اس کی و فات کے بعد ولو لے سر دیڑ جائیں گے 🖘 جمادی اخرای ۸ ھے کوحضرت عمر و مجاہدین کی قیادت کرتے ہوئے ذات السلاسل کی طرف روانہ ہوئے۔ میمن کو بے خبر رکھنے کے لئے صرف رات کوسفر کرتے تھے اور دن کو کہیں حچیب رہتے تھے۔ جب منزلِ مقصود کے قریب پہنچے تو اطلاع ملی کہ دشمن کی تعداد بہت زیادہ

اور پیش قدمیاں رک جائیں گی۔حضرت خالد تو پھر بھی ایک صحابی تھے،غز وہَ احد کے دوران خود جانِ دو عالم علیہ کے بارے میں مشہور ہو گیا تھا کہ آپ شہید ہو گئے ہیں۔ یہ سٹتے ہی بہت سے اہل ایمان حوصلے ہار بیٹھےاورلزائی ہے دستکش ہو گئے ۔اللہ تعالیٰ کو یہ بات نا گوارگز ری اورارشا دفر مایا

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدُ خَلَتُ مِنُ قَبُلِهِ الرُّسُلُ مَ اَفَإِنُ مَّاتَ اَوْقُتِلَ انْقَلَبُتُمُ عَلَى أَعْقَابِكُمْ مِد (نہیں ہیں محمر، مگرایک رسول۔ ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، پھرا گرمحمد وفات پا جائیں یا شہید ہوجائیں تو کیاتم اپنی ایر یوں کے بل پھر جاؤگے؟!)

حفرت عمرؓ کے خیال میں حفرت خالدؓ اپنے تمام کمالات کے باوصف ایک فانی انسان تھے۔ جبکہ اسلام ایک مستقل اور ابدی نظریہ ہے۔اس لئے وہ چاہتے تھے کہ لوگوں کی والہانہ محبتیں اورعقیدتیں نظریے کے ساتھ وابسۃ ہوں، نہ کہاشخاص کے ساتھ۔

بیا یک تاریخی حقیقت ہے کہ حضرت خالد گی معزولی سے فتو حات میں مطلق کوئی کمی نہیں آئی۔ اسلام کاسل بے کراں پہلے ہی کی طرح بڑھتار ہا، پھیلتار ہااور کا مرانیاں اس کے قدم چومتی رہیں۔ ٢١ ه كواپيۓ مفتوح ملك شام كے ايك قصبے حمص ميں انہوں نے وفات پائی۔ بوقت وصال بہت آ زردہ خاطر متھے کہ جنگوں کے دوران مشکل ترین لمحات میں مئیں نے اپنے آپ کو پیش پیش رکھا، تا کہ شہادت کی سعادت حاصل کرسکوں ، مگرافسوس کے میری بیخواہش پوری نہ ہوئی اور آج میں جارپائی پر مرر ہاہوں۔

حضرت خالدٌ کی آرز و ئے شہادت بجا، مگر دشمنوں کے ہاتھوں ان کا مارا جانا سیف اللہ کے لقب ے مطابقت نہیں رکھتا ---الله کی تکوار کواللہ کے دشمن تو ڑ ڈ الیں---! ناممکن ،قطعاً ناممکن \_ ہاں! جس کی تکوار ہواس کوحق حاصل ہوتا ہے کہ وہ جب چاہے اپنی تلوار کو نیام میں بند کردے۔تقریباً سولہ سال تک دشمنانِ اسلام پر بجلیاں گرانے کی بعد ۲۱ھ میں پیشمشیر براں ہمیشہ کے لئے برزخ کی نیام میں مستور ہوگئی۔ ہے،اس لئے تین سوآ دمی مقابلے کے لئے ناکافی ہیں۔ چنانچے حضرت عمرو نے ایک قاصد کے ذریعے جانِ دوعالم علیہ کوصورت حال ہے مطلع کیااور کمک بھیجنے کی درخواست کی۔

جانِ دوعالم عَلِينَة نے حضرت ابوعبیدہ ابن الجراح کی کمان میں مزید دوسوا فرا د بھیج دیئے ۔اس دیتے میں حضرت ابو بکڑاور حضرت عمر جیسے ا کابرین بھی شامل تھے۔

حضرت ابوعبید ﷺ کورخصت کرتے وقت جانِ دوعالم علیہ فیصلے نے ان کونصیحت کی کہ ''عمروکی مددکرنا ،متحدر ہنااورآ پس میں اُختلاف نہ کرنا۔''

لیکن جب بیلوگ حفزت عمروؓ کے ساتھ جاکر ملے تو پہلے ہی مرحلے میں اختلاف

رونما ہو گیا؟ تا ہم جانِ دو عالم علی خصوصی ہدایات کے پیش نظر بات بوسے نہ یا گی۔

ہؤ ایوں کہ نماز کا وقت آیا تو حضرت ابوعبید المامت کرنے کے لئے تیار ہو گئے۔ حضرت عمرة نے کہا --- ''امامت میں کروں گا ، کیونکہ امامت کا حقد ارامیر ہوتا ہے اور اس

لشكر كا مير رسول الله علي في في مجھے بنايا ہے۔''

حضرت ابوعبیدہؓ نے کہا---'' یہ بات نہیں ہے؛ بلکہتم اپنے دیتے کے امیر ہواور میں اپنے دیتے کا۔''

حضرت عمر وؓ نے کہا ---''اس پوری مہم کا بحیثیتِ مجموعی قائد میں ہی ہوں، آپ لوگوں کوتو صرف میری مدد کے لئے بھیجا گیا ہے۔''

حضرت ابوعبيدة نے بات بڑھانا مناسب نہ سمجھا اور کہا کہ مجھے رسول اللہ علیہ نے حکم دیا ہے کہ آپس میں اختلاف نہ کرنا ،اس لئے جیسے تم کہو گے اسی طرح کروں گا۔ حضرت عمرةٌ نے کہا---'' پھرتمہیں بیتلیم کرنا پڑے گا کہ امیرِ لشکر صرف میں ہوں۔'' حضرت ابوعبيدةً نے کہا ---'' چلو پونہی سہی!''

اس طرح حضرت ابوعبیدهؓ کی بےنفسی کےسبب معاملہ طے ہوگیا اورالجھاہؤ امسکلہ سلجھ گیا۔(۱)





### چند مزید اختلافات

ان دنوں شدید سردی تھی۔ رات آئی تو سردی میں اضافہ ہو گیا اور کھلے صحراء میں

معمولی مسئلے میں کیوں ایک دوسرے سے الجھ پڑے ---؟ امامت ابوعبید اُکرائیں یا عمر وَّا بن العاص اس ے کیافرق پڑتا ہے---؟

آپ کی جیرت بجاہے، لیکن اس کا سبب یہ ہے کہ ہم لوگ امامت کے مقام ومرتبے سے پوری طرح آگاہ نہیں ہیں۔ہم جب امامت کالفظ سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ---'' بیچارے دورکعت کے امام''--- آجاتے ہیں،اس لئے ہم امامت کوایک معمولی مسکلہ بچھتے ہیں۔ جب کہ قرنِ اوّل میں امامت كامطلب قوم كى امارت وقيادت بؤ اكرتا تھا۔

حضرت صدیق اکبڑ کو جانِ دوعالم علیہ نے اپنے آخری ایام میں امام ہی تو بتایا تھا،مگر اہل بصیرت ای وقت سمجھ گئے تھے کہ در حقیقت آپ کوخلافت کا منصب عطا کردیا گیا ہے۔

اسی لئے حضرت علیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے صدیق اکبڑ کو دین کی سب سے اہم عبادت لیعنی نماز میں ہماراامیرمقرر فرمایا،تو ہم نے امور دنیا میں بھی انہی کواپناامیر بنالیا۔

حضرت ابوعبیدہؓ نے جوموقف اختیار کیا تھا، وہ اصو لی طور پر سیحے نہیں تھا۔اگر حضرت عمروؓ ان کی بات مان لیتے تو اس کا مطلب میہوتا کہ اس شکر کی مجموعی کمان کوئی نہیں ہے۔ ایک حصے کا ایک امیر ہے اور وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، دوسرے حصے کا دوسراامیر ہے اور وہ اپنی جگہ خودمختار ہے۔کیا اس طرح کاغیر منضبط اور متحدہ کمان سے محروم لشکر کوئی بھی فتح حاصل کرسکتا ہے۔۔۔؟ نہیں ، قطعانہیں ۔ اس لئے حضرت عمرةٌ نے اپنے موقف پراصرار کیااوراس وقت تک اس پر ڈٹے رہے جب تک حضرت ابوعبیدہؓ نے ان کی امارت كوشليم نبيل كرليا \_

بیا یک اصولی مسئلہ تھا، جس کو طعے کئے بغیر جنگ میں شرکت لا حاصل تھی ۔ ورنہ جن ہستیوں کو بارگا ورسالت سے اَلرَّ جُلُ الصَّالِح اور اَمِيْنُ هلذِهِ الْأُمَّة جِيبِ القاب عطاموئے ہوں ، ان کے بارے میں کون پیقصور کرسکتا ہے کہوہ بلا وجہ الجھ پڑے ہوں گے! معاذ اللہ۔

آ ہے ،ان دونوں کی پرانوارزند گیوں ہے اکشاب نور کریں۔ 🖘

پڑے ہوئے مجاہدین تضمرنے لگے۔انہوں نے چاہا کہ آ گ جلا کرتا پیں اوراپنے آپ کوگرم کرنے کی کوشش کریں ،گر حضرت عمر وابن عاص نے بختی ہے منع کر دیااور فر مایا

# ا--- حضرت ابوعبيده 😹

حضرت ابوعبیدہؓ کا اصلی نام عامرتھا۔اولین ایمان لانے والوں میں سے ایک ہیں۔ بیاس دور میں ایمان لائے تھے جب ابھی جانِ دو عالم علیہ ہے دارارقم کواپنی دعوت کا خفیہ مرکز نہیں بنایا تھا۔ پھرعمر بھر جانِ دو عالم علیہ کے ہمر کاب رہے اور بدرسمیت تمام غز وات میں شامل رہے۔اس وقت بھی ٹابت قدم رہے جب غزوہ احد میں مشرکین نے بلیٹ کرا چا تک حملہ کر دیا تھا اور کشکرِ اسلام تتر بتر ہو گیا تھا۔ حضرت صدیق اکبڑیان فر ماتے ہیں کہ جب رسول اللہ علیہ خی ہو گئے اور آپ کے رضار پُر انوار میں آہنی خود کی دوکڑیاں ٹوٹ کرھنس گئیں تو میں بہت سرعت سے آپ کی طرف بڑھا۔اچا تک میں نے دیکھا کہ ایک اور مخص مشرقی سمت سے بھی آپ کی جانب بڑھ رہاہے۔اس کی رفتار بہت تیزتھی۔ یوں لگتا تھا، جیسے اڑ کر آ رہا ہو۔ چنانچہ مجھ سے پہلے آ پ تک پہنچ گیا۔اب میں نے اس کو پہچان لیا، وہ ابوعبیدہ تھا۔ مجھ سے کہنے لگا کہ میں اللہ کے نام پرسوال کرتا ہوں کہ رخسار میں دھنسی ہوئی کڑیاں مجھے نکالنے دیجئے! میں نے اجازت وے دی تو اس نے ایک کڑی کواپنے وانتوں سے پکڑ کر زور سے تھینچا۔ کڑی تو نکل آئی مگرابوعبیدہ کا اپناایک دانت ٹوٹ گیا۔ پھراس نے دوسری کڑی کواس طرح ٹکالا اور اپنا

دوسرادانت بھی تو ڑلیا۔اس طرح ابوعبیدہ عمر بھرکے لئے اَفُوَ م بُہو گیا۔ (اثر م اس مخف کو کہتے ہیں ،جس کے سامنے کے دونو ں دانت ٹوٹے ہوئے ہوں۔ )

جانِ دوعالم عَلِيْنَة نے ان کو بار ہاامین کا خطاب مرحمت فر مایا۔ایک مرتبہارشا دہؤ ا---''آلا إِنَّ لِكُلِّ نَبِيَّ آمِيْنًا وَآمِيْنُ هَلِهِ الْأُمَّةِ آبُوعُبَيْدَةُ ابْنُ الْجَرَاحِ. '' (آگاه رموكه برني كما تھ ایک امین ہؤ اکرنا ہے اوراس امت کا مین ا! دعبیدہ ابن جراح ہے۔)

ا یک دفعہ یمن سے کچھ افراد جانِ دو عالم علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ ہمارے ساتھ کوئی ایسا آ دمی بھیجئے جوہمیں قرآن وسنت کی تعلیمات سے آگاہ کرے۔ جانِ دو عالم علیہ نے حضرت ابوعبیدہ کا ہاتھ کپڑا اور فر مایا ---''اس کو لے جاؤ کیونکہ بیراس امت کا امین ہے۔ 🖘

''اگر کسی نے آگ جلائی تو میں اس کواٹھا کرآگ میں بھینک دوں گا۔'' اس نخ بستہ موسم میں آگ جلانے ہے منع کرنا اکثر صحابہ کرام کو نا گوارگز را اور

هٰذِا آمِيْنُ هٰذَهِ ٱلْأُمَّةِ.

اس طرح ایک بارنجران کے لوگوں نے عرض کی کہ ہمارے پاس کوئی امانت دارآ دمی ہیجئے۔ جانِ دوعالم عليه في فرمايا

" لَا بَعَفَنَ اللَّهُ مُ رَجُلًا اَمِينًا حَقَّ اَمِيْنٍ، حَقَّ اَمِيْنٍ، حَقَّ اَمِيْنٍ، (مِن تهار على الله جو مخص جمیجوں گا وہ ایسا مین ہوگا جیساحق ہے امین ہونے کا، جیساحق ہے امین ہونے کا، جیساحق ہے

صیابرائم کو تجس ہؤ ا کہ بیشرف کس کو ملے گا۔ پتہ چلا کہ ابوعبید گاکوان کے ہمراہ جیجا جارہا ہے۔ یقینی امین ہونے کی وجہ سے حضرت عمر کی نگا ہوں میں ان کی بہت قدر ومنزلت تھی۔ چنانچہ جب آپ نے حضرت خالد گومعزول کیا تو اس عظیم منصب کامستحق حضرت ابوعبید اگوسمجھا اوران کوافواج اسلام كاسيرسالاربناديا\_

حضرت عمر کوتو ان پراتنا اعمّا د تھا کہ اپنی و فات ہے قبل جب انتخاب خلیفہ کے لئے مجلس شور کی نامر وفر مائی تو حسرت سے کہا

" كاش! آج ابوعبيده زنده موتاً تو مجھے انتخاب خليفه كے لئے شورى بنانے كى ضرورت نه یر تی؛ بلکہ میں پورے اعماد سے ابوعبیدہ کوخلیفہ نا مزد کر دیتا اور اگر مجھ سے اللہ تعالیٰ پوچھتا کہ خلافت کی ا مانت کس کے حوالے کر کے آئے ہو؟ تو میں جواب دیتا کہ اس مخص کے حوالے، جس کو تیرے رسول نے امت كالمين قرارديا تھا۔

افسوس که حضرت ابوعبیدہؓ اس وقت تک زندہ نہ رہ سکے اور حضرت عمرؓ کے دورِ خلافت میں ١٨ ه كوواصل كِن موكة \_ رَضِي اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ.

### ٢--- عمرو ابن العاص 🖔

عمروا بن عاص کاتعلق قریش کے خاندان بنی اُمیہ سے ہے۔ابتداء میں اسلام کے سخت 🍣

سیدالوری، جلد دوم ۲۵۰ کی باب، صلح تا فتح

فاروق اعظم فے صدیق اکبڑے یاس جا کرعمروابن عاص کے آمرانہ رویے کی شکایت کی۔ صدیق ا کبڑنے کیا عمدہ جواب دیا،انہوں نے فرمایا

'' رسول الله علی بی اس کے ہے کہ وہ اس کو اس مہم کا قائد بنایا ہی اس کئے ہے کہ وہ

حربی معاملات کو ہماری بنسبت زیادہ بہتر سمجھتا ہے،اس کئے جیسے وہ کہتا ہے اسی طرح کرو!''

خلاف تھے اور حبشہ ہجرت کر جانے والے مسلمانوں کو وہاں سے واپس لانے کے لئے مشرکین نے جو وفد بھیجا تھااس کے قائد بہی عَمُو و تھے۔ (واضح رہے کہ پیلفظ عَمُو و ہے اور واؤز اکد ہے۔ عُمَو نہیں۔ ) ٔ انہوں نے شاہ حبشہ کومسلمانوں کی امداد ومغاونت سے برگشتہ کرنے کی بہتیری کوششیں کیں، مگر حبشہ کا با دشاہ ان کی با توں میں نہ آیا اوراس وفد کونا کا م لوٹنا پڑا۔ (اس کی تفصیل ج ا،ص ۲۱۷ پر گزر چکی ہے۔ ) اس کے بعد کئی سال گزر گئے۔اس عرصے میں جانِ دو عالم علیہ جرت کر کے مدینہ چلے گئے اور وہاں ا یک مضبوط اسلامی سلطنت کی بنیا در کھ دی؟ تا ہم مشر کین مکہ کویقین تھا کہ ایک نہ ایک دن ہم مسلمانو ؓ کا قلع قمع کرنے میں ضرور کا میاب ہوجا کیں گے۔اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے انہوں نے ہزاروں جتن کر ڈالے، مگر جوں جوں وقت گزرتا گیا، ان کی امیدیں دم تو ڑتی گئیں اورغز وہُ احزاب کی عبرتناک فکست کے بعد توبیہ بات بالکل واضح ہوگئ کہ اب اسلام کے سیل رواں کے آھے بند با ندھناممکن نہیں رہا۔عمرواس صورت حال سے خاصے افسر دہ وممکین تھے۔ایک دن اپنے دوستوں کو جمع کیا اور ان سے کہا---'' ساتھیو! تم دیکی ہی رہے ہو کہ محمد کا سلسلہ روز بروز بردھتا جار ہا ہے اوراس کورو کنے کی تمام کوششیں نا کام ہوچکی ہیں۔ اس لئے میراخیال ہے کہ ہم لوگ حبشہ چلے جائیں اور وہاں رہ کرحالات کا جائزہ لیتے رہیں۔اگر محمد کا میاب ہوگیا تو ہم وہیں بس جائیں گے۔ کیونکہ محمد کامحکوم ہونے سے بہتر ہے کہ ہم شاہِ حبشہ کی رعایا بن جائیں اور اگر ہماری قوم کوغلبہ حاصل ہوگیا تو پھر ہم مرضی کے مالک ہوں گے۔ جی چاہا تو وہاں رہیں گے، ورنہ واپس

یہ تجویز سب کو پیند آئی اور تمام دوستوں نے اس کی تائید کی ۔عمرونے کہا

'' پھرروانگی کی تیاری کرواورشا و حبشہ کے لئے تھا کف کا انتظام کرو۔خصوصاً سر کہ کا ، کیونکہ شا و

حبشہ کو یہاں کا سرکہ بہت پسند ہے۔''

جب بیلوگ عبشہ پہنچے تو ان دنو ل حضرت عمرٌ ابن امیضمری بھی جانِ دوعالم علی کے 🖜

رات کے وقت حضرت عمر وابن عاص کوشسل کی ضرورت پڑگئی۔شدیدسردی کی وجہ سے مختدے یانی سے خسل کرناممکن نہیں تھا اور پانی گرم کرنے کے لئے آگ جلانا

قاصد کی حیثیت سے عبشہ آئے ہوئے تھے۔عمرونے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میں نجاشی سے مطالبہ کرنا چاہتا ہون کہ وہ مجرکے قاصد کو ہمارے حوالے کر دے، تا کہ ہم اسے قبل کر دیں۔ مکہ والوں کو جب ہمارے اس کارنا ہے کا پیتہ چلے گا تو وہ بہت خوش ہوں گے کہ ہم نے محمد کا ایک پیغامبر مارڈ الا ہے۔

چنانچے عمرونے شاوحبشہ کی مرغوب غذا، سر کہ ساتھ لیا اور در با پشاہی میں حاضری دی۔ با دشاہ

بهت خوش ہؤ اعمر وکومر حبا کہاا ور پوچھا '' دوست!میرے لئے کوئی تخذیھی لائے ہویانہیں؟''

" كيون نبين شهنشا ومعظم! مين آپ كے لئے بہت ساسر كه لا يا مول-" یہ کہہ کرعمرو نے سرکہ اس کے سامنے پیش کر دیا۔ با دشاہ بے حدمسر ور ہؤ ااور مکہ کا خالص سرکہ

د کیچکراس کے منہ میں پانی بھر آیا۔عمرونے بادشاہ کوشاداں وفرحاں دیکھا تو عرض مطلب کے لئے موقع مناسب جانا اور کہا ۔ ۔ ' ' حضورِ والا! ابھی ابھی ہمارے دشمن کا ایک قاصد در بار سے اٹھ کر گیا ہے۔ اگر

آپ اس کو ہمارے حوالے کر دیں تو ہم اسے قل کرنا چاہتے ہیں ، کیونکہ بیہ جس مخص کا نمائندہ بن کرآیا ہے ، اس نے ہمیں بہت نقصان پہنچایا ہے اور ہمارے کئی آ دمی قتل کرڈ الے ہیں۔''

یہن کر با دشاہ کو سخت غصہ آیا اور اس نے اپنی ناک پرزور سے ہاتھ مارا۔ (شاید سیا ظہارِ تا راضگی کا کوئی طریقہ تھا۔) با دشاہ کو یوں غضبناک دیکھ کرعمر و پرخوف طاری ہو گیا اور معذرت کرتے ہوئے کہا ''شہنشا وِمعظم! اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ کو بیرمطالبہ اس قدرنا گوارگز رے گا تو میں ہرگز الیی

بادشاه نے کہا---'' کیاتم چاہتے ہو کہ میں اس ستی کا قاصد تمہارے حوالے کر دوں جس پر ناموسِ اكبر (جريل امين) نازل موتايه---و بي ناموس اكبر جو حضرت موكى الطبيع پراتر اكرتا تها--؟ ''کیایہ کی ہے؟''عمرونے پوچھا۔

'' ہاں عمرو! تم ہلاک ہوجا ؤ۔اس میں ذرہ برابر کوئی شک نہیں ہے۔میری ما نوتو تم بھی 🖘

سیدالوری، جلد دوم ۲۵۲ کی باب، صلح تا فتح ضروری تھا، جبکہ حضرت عمر وَّا بن عاص آگ جلانے کے قطعاً روا دارنہیں تھے۔ چنانچہ آپ نے تیم کر کے ملح کی نماز پڑھادی۔

اس کی پیروی کرلو۔اللہ کی قتم! وہ حق پر ہے اور اس کو اپنے تمام مخالفین پر اس طرح غلبہ حاصل ہوگا جس طرح حضرت موی کوفرعون پر ہؤ اقعا۔''

(شاہِ حبشہ کب مشرف باسلام ہوئے؟اس کی تفصیل جلداول ص ۲۳۷ پر گزر چکی ہے۔) ا ننے بڑے با دشاہ کو جانِ دو عالم علیہ کے تعریف میں رطب اللیان دیکھ کرعمروا بن عاص کے دل کی د نیابدل گئے۔ کہنے گلے

"شاومحرم! اگراجازت ہوتو میں آپ ہی کے ہاتھ پراسلام قبول کرلوں۔"

"بیتوبهت اچھی بات ہے۔" بادشاہ نے کہااوراس وقت حضرت عمر ڈے اسلام پر بیعت لے لی۔ الله اكبر! حفرت عمرة نے مكه اس لئے چھوڑا تھا كەمجمە على كاميا بى كى صورت ميں ان كامحكوم نہ بنتا پڑے اورسینئٹر وں میل دور حبشہ میں آ کرخود ہی محمد علیقیہ کی غلامی کا طوق مکلے میں ڈال لیا۔ بلاشبہ

ہرایت اللہ ہی کے اختیار میں ہے ، جسے چاہے ، جب چاہے ، جہاں چاہے نواز دے۔ اسلام لانے کے بعد حبشہ میں رہنے کی کوئی ضرورت نہ رہی ؛ بلکہ اب تو دل آتا ہے کو نین کے

حضور حاضری کے لئے مچل رہا تھا۔ چنانچہ با دشاہ سے اجازت لی اور واپس چلے آئے ۔ مکہ کے قریب پہنچے

تو حضرت خالد ؓ سے ملا قات ہوگئی جو مدینہ کی طرف رواں تھے۔حضرت عمر ہؓ نے پوچھا

"فالد! كدهرجار بهو؟"

حضرت خالد ؓ نے جواب دیا''ابوسلیمان! (حضرت عمروؓ کی کنیت) اب تو بحق واضح ہو چکا ہے اوراس کی تمام علامات ظاہر ہوگئی ہیں۔ بلاشبہ محمد علیہ اللہ کے نبی ہیں۔ میں تو اسلام لانے کی نیت سے ان کے پاس جارہا ہوں۔''

"أگرىيەبات كى مفرت عمرة نے كہا" تو مجھ بھى ساتھ لے چلو - كيول كەمىرابھى يېي اراده ك-"

چنانچہ دونوں بارگا و نبوت میں حاضر ہوئے اور بیعتِ مصطفیٰ سے مشرف ہو گئے۔ بیعت سے

پہلے دونوں نے عرض کی 🖘

اسی دن مجامدین نے وسمن پر حمله کر دیا ، مگرالزائی کوئی خاص نه ہوئی۔ کیونکه دسمن ، مجاہدین کی پہلی یورش کی ہی تاب نہ لاسکے اور تتر ہتر ہوکر فرار ہو گئے۔صحابہ کرام ان کا تعا قب کرنا چاہتے تھے، گرحضرت عمر وابن عاص نے اس کی اجازت بھی نہ دی اور جنگ بند کرنے کا حکم دے دیا۔

'' یارسول الله! ہم اس شرط پر بیعت دیں گے کہ اللہ تعالی جارے تمام سابقہ گنا ہ بخش دے۔'' جانِ دوعالم عَلِينَ فَي ما يا -- ' ' شرط کی کوئی ضرورت نہیں ۔اسلام لانے کے ساتھ ہی پہلے سب گناہ ازخود کالعدم ہوجاتے ہیں۔''

دائر ہُ اسلام میں داخل ہونے کے بعد حضرت عمر وٌ بن العاص کی جانِ دو عالم علیہ کی نگا ہوں میں جوقد رومنزلت تھی ،اس کا انداز ہ اس سے کر لیجئے کہ آپ نے انہیں سریہ ذات السلاسل کا امیر بنایا اور حفزت ابوعبیدہ ،حضرت ابو بکر ، اور حضرت عمر جیسے جلیل القدر صحابہ کوان کے ماتحت کر دیا۔ بالیقین یہ بہت

افسوس کہ بعض داستان گوشم کے راویوں نے ایسے جلیل القدرسپدسالا راورعظیم المرتبہ صحابی کے کردار پر چھنٹے اڑانے کی کوشش کی ہے اور معرکہ صفین کے حوالے سے ان کی طرف بعض نا گفتنی باتیں منسوب کر دی ہیں۔اگر ہمارے پاس مخبائش ہوتی تو ہم ان من گھڑت روایات کی قلعی کھول دیتے ،مگر سیدالورٰ ی کے صفحات اس کے متحمل نہیں ہو سکتے ۔

حفرت عمروًّا بن عاص فاتح مصر بھی ہیں۔اس عظیم تاریخی شہر کو فتح کرنے میں انہوں نے جس مہارت وفراست کا ثبوت دیا ،اس کی تغصیلات بیان کرنے کے لئے ایک مستقل کتاب کی ضرورت ہے۔ فتح کے بعدان پریہ عجیب وغریب انکشاف ہؤ ا کہ دریائے نیل ہرسال سوکھ جاتا ہے اور جب تک ایک دوشیزہ اس کی جھینٹ نہ چڑھائی جائے خشک ہی رہتا ہے۔اہل مصر جھینٹ چڑھانے کے لئے ایک نہایت ہی خوبصورت اور بھر پور جوان لڑکی کومنتخب کرتے تھے۔اسے کپڑوں اور زیورات سے دلہن کی طرح سجاتے تھے اور اس کو دریا کے وسط میں لے جا کر بٹھا دیتے تھے۔ چند ہی کموں بعد دریا پورے زور شور ہے آتا تھا اوراس کو بہالے جاتا تھا۔ پھر پوراسال متواتر بہتار ہتا تھا۔ 🖘 🥏 عام صحابہ کرام کے خیال میں آگ جلانے سے منع کرنا عسل کرنے کے بجائے تیم کر کے نماز برد ھا دینا اور فکست خوردہ وشمن کا تعاقب کرنے کی اجازت نہ دینا، عمر وابن عاص

حضرت عمرة ابن عاص كواس ظالمانه اورفتيج رسم پرسخت افسوس بو ااورانهوں نے اہل مصر كواس كروه حركت سے يدكهدكر حكماروك ويا كداسلام اليى جابلاندرسومكويكسرختم كرنے كے لئے آيا ہے-وقت مقرر برحب معمول دریا خنک ہونا شروع ہوگیا اور گرد ونواح کےلوگوں نے نقل مکانی شروع کردی، کیونکهان کی آب نوشی اور آب پاشی کاواحد ذریعه و بی دریا تھا جوخشک ہونے کوتھااور متبادل انظام كوئى نېيىن تقا\_

اس جیران کن صورت حال سے حضرت عمر وابن عاص سخت پریشان ہو گئے --- کی بے گناہ انسان کو قربانی کے نام پر قتل کرنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا تھا اور جھینٹ دیئے بغیر دریانہیں چاتا تعا--- مربيكوكي قدم اشانے سے پہلے انہوں نے ضروري سمجھا كددر بارخلافت سے رہنمائي حاصل كرلى جائے۔ چنانچانہوں نے پیش آ مدہ حالات پوری تفصیل سے لکھ کرایک تیز رفار قاصد کے ذریعے فاروق اعظم کی خدمت میں بھیج دیئے۔قاصد واپس آیا تو اس کے پاس فاروقِ اعظم کا شاہی فرمان تھا،کیکن کس ك نام---؟ كيا حضرت عمرة ابن عاص ك نام---؟ نبيس؛ بلكه خود دريا ك نام!!

الله الله!! كيا دور تها كهامير المؤمنين كاحكم بحروبريرنا فذ هوتا تهاا وركائنات كي كوئي شيئ بهي ان کے فرمان سے سرتانی نہیں کرسکتی تھی!

فرمانِ فاروقی کامخضرمتن درج ذیل ہے

مِنْ عَبُدِاللهِ عُمَرَ آمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ إلى نِيْلِ مِصْرٌ. اَمًّا بَعُدًا فَإِنْ كُنْتَ تَجُرِى مِنْ قِبَلِكَ فَلا تَجُرِ، وَإِنْ كَانَ اللَّهُ يُجُرِيْكَ فَأَسْنَلُ اللهُ الْوَاحِدَ الْقَهَّارَ أَنُ يُجُرِيَكَ و (الله کے بندے عمر کی طرف سے جوامیر المؤمنین ہے، نیل مصر کی طرف! ا ابعد! اگرتم اپنی مرضی ہے چلتے ہوتو بے شک مت چلوا ور اگر تہمیں اللہ تعالی چلاتا ہے ، تو میں اس واحد وقہار اللہ ہے سوال کرتا ہوں کہ وہ ہمیں جاری کردے۔) فاروق اعظم في مرايت كي ميرايه خط دريا مين وال ديا جائے - حضرت عمر وابن عاص 🖜

کی تا پندید و حرکتیں تھیں اور صحابہ در بار رسالت میں ان کی شکایت کرنے کے لئے بتا ب تھے۔ چنانچے حضرت عمرو ابن عاص نے جب فتح کی خوشخری سنانے کے لئے ایک صحابی کو مدینه منوره بھیجا، تو اس صحابی نے بے کم و کاست تمام واقعات جانِ دو عالم علی کے گوش گز ارکر دیئے۔ بعد میں جب تمام مجاہدین مدینہ منورہ پہنچ تو جانِ دو عالم علیہ نے حضرت عمر وّابن عاص سے ان متیوں واقعات کے بارے میں با قاعدہ جواب طلی کی۔حضرت عمروٌ

ابن عاص نے جواب دیا

''یارسول الله! آگ جلانے سے منع کرنے کی وجہ پیٹھی کہ ہماری تعداد بہت تھوڑی تھی ؛ جبکہ رحمن زیادہ تعداد میں تھے۔ اگر آ گ جلائی جاتی تو دشمن نہ صرف ہماری پوزیشنوں سے آگاہ ہوجائے؛ بلکہ آگ کی روشی میں ہماری تعداد سے بھی مطلع ہوجاتے۔ عنسل کے بجائے تیم پراکتفا کرنے کا سبب پیتھا کہ یانی انتہائی ٹھنڈا تھا۔اس کے ساتھ عسل کرنا، اینے آپ کو ہلا کت میں ڈالنے کے مترادف تھا اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کا تُلْقُوا بِالْدِيْكُمُ إِلَى التَّهُلُكَةِ. (ايخ آپ وبلاكت يسمت دالو)

وحمن كا تعاقب كرنے كى اجازت اس لئے نہيں دى كہ ہم اس علاقے كے حالات ہے پوری طرح آگاہ نہیں تھے۔ ہوسکتا تھا کہ دیٹمن ہمیں اپنے تعاقب میں لگا کراپنے حامی

نے حب ارشاد کمتو برگرامی خشک شدہ نیل میں ڈال دیا۔ اگلی میچ دریا پورے زورشورے بہدر ہاتھا اور پھر آج تک خنگ نہیں ہؤا۔

کیا خوب کہا شیخ سعدیؓ نے

تو ہم گردن از حکم داور میج كه كرون نه ميچد زحكم تو يچ

( تواللہ کے تھم سے اپنی گردن نہ پھیر، تا کہ تیرے تھم سے بھی کوئی چیز گردن نہ پھیرے۔ ) حضرت عمر وابن عاص کی قابلِ رشک زندگی کے گونا گوں واقعات میرے جافظ پر دستک دے رہے ہیں لیکن اسی پراکتفاء کرتے ہوئے قلم کوروک رہا ہوں۔۳۳ ھیں بعم ۹۰ سال ان کا وصال ہؤا۔

رَضِىَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ

سیدالوری، جلد دوم ۲۵۲ کی باب، صلح تا فتح

قبائل کی طرف جانگلتے اور ہم غیرمتوقع طور پر کسی نا گفتہ بہصورتِ حال سے دو حیار ہو جاتے۔'' بلاشبه بيرتينوں وجوہات حضرت عمروَّا بن عاص كى جنگى بصيرت كامنه بولتا ثبوت ہیں، جانِ دو عالم علیہ نے بھی ان کو درست تسلیم کر لیا اور حضرت عمروٌ ابن عاص کی بہت تعریف فرمائی ۔ عسل نہ کرنے کی دلچسپ وجہ من کرآپ خوب بنے بھی تھے؛ تا ہم آپ نے حضرت عمروا بن عاص کے فعل کوچیح قر ار دیا اورکسی کونما زلوٹانے کا حکم نہیں دیا۔

# ایک خوش فعمی کا ازالہ

صدیق اکبراور فاروق اعظم جیسی ہستیوں پر امیر مقرر کئے جانے کی وجہ سے حضرت عمر وَّا بن عاص اس خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ ابو بکر ٌ وعمرٌ کی بنسبت رسول اللہ علیہ میرے ساتھ زیادہ محبت رکھتے ہیں۔ چنانچہ اس خیال کی تقیدیق کے لئے بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے اور عرض کی

> '' یا رسول الله! تما م لوگوں میں آپ کوزیا د ہمجبوب کون ہے؟'' جانِ دوعالم عَلِينَة نے برجمۃ کہا---'' عا کثہ۔'' ''میں مردوں کے بارے میں بوچےرہا ہوں، یارسول اللہ!'' فرمایا --- ''مردول میں عائشہ کاباپ ۔'' (یعیٰ صدیق اکبر) ''اس کے بعد یارسول اللہ؟!''عمر وٌبن عاص نے یو چھا۔ فرمایا--- ''عمرابن خطاب ـ''

حضرت عمروًّا بن عاص کہتے ہیں کہ میں نے کئی دفعہ 'اس کے بعد؟ اس کے بعد؟ '' کہا، گررسول اللہ نے میرانام ندلیا۔ چنانچہ میں نے بھی عہد کرلیا کہ آئندہ اس بارے میں رسول الله ہے بھی نہیں پوچھوں گا۔

اس طرح حضرت عمر وٰ بن عاص کے ذہن میں ابو بکر وعمر ﷺ برتری کا جو خیال پیدا ہوگیا تھا،اس کا خاتمہ ہوگیا۔

# سريه سيف البحر

''سیف'' تکوارکوبھی کہتے ہیں اور کنارے کوبھی ، یہاں دوسرامعنیٰ مراد ہے۔ یعنی

وہ سریہ جوساحل سمندر کی طرف بھیجا گیا۔ رجب ۸ ھے کوتقریباً تین سوافراد پرمشمل یہ مہم حضرت ابوعبیدہ ﷺ کی قیادت میں روانہ ہوئی۔ جانِ دو عالم علیہ نے زادِراہ کے طور پر انہیں تھجوریں بھی عنایت فر ما کیں ۔سفرطویل تھا اور منزل مقصود خاصی دورتھی ۔ نتیجہ بید لکلا کہ لشکر کی غذائی ضروریات پوری کرنے کا واحد ذریعہ تھجوریں ، رائے ہی میں ختم ہونے کے قریب چنچ گئیں۔ بیدد مکھ کرحضرت ابوعبیدہ نے راشن بندی کر دی اور وہ بھی اتنی شدید کہ ایک مجامد کو یومیه صرف ایک تھجور ملتی تھی۔ چند دن اس طرح کام چلتا رہا، پھر تھجوریں بالکل ہی ختم ہو گئیں اور مجاہدین درختوں کے پتے کھانے پر مجبور ہو گئے ۔غرضیکہ غذائی قلت کے اعتبار سے بدایک یا دگارمہم تھی۔

اس لشكر ميں ايك صحابي حضرت قيس ري بھي شامل تھے۔ يه حضرت سعد ابن عبادہ ﷺ کے صاحبزادے تھے اور باپ بیٹا دونوں سخاوت میں حاتم طائی کی طرح مشہور تھے۔حضرتِ قیسؓ جاہتے تھے کہ مجاہدین کی مدد کی جائے اور ان کے لئے کسی نہ کسی طرح کھانے کا انظام کیا جائے ۔مگرمسکلہ بیتھا کہ سرِ دست حضرت قیسؓ کے پاس بھی کچھنہیں تھا اوروہ خود بھی فاقہ کشی پرمجبور تھے۔

آ خران کوایک متر بیرسو جھ گئی۔ وہاں قریب ہی جہینہ قبیلہ آباد تھا۔حضرت قیس ان کے پاس گئے،اپنی ضروریات بیان کیں اور کہا میں کچھاونٹ خرید نا جا ہتا ہوں،مگر فی الحال میرے یاس کچھنہیں ہے۔اگرتم مجھ پراعتا دکرکے پانچ اونٹ دے دوتو میں وعدہ کرتا ہوں كەداپى مدينە يېنچة بى ان كى قىمت ادا كردول گا\_

وہ لوگ چونکہ ان کو پہچانتے نہیں تھے اس لئے پوچھنے لگے کہتم کون ہو؟ کس کے عثے ہو؟

حضرت قیسؓ نے بتایا کہ میں سعدا بن عبادہ کا بیٹا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ، وہمعروف حخص ہیں ۔ہمیں بیسو دامنظور ہے۔ حضرت قیں ؓ نے اس معاہدے پر چندصحابہ کو گواہ بنایااور یا پنچ اونٹ خرید لئے۔ ہر روز ایک اونٹ ذیج کرتے تھے اورمجاہدین کو کھلا دیتے تھے۔ تین دن تک اسی طرح ہوتا رہا، مگر چوتھے دن امیرلشکرنے حضرت قیس کومزیداونٹ ذیح کرنے ہے منع کر دیا۔ان کا کہنا تھا کہ قیس مدینہ میں کسی چیز کا مالک نہیں ہے کیونکہ ابھی اس کے والدزندہ ہیں اور تمام املاک کے مالک وہی ہیں ،اس لئے ان کی مرضی معلوم کئے بغیران کا مال لٹا نا درست نہیں ہے۔ حضرت قیس نے کہا کہ میرے والدتو یوں بھی لوگوں کے قرضے ادا کرتے رہتے ہیں، نا داروں کے لئے ضروریات زندگی فراہم کرتے رہتے ہیں اور بھوکوں کو کھانا کھلاتے رہتے ہیں۔ پھرمیں نے مجاہدین فی سبیل اللہ کی خوراک کے لئے جواونٹ خریدے ہیں---اوروہ بھی اشد ضرورت کے تحت ---ان کی قیمت ادا کرنے میں ان کو کیا تامل ہوسکتا ہے؟ اس کشکر میں فاروقِ اعظم بھی شامل تھے۔امیرلشکر نے ان سےمشورہ طلب کیا تو انہوں نے بھی حضرت ابوعبید الی تائید کر دی۔ (۱) چنانچہ حضرت ابوعبید اللہ نے اپنا فیصلہ برقر اررکھااور مزیداونٹ ذیج کرنے کی اجازت دینے سے اٹکار کر دیا۔ اس طرح حضرت قیسؓ کے دواونٹ پچ گئے۔

آ خراللّٰد تعالیٰ کواہل ایمان کی اس بےسروسا مانی پر رحم آ گیا اورسمندر کی تندوتیز موجیس ایک بہت بڑی محچھلی ساحل پر چھوڑ گئیں ۔ بیمچھلی اتنی بڑی تھی کہ تین سومجا ہدین پندرہ ہیں دن تک اس کا گوشت کھاتے رہے اور تیل نکال کر استعمال کرتے رہے۔ آخر جب صرف ہڈیاں رہ تکئیں تو اس کی بڑائی کا انداز ہ کرنے کے لئے حضرت ابوعبیدہؓ نے اس کا

(۱) دراصل فاروقِ اعظم شروع ہے اس سود ہے ہی کے خلاف تھے ادر کہتے تھے کہ قیس اپنے باپ سے پوچھے بغیر کس طرح اس کے مال میں تصرف کرسکتا ہے؟ گویا جس چیز کا خیال حضرت ابوعبید اگو تین دن بعد آیا، وہ ابتداء ہی سے فاروقِ اعظم کی نگاہ میں تھی ۔ مگر چونکہ امیر لشکروہ نہیں تھے؛ بلکہ حضرت ا بوعبيدة تتے، اس لئے انہوں نے اس وقت مداخلت كرنا مناسب نہيں سمجھا، بعد ميں جب حضرت ابوعبيدة نے خودان سے مشورہ طلب کیا تو انہون نے جمر پورتا ئید کردی۔

حیرت ہوتی ہے فاروقِ اعظم اور ابوعبیدہ کے خلوص وللہیت پر! باوجود یکہ مجاہدین فاقوں پرمجبور ہیں اورخود فاروق اعظم اور ابوعبید ہ بھی ان میں شامل ہیں ۔ مگر چونکہ بیٹا باپ کی اجازت کے بغیراس کے مال میں تصرف کرنے کا شرعا مجاز نہیں ہے، اس لئے فاروق اعظم اور ابوعبید ا کو درختوں کے بیتے کھانا گوارا ہے، مريكوارانبيل كرسى شرى حمى كافلاف ورزى موجائي - في فرمايا جان دوعالم عليه أضحابي كالنُّجوم. ایک کمان نما کا نٹا زمین پررکھوایا اورسب سے بڑے اونٹ پرسب سے بلند قامت آ دمی کو سوار کرا کے کہا کہ اس کا نٹے کے پنچے سے گزرو! اونٹ پرسوار شخص بلاتکلف اس کے پنچے سے گزرگیا اور اس کا سر کا نٹے کے ساتھ مس نہیں ہؤا۔ علاوہ ازیں اس مچھلی کی بڑائی کا اندازہ اس سے بھی ہوتا ہے کہ اس کی ایک آ نکھ کے گڑھے میں تیرہ آ دمی بہ آسانی سا جاتے سے ۔۔۔فَسُبُحَانَ مَنُ یَّخُلُقُ مَایَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِیْمُ الْقَدِیْرُ م

اس سربید میں دشمن سے آ منا سامنانہیں ہؤا،اس لئے مجاہدین جنگ سے دوجار ہوئے بغیر مدینہ منورہ واپس چلے آئے اور دیوہیکل مجھلی کا قصہ جانِ دوعالم علیہ کے گوش گزار کیا۔ جانِ دوعالم علیہ کے قبل نے فرمایا ---'' بے شک وہ رزقِ اللی تھا جواللہ تعالیٰ نے تم

جانِ دوعام علی ہے سرمایا --- جست وہ رربِ ہی ھا جو اللہ عالی ہے '' لوگوں کے لئے بھیجاتھا،اگرتمہارے پاس اس کا گوشت موجود ہوتو میرے لئے بھی بھیج دینا۔''

صحابہ کرام میں گوشت ساتھ لائے تھے۔ چنانچہ انہوں نے اس وقت خدمت میں پیش کر دیا۔ جانِ دوعالم علیقہ نے اسے پکوا کر کھایا اور پہند فر مایا۔

داد ملتی هے

پہلے گزر چکا ہے کہ حفرت قیس کی طرح ان کے والد حضرت سعد ابن عبادہ انصاری بھی بے حد تنی تھے۔ چنانچہ جب مجاہدین واپس مدینہ پہنچے اور حضرت سعد کو ان کی فاقہ کشی کا پتہ چلا تو انہوں نے اپنے بیٹے قیس سے پوچھا کہ جب لوگ بھوک سے بے تاب ہورہے تھے تو تم نے کیا کیا؟ ''ابا جان! میں تین دن تک انہیں روز انہ ایک اونٹ کھلا تارہا۔''

''بہت اچھا کیاتم نے --- پھر کیاہؤ ا؟''

'' پھر <u>مجھے منع</u> کرویا گیا۔''

"كس في منع كياتها؟"

''میرےامیرابوعبیدہنے۔''

"كيول؟"

''ان کا خیال تھا کہ میری ذاتی ملکیت تو ہے کوئی نہیں اور باپ کا مال اس کی اجازت

سے بغیر صرف کرنا جائز نہیں : www.maktabah.örg

سیدالوری، جلد د وم ۲۲۰ کی باب، صلح تا فتح

''اگریہ بات ہے تو میں اپنے تھجوروں کے باغات میں سے جار بڑے باغ آج ہی

تمہارے نام کردیتا ہوں تا کہ آئندہ فی سبیل اللہ خرچ کرنے میں تمہارے لئے کوئی رکاویے نہ ہو۔"

حفزت قیں ؓ نے قبیلہ جہینہ کے جس شخص سے اونٹ خریدے تھے، اسے ساتھ لائے

تھے اور یوری قیمت ادا کرنے کے بعد اس کوایک اونٹ اور کپڑوں کا جوڑا اپنی طرف سے عطا

کیا تھا۔ جانِ دوعالم علیہ کوان باتوں کا پتہ چلاتو آپ نے آ لِ سعد گوان الفاظ میں داد دی ''إِنَّ الْجُوْدَ مِنُ سِمَةِ أَهُلَ هَلَا الْبَيْتِ. '' (بلاشبه سخاوت اس گرانے کی

خصوصی علامت ہے۔)

اور حضرت قيل إ ك بار عين فرمايا -- "إنَّه وفي قَلْبِ الْجُودِ. "

(وہ تو سخاوت کے قلب میں رہتا ہے۔)

### سريه إضمُ (١)

''إضَمُ ''مدينه منوره كے قريب ايك سرسبر وشاداب وادى كانام ہے۔ رمضان ۸ ھ کوحضرت ابوقیا دہ کی قیادت میں ایک چھوٹی سی مہم وہاں کے باشندوں کی طرف جھیجی گئی۔ وہ لوگ مقابلے میں نہ آئے ،اس لئے وشمن سے آ مناسامنا نہ ہوسکا؛ البتہ ایک المناک واقعہ

پیش آ گیا۔اس مہم میں ایک شخص شامل تھا جس کا نام مُحَلِّمُ تھا۔ جب بیلوگ وادی اضم کے

قریب پہنچے تو ایک مسلمان عامرا بن اضبط سے ملا قات ہوگئ ۔ عامر نے ان لوگوں کوسلام کہا۔ سلام کہنا چونکہ مسلمانوں کی علامت تھی ،اس لئے جو شخص سلام کہتا تھا ،اس کامسلمان ہونا یقینی

مسمجها جاتا تھا اوراس کی جان و مال کی حفاظت تمام مسلمانوں پر لا زم ہو جاتی تھی \_مگرمحلم کی عامر کے ساتھ کوئی پرانی دشمنی تھی ،اس لئے اس نے آؤدیکھا نہ تاؤاور عامر پرحملہ کر دیا۔

(۱) اس دادی کومدینه منوره سے خاص نسبت ہے۔ عربی میں نعتبہ قصائد لکھنے والے اکثر اہل محبت

نے اس کی یادیس آنسو بہائے ہیں۔امام بوصری فرماتے ہیں

وَاَوُمَضَ الْبَرُقُ فِي الظُّلُمَآءِ مِنُ اِضَم

(اوروادی اضم کی جانب ہے، تار کی میں بحلی چک اٹھی ہے۔)

عام نے سمجھا کہ شایدید مجھے غیر مسلم سمجھ کر حملہ آور ہور ہاہے، اس لئے اس نے بآواز بلند کہا، آمنتُ بِاللهِ. مُحْرِمُحُكُم نے اپنا ہاتھ نہ رو کا اور اس کو مار کر ہی دم لیا ۔ قبل کرنے کے بعد محکم نے اس کے اونٹ اور سامان پر بھی قبضہ کرلیا اور بیمہم واپس ہوگئ۔

جانِ دوعالم عَلِينَةُ كُواس واقعہ سے از *حدر*نج وملال ہؤ ا۔اس وقت بی<sub>د</sub>آیت نازل ہوئی۔ وَلاَ تَقُولُوا لِمَنُ ٱلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسُتَ مُؤُمِنًا و (جَوْحُض تم كوسلام كے، اس کویدمت کهوکهتم مومن نهیں ہو۔)

جانِ دوعالم عَلِينَة نِحُكُم كُوسا منے بٹھا یا اور سخت غصے کے عالم میں فر مایا " حكم --! عامر بآواز بلندام ننت بالله كهتار با، پر بهى تون اس كومار الا!!" '' یارسول اللہ! وہمحض اپنی جان بچانے کے لئے ایمان کا اقر ارکرر ہاتھا۔''محلم نے عذر پیش کیا۔

'' کیا تونے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا ---؟ اگر دل کی حالت سے بے خبر تھے تو اس کی زبان پرہی اعتبار کیا ہوتا ---! افسوس ، کہ نہ تو نے اس کے دل کا حال جانا ، نہاس کی زبان کوسچا ما نا اور بلا وجها سے قُل کر دیا ---!!

محلم نے آپ کو یون غضبناک دیکھاتو کہا''یارسول اللہ! میرے لئے بخشش طلب سیجے!'' آ ب فرمايا -- "كَاغَفَرَ اللهُ لَكَ" (الله كَفِي نه بَخْف \_)

یہ ن کرمحکم مایوں ہو گیا اور اس کے آنسو بہہ نکلے جنہیں وہ اپنی چا در سے پو ٹچھتا ہؤااٹھ کھڑاہؤ ااور ناامیدی کے عالم میں وہاں سے چلا گیا۔

اس واقعہ کے بعد ابھی سات دن نہیں گز رے تھے کہ محلم کی موت واقع ہوگئی اور جب اسے دفن کیا گیا تو زمین نے اسے باہر پھینک دیا۔ تین دفعہ تدفین کی کوشش کی گئی ،مگر ہر بارز مین نے اگل دیا۔ آخرز مین پر ہی رکھ کراسے پھروں سے ڈھانپ دیا گیا۔(۱)

<sup>(</sup>۱) میروا قعه صحاح سته مین نہیں ہے؛ البتہ امام احمد ، طبرانی ، ابن اسحاق ، ابن جریر ، ابن سعد ، ابن کثیر اور دوسرے بہت سے محدثین ومؤرخین نے اس کو ذکر کیا ہے، اس لئے میں نے بھی لکھ 🕤

بعد میں بیوا قعہ جانِ دوعالم علی کا کوسنایا گیا تو آپ نے فر مایا '' زمین تواس ہے بھی زیادہ گناہ گار بندوں کواپنے اندرسمولیتی ہے، مگراللہ تعالیٰ تم لوگوں کو بیدد کھانا جا ہتا تھا کہ ایک مومن کوتل کرنا کتنا بڑا جرم ہے!''

دیا ہے، لیکن ذاتی طور پر مجھے اس کو میچ مانے میں تامل ہے کیونکہ بدآیات قرآنید اور احادیث میجد کے خلاف ہے،ارشادر بانی ہے

قُلُ يَعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسُوَفُوا عَلَى اَنْفُسِهِمُ لَا تَقْنَطُوا مِنُ رَّحُمَةِ اللهِ ع إنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيْعاً م إنَّه ' هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ٥

( کہدو! ''اے میرے بندو! جنہوں نے اپنی جانوں پرظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔اللّٰدسب گناہ بخش دیتا ہے۔ بے شک وہ غفور جیم ہے۔'')

اگر ننا نوے؛ بلکہ سوقل کرنے والے کواللہ تعالیٰ بخش سکتا ہے--- جبیبا کہ بخاری کی صحیح روایت ے ثابت ہے-- تو بے چار محلم نے تو صرف ایک قتل کیا تھا، پھراس کی مغفرت میں کیا چیز مانع ہوسکتی تھی؟ جب کہ اس نے بارگاہ رسالت میں بخشش کی التجا بھی کی تھی اور ندامت کے آنسو بھی بہائے تق---! كياجانِ دوعالم عَلِيْكَ كابيار شاد براويت صححة ثابت نهيل كهُ 'اَلتَّانِبُ مِنَ اللَّهَ نُبِ حَمَنُ لَا ذَنُبَ كه " ( كناه سے توبه كرنے والا يوں پاك موجاتا ہے، جيسے اس نے گناه كيا ہى نہ مو۔ )

پھر کیا یہ بات کسی در ہے میں بھی قابلِ تسلیم ہو علق ہے کہ ایک گنا ہگار امتی شفیع المذہبین کے حضور مغفرت كاطلبكار مواورآ ف فرما كيس - لاعَفَر اللهُ لَكَ!

یہ بات نصرف آپ کے مزاج کے خلاف ہے؛ بلکہ امر اللی کے بھی مخالف ہے۔ کیونکہ آپ تو مؤمنین ومؤ منات کے لئے بخشش طلب کرنے پراللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور ہیں---وَ اسْتَغْفِورُ لِذَنْبِکَ وَلِلْمُؤُمِنِيُنَ وَالْمُؤُمِنَاتِ.

اگر کہا جائے کہ ہوسکتا ہے، میخض مؤمن نہ ہو؛ بلکہ منافق ہو۔ تواس صورت میں بیالجھن ہے کہ پھراس نے جانِ دو عالم علیہ سے بیالتجاء کیوں کی تھی کہ میرے لئے مغفرت طلب سیجئے ؛ جبکہ 🖜

منافقین کے بارے ہیں اللہ تعالیٰ فریا تاہے۔

وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ تَعَالَوُا يَسْتَغُفِرُ لَكُمْ رَسُولُ اللهِ لَوَّوُا رُءُ وُسَهُمُ وَرَأَيْتَهُمُ يَصُدُّونَ وَهُمُ مُسْنَكْبِرُوْنَ۞

(اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آؤ،رسول اللہ تمہارے لئے استغفار کریں تواپے سر میڑھے کر لیتے میں اورتم دیکھتے ہو کہ وہ تکبر کے انداز میں روگر دانی اختیار کر لیتے ہیں۔)

پھراس کا بے تحاشہ رونا اور چا در کے پلومیں اپنے آ سوؤں کو جذب کرنا بھی بتا تا ہے کہ اس کی نداست مصنوع نہیں؛ بلکہ حقیقی تھی۔

غرضيكه ميں اس واقعه پر جتنا بھى غوركرتا ہوں ،اس كوالله تعالى كى غفارى وارحم الراحمينى ،رسول الله كى رحمة للعالمينى وشفيع المدنىينى اور قرآن وسنت كى عمومى تعليمات كے منافى پاتا ہوں ،اگركوئى صاحب علم اس منافات كور فع كرسكيس توميں بہت ممنون ہوں گا۔ وَ اللهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

### **ф**

# آیاہے بلاوا مجھے دربارِ نبی سے **بلاوا**

قاضى عبدالدائم دائم

سفرنا مے تو بے شار لکھے گئے ہیں لیکن حاضری حرمین شریفین کی پُر لُطف روداد پر مشتل مید دلچسپ اور معلوماتی سفرنامہ اپنی مثال آپ ہے

> بقول طارق مسلطان پوری حجومرے کے سفرنامے توہیں طارق بہت پر''بلاوا'' ہے نہایری ولنشین و دلپذر

سنجیدگی و متانت کے ساتھ مزاح و ظرافت کی چاشنی و لطافت

www.maktabah.org



ر سیدالوری، جلد دوم ا

# يا نبي ميالة ، يا نبي ميالة

سیّد انوار ظهورتی

اعتبارِ دل و افتخارِ زبال ، امتياز دبن ، يا نبيّ يا بنيّ

نعت کہتا رہوں ، نعت سنتا رہے داورِ ذوالمنن سم، یا نبی یا بی

ہرطرف شور ہے سوئے طیبہ چلو، باب رحمت کھلا ہے مدینے چلو!

گلتال گلتال ، قافله قافله ، الجمن الجمن ، یا نبی یا بنی

شوق منزل به منزل فزول تر ہؤا ،عشق لحظه به لحظه نکھرتا گیا

ملَّتِ بخت ور، امّتِ مفتر ، هر قدم نعره زن ، یا نی یا بی

ایک ہی سلسلہ حسن اوقات کا ،مشغلہ ہے یہی اب تو دن رات کا

نعتِ خيرالواري ، نغمهُ جانفزا ، نعرهُ غم شكن ، يا نبي يا بنيّ

كوئى حكمت زمانے ميں حكمت نہيں، فلفے كى بھى كوئى حقيقت نہيں

موجب آ گهی ، اصلِ دانشوری ، حاصلِ فکر وفن ، یا نبی یا بنی

سرور انس و جال ، تا جدار حرم ، رحمتِ کن فکال ، آسانِ کرم

نا زِ خورد و کلال ، فحرِ پیر و جواں ، ایک سب کی لگن ، یا نبی یا بنی

یہ زبانِ ظہورتی کی پُر کاریاں ،لفظ اُڑنے لگے بن کے چنگاریاں

س كنعتِ نبي كنگنانے لكے وجد ميں ، برہمن ، يا نبي يا بني



# 雪片温雨



www.maktabah.org

﴿ إِذَا جَآءَ نَصُرُ اللهِ وَ الْفَتُحُ ٥ وَرَأَيُتَ النَّاسَ يَدُخُلُونَ فِى دِيْنِ اللهِ اَفُوَاجَا ۞ ﴿ إِذَا جَآءَ نَصُرُ اللهِ اللهِ اَفُوَاجَا ۞ ﴿ (جَبِ اللهِ كَامُ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ الل

باب۸

# فتح مکّه

"لَا تَثُوِيُبَ عَلَيْكُمُ الْيَوُمَ ، إِذُ هَبُوُا فَانْتُمُ الطُّلَقَاءُ" (آج تم پرکوئی گرفت نہیں ہے۔جاؤتم سب آزادہو۔) (فَاتِحَ مَلَدُ كَا تاریخی اعلان)

ایس ساله شانه روزچد و مجد کا ثمرهٔ شیری ساله شانه روزچد و مجد کا ثمرهٔ شیری ساله شانه روزچد و مجد کا نظارهٔ دلشیس
 سر زمین عرب میں آپ کی کامیا بی و عروج کا نظارهٔ دلشیس
 ساله ظرفی ، کردار وعمل، رحم و کرم اور عفو و درگزر کا باب زرین



فنح مكه جان دوعالم عليقة كمسلسل اور جانكسل كوششوں كاعظيم ثمر ه اورخوشگوار نتيجه ہے۔آج سے آٹھ سال پہلے آپ کو با دل نا خواستہ اور پھٹیم اشکبار اس بلدا مین کوچھوڑ نا پڑا تھا۔ان آٹھ سالوں میں آپ نے رات دن ایک کر کے اہل ایمان کی اتنی بڑی جعیت منظم کرلی تھی کہ اب اہل مکہ اس سیل رواں کورو کنے کی طافت نہیں رکھتے تھے۔ چنانچہ اب وقت آ گیا تھا کہ اس شہرِ مقدس کو کفر وشرک کی نجاستوں سے یکسریاک کر دیا جائے اور اس کے چے چے پراللہ تعالیٰ کی وحدانیت وکبریائی کا اعلان کر دیا جائے ،مگراس میں رکاوٹ بیھی کہ حدیبیه میں صلح کا جومعاہدہ ہو اتھا، اس کا وقت ابھی باقی تھا اورمسلمانوں کی طرف سے کوئی پیش رفت ،عہد کی خلاف ورزی ہوتی ،جس کا اہل ایمان تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔

### عهد شِکنی

کرنا خدا کا کیاہؤا، کہمشرکین مکہنے اپنی حماقت سےخود ہی معاہرہ توڑ دیا اور مسلمانوں کے لئے مکہ پرحملہ آورہونے کا جواز فراہم کر دیا۔اگر چہ بعد میں وہ اپنی حماقت پر بہت پچھتائے اوراس کے اثر ات زائل کرنے کی ہرممکن کوشش کی گمر تیر کمان سے نگل چکا تھا اور کا تب تقدیرا پنا فیصله صا در کرچکا تھا۔

اس اجمال کی تفصیل جاننے کے لئے تاریخ کے چنداوراق ملٹنے پڑیں گے۔ مکہ کے گرد ونواح میں جو قبائل آباد تھے، ان میں سے دو قبیلے ایسے تھے جن کی یرانی دشمنی چلی آتی تھی۔

ایک قبیله بی بکرکهلا تا تھااور دوسراخز اعہ۔

خزاعہ کے آباء واجداد نے جانِ دو عالم علیہ کے دادا جان جناب عبدالمطلب کے ساتھ دوستی اور باہمی تعاون کا ایک تحریری معاہدہ کیا تھا جس کامتن مختصرُ ایوں تھا بِاسُمِكَ اللَّهُمَّ، هٰذَا حَلُفُ عَبُدِالُمُطَّلِبِ ابْنِ هَاشِمِ لِخُزَاعَةَ

...... إِنَّ بَيُنَنَا وَبَيْنَكُمُ عُهُوَدَ اللهِ وَ عُقُودَه وَمَالًا يُنُسَى آبَدًا. ٱلْيَدُ وَاحِدَةٌ وَالنَّصُرُ وَاحِدٌ .......... الله

ا تیرے نام سے اے اللہ! بیعبدالمطلب ابن ہاشم کا خزاعہ کے ساتھ حلفیہ پیان ہے۔ ہمارے درمیان اللہ کا عہد و میثاق ہے اور ایسا قول وقر ار ہے جو ہمیشہ یا در کھا جائے گا کہ ہمارا ہاتھ ایک ہوگا اور مددایک ہوگی۔)

یعنی اگر ایک فریق نے کسی شخص یا قبیلے کے ساتھ نصرت و امداد کا وعدہ کر لیا تو دوسر نے فریق پر بھی اس عہد کی پاسدار کی لازم ہوگی۔

یہ قدیمی دستاویز خزاعہ کے پاس اب تک محفوظ تھی۔ جب حدیبیہ کے مقام پرصلح کا معاہدہ ہو اتو اس میں ایک شِق یہ بھی تھی کہ فریقین ، یعنی محمد (علیقی ہے) اور قریش کے علاوہ دیگر قبائل خود مختار ہوں گے اور جس فریق کے ساتھ جا ہیں شامل ہوسکیں گے۔

خزاعہ نے جانِ دوعالم علیہ کے روبروو ہی تحریری معاہدہ پیش کیا جوان کے آباء واجداداور جناب عبدالمطلب کے درمیان طے پایا تھا اور خواہش ظاہر کی کہ ہم آپ کے حلیف بنتا چاہتے ہیں۔ آپ کو کیا اعتراض ہوسکتا تھا۔ چنانچہ آپ نے بخوش اجازت دے دی اور خزاعہ ، آپ کے حلیف بن گئے۔ بن بکر نے بیصورتِ حال دیکھی تو وہ دوسر نے ریت لیمن قریش کے حلیف بن گئے۔

اس طرح خزاعہ پروہ تمام پابندیاں عائد ہوگئیں جومعاہدے کی روسے مسلمانوں پر
عائد ہوتی تھیں اور بنی بکر پران تمام شرائط کی پابندی لازمی ہوگئ جن کے قریش پابند تھے۔
معاہدہ کے بعد صلح و آشتی کا دور دورہ ہو گیا اور تمام فریق ہنی خوشی وقت گزار نے
گے۔اس دوران مسلمانوں سے ربط کی وجہ سے خزاعہ کے توبیشتر افراد مسلمان ہوگئے ، مگر بنی
بکر قریش کے ساتھ تعلق کی وجہ سے اپنے کفر پر ڈٹے رہے ؛ تاہم کا فی عرصے تک دونوں
قبیلے معاہدے کے پابندر ہے اور ایک دوسرے کونقصان پہنچانے سے گریز کرتے رہے۔ پھر
نہ جانے کیا ہوا ا، کہ بنی بکر نے خزاعہ کے ساتھ قدیم دشمنی کو یا دکر کے خزاعہ پر جملہ کرنے اور
انتقام لینے کی ٹھانی اور ایک رات بغیر کسی سبب کے خزاعہ کی ستی پر چڑھائی کر دی۔ خزاعہ ب

خبرسورہے تھے، یا تبجد کے لئے اُٹھے تھے اور مصروف صلوق و مناجات تھے، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ رات کے اس پہر دشمن کوئی کاروائی کر سکتے ہیں اسلئے بے خبری میں مارے گئے اور پہلے ہی حملے میں ان کا ایک آ دمی قتل اور متعدد زخمی ہوگئے۔ اس کے بعد با قاعدہ لڑائی شروع ہوگئے جورات بھر جاری رہی اور دونوں فریق لڑتے لڑتے حدود حرم میں داخل ہوگئے۔

بنی بکر چونکہ قریش کے حلیف تھے اس لئے اس لڑائی میں قریش کے سرداروں نے ان کی بھر پور مدد کی اور اسلحہ وغیرہ فراہم کیا۔ان کا خیال تھا کہ رات کے اندھیرے میں ہمیں کو ئی نہیں پہچان سکے گا اور کسی کو پیتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہم نے بنی بکر کی امداد کی ہے۔۔۔ حالانکہ ایس با تیں بھی بھلا کہیں چھپی رہ سکتی ہیں۔۔۔؟

بہرحال بنی بکر کو چونکہ قریش کی مدد حاصل تھی ،اس لئے لڑائی میں ان کا پلہ بھاری رہااورانہوں نے خزاعہ کے تیس [۲۳] آ دمی مارڈ الے ہے کی روشنی پھیلنے گلی تو قریش کے سرداراپنے اپنے گھروں کو چلے گئے اور بنی بکراپنی بستی کی طرف لوٹ گئے۔

# غائبانه پُکار

صبح ہوئی تو خزاعہ کے چالیس آ دمی جانِ دوعالم علیہ کو بی بکر اور قریش کے اس ظلم وستم سے آگاہ کرنے کے لئے مدینہ روانہ ہوگئے۔ مکہ سے مدینہ تک کئی دن کا فاصلہ تھا۔ راستے میں بیلوگ اپنے مظلو مانہ حالات پر مشمل در دناک اشعار پڑھتے جاتے اور جانِ دو عالم علیہ کو غائبانہ طور پر اپنی امدا داور فریا دری کے لئے پکارتے جاتے۔ (ان میں سے پچھ اشعار عنقریب آ رہے ہیں۔) اُدھر جانِ دو عالم علیہ سینکڑوں میل کے فاصلے پر ان کا استغاثہ و فریا دین لیتے اور بھی جواب بھی دے دیتے۔

اُمِّ المؤمنین حضرت میمونهٔ بیان فرماتی ہیں کہ ایک رات رسول اللہ میرے پاس تھے۔ رات کے پچھلے پہر آپ حب معمول نماز کے لئے اٹھے اور وضوگاہ کی طرف تشریف لے گئے۔ میں اس وقت جاگ رہی تھی۔اچا تک میں نے سنا کہ آپ بآ واز بلند کہدرہے ہیں ''لَبَّیْکَ، لَبَیْکَ، لَبَیْکَ، لَبَیْکَ ۔۔۔۔ نُصِرُتَ، نُصِرُتَ، نُصِرُتَ، نُصِرُتَ''

(تیرے پاس حاضر ہوں، حاضر ہوں، حاضر ہوں، تیری مدد کی جائے گی، کی جائے گی ، کی جائے گی۔)

میں بہت حیران ہوئی کہ نہ جانے رسول اللہ علیہ کس سے مخاطب ہیں ؛ جبکہ قرب و جوار میں کوئی فردموجود نہیں ہے۔ بعد میں جب میں نے رسول اللہ علیہ ہے اس بارے میں پوچھاتو آپ نے فرمایا

"ذلك رَاجِزُ بَنِي كَعْب، يَسْتَصْرِخُنِي. "(يدين كعب (فزاعه كاليك شاخ) کارجز خوال تھا، جو مجھے دا درس کے لئے پکار رہا تھا) یعنی میں اس کو غائبانہ طور پر جواب دے رہاتھا۔

سجان الله! كياشان ہے ساعتِ مصطفع عليہ كى --! سينكروں ميل ہے فریادیں من رہے ہیں اور جواب دے رہے ہیں سیجے کہااللی طرت نے دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان کانِ لعلِ کرامت یہ لاکھوں سلام

# فریادی کی مدینہ میں آمد

تین دن بعد عمرا بن سالم اپنے چند ساتھیوں کی معیت میں مدینہ پہنچااور ایک طویل نظم میں اپنی مظلومیت اور قریش کے ظلم وستم کی داستان بیان کی۔

### چندشعرملاحظه فرمایخ!

يَارَبِّ إِنِّى نَاشِدٌ مُحَمَّدًا حَلُفَ اَبِيْنَا وَ اَبِيُهِ الْآتُلَدَا إِنَّ قُرَيْشًا آخُلَفُوكَ الْمَوْعِدَا وَنَقَّضُوا مِيُثَاقَكَ الْمُؤَكَّدَا هُمُ بَيَّتُونَا بِالْوَتِيُرِ هُجَّدَا وَقَتَّلُوْنَا رُكَّعًا وَّ سُجَّدَا فَانُصُرُ هَدَاكَ اللهُ نَصُرًا أَبَدَا وَادُعُ عِبَادَ اللهِ يَأْتُوا مَدَدَا فِيُهِمُ رَسُولُ اللهِ قَدُ تَجَرُّدَا إِنْ سِيْمَ خَسُفًا وَجُهُه ْ تَرَبَّدَا (یارب! میں محمد (علیقیہ) کووہ پرانا عہدیا دولا نا جا ہتا ہوں جو ہمارے دا دا اور ان کے دا داکے درمیان ہؤ اتھا۔ بلاشبہ قریش نے وعدہ کی خلاف ورزی کی ہے اور آپ سے طے ہونے والے مضبوط معاہدے کوتوڑ ڈالا ہے۔انہوں نے رات کے وقت اچا نک ہم پرحملہ کیا اور ہمیں رکوع و سجود کی حالت میں قتل کرنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی فرمائے---اب آپ خودبھی ہماری بھر پور مدد کیجئے اور اللہ کے دیگر بندوں کوبھی ہماری امداد کے لئے طلب سیجتے۔اس شکر میں خودرسول الله کوبھی شامل ہونا جا ہے، کیونکہان کی تو عادت ہے کہ اگر کوئی انہیں رسوا کرنے کی کوشش کرے تو شدت ِغضب سے ان کا چہرہ تمتما اٹھتا ہے۔) جانِ دو عالم عَلِيلَةِ نے یہ پُر تا ثیرنظم س کرعمر بن سالم کوتسلی دی کہتم فکر نہ کرو۔ انشاءاللەتمہارىمكمل امداد كى جائے گى۔

### دوسرا وفد

وفدعمرابن سالم کے بعد خزاعہ کا ایک اور وفد بدیل ابن ورقاء کی قیادت میں فریا دی بن کر حاضر ہؤااور جانِ دو عالم علیہ کومشرکین کے نقضِ عہد ہے آگاہ کیا۔ آپ نے فر مایا کہ میں اہل مکہ سے اس بارے میں ضرور باز پرس کروں گا اور ان سے کہوں گا کہ یا تو وہ خزاعہ کے تمام مقتولین کی دیت ادا کریں، یا بنی بکر کی امداد و تعاون سے مکمل طور پر وستکش ہوجا کیں ( تا کہ ہم بنی بکر سے براہ راست جواب طلبی کرسکیں \_ ) اگریہ دونوں باتیں انہیں منظور نہ ہوں تو پھر ہم بھی معاہدے کی پابندی سے آ زاد ہوں گے۔

جانِ دو عالم عَلِينَة نے حب وعدہ اپنا قاصد مکہ بھیجا، مگر جب قاصد نے مندرجہ بالاصورتیں اہل مکہ کے سامنے بیان کیس تو اہل مکہ برا فروختہ ہو گئے اور کہنے لگے '' ہم نہ تو دیت دیں گے، نہ بن بکر کا ساتھ چھوڑیں گے۔اگر اس وجہ سے محمد اور اس کے ساتھی معاہدہ ختم کرنا جا ہتے ہیں توان کی مرضی ۔''

### ندامت

اس وقت تو جوش میں آ کر اہل مکہ یہ متکبرانہ جواب دے بیٹے مگر قاصد کی واپسی کے بعد انہیں احساس ہؤا کہ ہم سے بھاری حماقت سرز دہوگئی ہے، کیونکہ اگرمحمہ نے اپنے پیروکاروں کےلٹکرِ جرار کے ساتھ ہم پر چڑ ھائی کردی تو ہم کیا کرشیس گے!!

آ خرانہوں نے سوچا کہ اب تلافی ما فات کی یہی صورت ہوسکتی ہے کہ ابوسفیان کو

مدینہ بھیجا جائے اور وہ کوشش کرے کہ معاہدے کی تجدید ہوجائے۔

ابوسفیان کے انتخاب کی وجہ غالبًا پیتھی کہ اس کو جانِ دو عالم علیہ کے اندرونِ خانه تک رسائی حاصل تھی کیونکہ اس کی ایک بیٹی اُمّ حبیبہؓ، جانِ دو عالم علیہ کے زوجہ مطہرہ اور ام المؤمنين تقيس \_

### باپ بیٹی

ابوسفیان سب سے پہلے اپنی بٹی کے پاس گیا اور وہاں جوبستر بچھا تھااس پر بیٹھنے لگا۔حضرت ام حبیبہ فورأ آ گے بڑھیں اور بستر لپیٹ کر ایک طرف کر دیا۔ ابوسفیان کو بیٹی کے اس اقدام پر حیرت ہوئی اور پوچھا -- '' 'تم مجھے اس بستر کے قابل نہیں مجھتی ہو، یا بستر کومیرے شایا بِ شان نہیں مجھتی ہو؟''

حضرت ام حبيبة نے جواب دیا --- ''ابا جان! پی بستر رسول الله کا ہے اور آپ مشرک ہونے کی وجہ ہے بخس ہیں۔ پھر میں آپ کواس پاک بستر پر بیٹھنے کی اجازت کیسے د ہے سکتی ہوں!''

ابوسفیان نے کہا---' مجھ سے جدائی کے بعدتم بہت بڑی برائی میں بتلا ہوگئ ہو۔'' " ننہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں " حضرت ام حبیبہ "نے کہا" بلکہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے بڑی اچھائی سے نواز اہے اور مجھے مشرف باسلام ہونے کی توفیق عطا فر مائی ہے--- اور ابا جان! آپ بھی ذرا سوچے توسہی کہ آپ قریش کے اسے بوے سردار ہیں اور عبادت ان پقروں کی کرتے ہیں جود کھنے سننے سے بھی قاصر ہیں!''

بٹی کا رویہ دیکھ کر ابوسفیان اس کی طرف سے مایوس ہوگیا اور اٹھ کر جانِ دو عالم علی کے پاس چلا گیا، گرآپ نے اس کی با توں پر کوئی توجہ نہ دی اور اس نے تجدید. معاہدہ کی جوتجویز پیش کی تھی ،اس کا جواب تک دینا گوارانہ فرمایا۔

یہاں سے بھی ناامیدی ہوئی تو حضرات ابوبکر"، عمر"، عثال ما علی سے یکے بعد د گیرے ملاقات کی اور انتہائی عاجز انہ انداز میں التجا کی کہ آپ لوگ رسول اللہ کے روبرو میری سفارش کریں اور انہیں تجدید معاہدہ پر آمادہ کرنے کی کوشش کریں ، مگر کسی نے ہامی نہ سیدالوری، جلد دوم المحتلی المح

بھری -- بعض نے سختی سے جھڑک دیا اور بعض نے نرمی سے ٹال دیا۔ مجبور آابوسفیان کو بے نیلِ مرام واپس جانا پڑا۔

# تیاریاں اور جاسوسی

اطلاع دینا جا ہیں بھی تو نہ دے سکیں۔

جانِ دوعالم علی فی جنگ کے لئے تیار ہے کا حکم تو اسی وقت دے دیا تھا جب آپ نے خزاعہ کی غائبانہ فریا دیران کی مدد کرنے کا وعدہ فر مایا تھا؛ تا ہم بیتا کید کی تھی کہ فی الحال اس بات کو خفی رکھا جائے ، تا کہ اہل مکہ ہمارے عزائم سے آگاہ نہ ہو سکیس مزید احتیاط کے طور پر مکہ جانے والے راستوں پر پہرہ بھی بٹھا دیا تھا تا کہ یہودی یا منافقین اگر اہل مکہ کو

آپ جیران ہوں گے کہ کسی منافق یا یہودی کوتو پہ جراُت نہ ہوسکی ؛ البتہ ایک مہاجر صحابی سے بیفلطی سرز دہوگئ۔ ان کا نام حاطبؓ ابن ابی بلتعہ تھا۔ انہوں نے اہل مکہ کو ایک خط لکھا جس میں انہیں خبر دار کیا کہ رسول اللہ علیہ سے مکہ کی طرف روانہ ہونے والے ہیں۔ اس لئے تم اپنا انتظام کرلو۔

یہ خط انہوں نے ایک کنیز کو دیا اور کہا کہ تمام معروف راستوں پر پہرہ ہے، اس لئے تم غیرمعروف راستوں سے سفر کرتی ہو کی جا وَاورا ہل مکہ کو بیہ خط پہنچا وَ!

جانِ دوعالم علیہ کواللہ تعالی نے اس صورتِ حال سے مطلع کر دیا۔ چنا نچہ آپ نے حضرت علی محضرت اللہ عورت اہل نے حضرت علی محضرت زبیر اور حضرت مقداد اور کہا کہ اونٹ پر سوار ایک عورت اہل کمہ کے نام حاطب کا خط لے کر جارہی ہے۔ تم تینوں اس کے تعاقب میں جاؤاور اس سے خط حاصل کرلو۔ اس کے ساتھ تمہاری ملاقات فلال جگہ پر ہوگی۔

حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ جب ہم اس جگہ پنچے جس کی نشاندہی رسول اللہ علیہ بنچے جس کی نشاندہی رسول اللہ علیہ بنچے جس کی نشاندہی رسول اللہ علیہ نے کہ میں بیٹھی ہوئی چلی جارہی تھی۔ہم نے اس کوروکا اور کہا کہ خط ہمارے حوالے کردو! اس نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی خطنہیں ہے۔ ہم نے اس کا اونٹ بٹھا لیا اور اس کے سامان کی تلاشی لینا شروع کر دی۔ سامان سے خط برآ مدنہ ہو اتو ہم نے اس سے کہا کہ خطاتو تمہارے پاس یقیناً موجود ہے، کیونکہ یہ بات ہمیں برآ مدنہ ہو اتو ہم نے اس سے کہا کہ خطاتو تمہارے پاس یقیناً موجود ہے، کیونکہ یہ بات ہمیں

www.maktabah.org

رسول الله علیہ نے بتائی ہے اور ان کا فر مان غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ اب اگرتم شرافت سے خط نکال دوتو بہتر ہے، ورنہ ہمیں مجبوراً خودتمہاری تلاشی لینا پڑے گی۔

یہ دھمکی کارگر ثابت ہوئی اور اس نے اپنے بالوں کے بُوڑے سے خط نکال کر ہمارے حوالے کر دیا۔ ہم خط کو بھی اور اس عورت کو بھی ساتھ لے آئے اور رسول اللہ کی خدمت میں پیش کردیا۔رسول اللہ علیہ نے حاطب کو بلایا اور خط دکھا کر کہا

" حاطب! پيرکيا ہے؟"

حاطب نے کہا---''یارسول اللہ! میرے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے میں جلدی نہ فرما یے اور پہلے میری عرض سن کیجے! اصل بات یہ ہے کہ میں خاندانی طور پر قریش میں ے نہیں ہوں ؛ بلکہ باہر سے آ کر مکہ میں آ با دہوا ہوں ؛ جبکہ باقی مہاجرین قریش کے افراد ہیں۔جب ہم مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے تواپنے اہل وعیال وہیں چھوڑ آئے تھے۔اب دیگرمہا جرین کے تو مکہ میں رشتے دارموجود ہیں جوان کے اہل خانہ کی دیکھ بھال کر سکتے ہیں،گرمیرا وہاں کوئی نہیں ہے جومیرے گھر والوں کی ضروریات کا خیال رکھ سکے۔ میں بیہ عابتاتھا کہ قریش پرکوئی ایسا احسان کر دوں جس کی وجہ سے وہ میرے بچوں کا خیال رکھیں اور انہیں کوئی دکھ نہ پہنچا کیں۔ چنانچہ میں نے انہیں آپ کے ارادے ہے آگاہ کرنے کے لئے خط لکھ دیا۔ مگراس خط کی نوعیت الیی ہے کہاس سے اللّٰداوراس کے رسول کو قطعاً کو کی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔اللہ کی قتم یا رسول اللہ! میں نے نہ تو اپنا دین چھوڑ ا ہے، نہ اسلام لانے کے بعد دوبارہ کفر کی طرف لوٹنے کی بھی خواہش پیدا ہوئی ہے۔''

جانِ دو عالم عَلِيْتُهُ كوحضرت حاطبٌ كاييمعقول عذر پيند آيا اورفر مايا ---' واقعي حاطب سچ کہتا ہے۔اس کو برامت کہو!''(1)

اوریہ بات واقعی بالکل درست ہے۔اگر اس خط کا مطالعہ کیا جائے تو صاف معلوم 🖘

<sup>(</sup>۱) واضح رہے کہ حضرت حاطب ؓ کا بیکا م تو غلط ہی تھا، مگران کی نیت بہر حال غلط نہیں تھی ،اگر آپ ان کے عذر پرغور کریں تو اس میں ایک جملہ یہ بھی ہے۔ ''اس خط کی نوعیت الی ہے کہ اس سے اللہ اوراس کے رسول کو قطعاً کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔''

گرحضرت عمرٌ کا غصه فرونه ہؤ ااورعرض کی ---'' پارسول اللہ!ا جازت د ہجئے کہ میں اس منافق کا سرقلم کر دوں۔''

جانِ دوعالم عَلِيلَةً نے فر مایا ---''عمر! کیاتم نہیں جانتے کہ حاطب اہل بدر میں ے ہاور بدر والول كو مخاطب كرك الله تعالى فرما چكا ہے كه اعملُوا مَا شِئتُمُ فَقَدُ غَفَرُتُ لَكُمُ. (تمہاراجو جی چاہے کرتے رہو، میں تمہیں بخش چکا ہوں۔)[حدیث قدس] یین کرحضرت عمرٌ کی آتھوں میں آنسوآ گئے اور بھرائی ہوئی آواز میں بولے ' الله و رَسُولُه اعْلَمُ " ( الله اوراس كارسول بهتر جانتے ہيں \_ ) اس موقع پرحضرت حاطب گوان کی اس غلطی پرمتنبہ کرنے کے لئے بیآیت نازل

مُولَى ـ يَآيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا لَاتَتَّخِذُوا عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ اَوُلِيَآءَ ..... الله (اے ایمان والو! ان لوگوں کو دوست مت بناؤ، جومیرے بھی دسمن ہیں اور تمہارے بھی ...... خ

سوئے مکہ

-اس غز وے کے لئے جانِ دوعالم علی ہے نے خصوصی اہتمام فر مایا اور جوعرب قبائل اسلام لا چکے تھے،ان کی طرف قاصد بھیج کرغزوے میں شرکت کے لئے بلایا۔ان کے لئے اس سے بڑی سعادت کیا ہو علی تھی کہ آپ کی ہمر کا بی میں جہاد کا شرف حاصل ہو جائے۔ چنانچہ مختلف قبائل سے جوق در جوق لوگ آنے لگے۔ خصوصاً پانچ قبیلوں کے

ہوتا ہے کہ حضرت حاطب اہل مکہ کورسول اللہ علیہ کے عزائم سے مطلع کرنے کے بہانے خوفزدہ کرنا چاہتے ہیں اوران کے دلوں میں اہل ایمان کی دہشت بٹھا نا چاہتے ہیں۔ملاحظہ فرمایئے حضرت حاطب کا بەا نوڭھا كىتۇپ ب

سرنا ہے وغیرہ کے بعد تحریر تھا:

آمَّابَعُذُ، يَامَعُشَرَ قُرَيْشِ! إِنَّ رَسُولَ اللهِ مَلْكِلْكُ جَآءَ كُمْ بِجَيْشِ عَظِيْمٍ يَسِيرُ كَالسَّيْلِ، فَوَاللهِ لَوُجَاءَ كُمُ وَحُدَه لَنَصَرَهُ اللهُ وَٱنْجَزَ وَعُدَه . فَانْظُرُوا لِاَنْفُسِكُمُ. والسلام (اے گرو وقریش! بے شک رسول اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ ہو سیلِ روال کی طرح چل رہا ہے۔خدا کی تنم!اگر آپ تن تنہا بھی تبہارے پاس آتے تو اللہ ان کی ضرور مدد كرتا اورا پناوعده پورا كرتا اس لئے اپنا انظام كرلو---والسلام)

ا فراد بهت نمایاں تھے۔ یعنی مزینہ، اسلم، انتجع ،سلیم اورغفار۔ مدینه منورہ میں آباد مہاجرین و انصار کی تعداد اس کے علاوہ تھی۔ چنانچہ دو رمضان --- اور بعض روایات کے مطابق دس رمضان ۸ ھوجانِ دوعالم عليہ دس بارہ ہزار جاں نثاروں کے جلومیں عاز م مکہ ہوئے۔

حكم افطار

گرمی کا موسم تھااورلق ودق صحرامیں طویل سفر در پیش تھا۔سفر کے اختیام پر دشمن سے شدیدمعرکہ آرائی کابھی احمال تھا۔ایسے میں اگر مجاہدین کی توانائیاں کمزور پڑجا تیں تو ظاہر ہے كە تازە دم دىتمن پرغلبە يا نابهت دشوار ہو جاتا \_ چنانچە جانِ دو عالم عَلَيْظُة كو جب پية چلا كەلوگ پیاس سے بےحال ہور ہے ہیں تو آپ نے فر مایا ---''انہیں کہو کہ روز ہے توڑڈ الیس'' عرض کی گئی ---'' یارسول اللہ! لوگ تو جو کچھ آپ کو کرتا دیکھیں گے، اسی برعمل کرنے کی کوشش کریں گے۔''

کہنے والے کا مقصد بیتھا کہ اگر آپ نے اپنا روز ہ برقر اررکھا اور دوسروں کوتو ڑنے کی اجازت دی بھی دی تو وہ تمام تر مشکلات کے باوجوداس رخصت پرعمل کرنے کے بجائے آپ کی پیروی کوتر جیج دیں گے۔

بات درست تھی اس لئے جانِ دو عالم علیہ نے ظہر کے بعد یانی منگوایا اور پیالہ ہاتھ میں لے کر ہاتھ اونچا کیا تا کہ سب لوگ دیھے لیں۔ چونکہ آپ ناقہ پرسوار تھے اور دستِ مبارک بھی اٹھار کھاتھا،اس لئے دورتک سب نے دیکھ لیا اور آپ کی طرف متوجہ ہو گئے۔جب آپ نے محسول کیا کہ اب سب لوگوں کی نظریں میری طرف اٹھ گئی ہیں تو آپ نے پیالہ منہ سے لگایا اور یانی بی کراپناروز فتم کردیا۔(۱)

(١) واضح رہے كدلوگول كوروز على قرن برآ ماده كرنے كے لئے جان دو عالم علي في في في الله شفقت ورحت کے طور پراپناروز ہختم کردیا تھا، ورنہ خود آپ کے لئے پیاس کا کوئی مسئلہ نہ تھا، کیونکہ جوستی کی کئی دن تک صوم وصال رکھے اور کہے کہ میرارب مجھے کھلاتا رہتا ہے،اس کے لئے صبح سے شام تک روزہ رکھنا

كيامشكل تفا!

آپ کو پانی پیتا دیکھ کرسب نے روز ہوڑ دیئے اور جی بھر کے پیاس بجھانے گئے۔ گربایں ہم بعض صحابہ نے یہ سمجھا کہ آپ کے اس قول وفعل کا مقصد صرف یہ بتانا ہے کہ روز ہ ضروری نہیں ہے، نہ یہ کہ روز ہ ممنوع ہے۔ چنا نچہ وہ بدستور روز سے رہے، مگر پیاس کی شدت سے یہ حالت ہوگئ کہ جانِ دو عالم عیالت کی شدت سے یہ حالت ہوگئ کہ جانِ دو عالم عیالت کے ایک جگہ بہت سے آ دمیوں کا چمکھا دیکھا جنہوں نے ایک شخص پر چا در تان رکھی تھی۔ آپ نے اس شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یو چھا کہ اسے کیا ہؤ اہے؟

لوگوں نے بتایا کہروزے دارہے۔

آپ نے فرمایا -- ' 'لَیُسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّیَامُ فِی السَّفَرِ. (ایے سفر میں روزہ رکھنا نیکی کا کام نہیں ہے۔)

ظاہرہے کہ حکمِ افطار کے باوجودروز ہر کھنااور ہمراہیوں کے لئے پریشانی کا سبب بنتا کس طرح نیکی کا کام ہوسکتا تھا ---! بلکہ بیتو ایک طرح کی نافر مانی تھی۔اس لئے جن لوگوں نے حکمِ افطار کے باوجودروز نے نہیں چھوڑ ہےان کے بارے میں آپ نے فر مایا ''اُو لَنِیکَ الْعُصَاةُ''(بینا فر مان ہیں۔)

# چند رشتہ داروں سے ملاقات

جانِ دوعالم علی حضرت عباس انجی تک مکہ ہی میں مقیم تھے۔انہوں نے کئی بار بھرت کا ارادہ ظاہر کیا مگر آپ نے اجازت نہ دی ، کیونکہ حضرت عباس اہل مکہ کے ارادوں سے آپ کو باخبرر کھتے تھے اور آپ حالات کے مطابق پیش بندی کر لیتے تھے۔ مگر اب مسلمان استے طاقتور ہو چکے تھے کہ ان کومشر کین مکہ سے چنداں خطرہ لاحق نہ تھا،اس لئے حضرت عباس مجھی بمعہ اہل وعیال ہجرت کر کے مدینہ کی طرف چل پڑے۔ راستے میں جانِ دوعالم علی ہے سے ساتھ ملاقات ہوگئی۔ آپ بہت خوش ہوئے اور فرمایا

"پچا جان! جس طرح میں آخری نبی ہوں، اس طرح آپ آخری مہا جرہیں ---اللّٰہ تعالیٰ نے مجھ پر نبوت ختم کردی ہے اور آپ پر ہجرت۔'' ملاقات کے بعد حضرت عباسؓ نے اپنے اہل وعیال مدینہ بھیج دیئے اورخود جانِ دو عالم علی کے ہمراہ پھر مکہ کی جانب روانہ ہوگئے۔

راستے ہی میں ابوسفیان ابن حرث (۱) اور عبداللہ ابن امیہ سے بھی ملا قات ہو گی۔ یہ دونوں بھی مدینہ کی طرف جارہے تھے۔ان میں سے اول الذکر تو جانِ دوعالم علیہ کے ایک چیا حرث کا بیٹا تھا اور دوسرا آپ کی پھوپھی عا تکہ کا۔ ابوسفیان چپا زاد ہونے کے علاوہ خالِنِ دو عالم ملی کا رضاعی بھائی بھی تھا اور اعلان نبوت سے پہلے آپ کا گہرا دوست تھا۔ مگر جونہی آپ نے نبوت کا اعلان کیا، ابوسفیان آپ کاسخت مخالف ہو گیا۔ وہ اپنے اشعار میں آپ کی ہجو 🙀 کرتا اور نہایت ہی دلآ زار باتوں ہے آپ کا دل دکھا تا رہتا۔ ابوسفیان کا ساتھی عبداللّٰد شاعر تو نہیں تھا، گراستہزاءاور تمسخر کا شوقین تھا اور جانِ دوعالم علیہ پر پھبتیاں کنے کا کوئی موقع ہاتھ ہے نہیں جانے دیتا تھا۔

جانِ دوعالم عَلِينَةِ ان دونوں سے سخت ناراض تھے۔ چنانچ جب انہوں نے ملا قات کی خواہش ظاہر کی تو آپ نے انکار کر دیا اور فر مایا

" میں ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا جا ہتا۔"

ام المؤمنین حضرت أمّ سلمة بھی اس سفر میں آپ کے ساتھ تھیں۔ انہوں نے سفارش کی ---" پارسول الله! وہ دونوں آپ کے رشتہ دار ہیں --- ایک چیا کا بلیا ہے اور دوسرا

فرمایا --- " چچا کابیثا تو اپنے شعروں میں میری عزت وحرمت کی دھجیاں اڑا تارہا، اور پھوپھی کے بیٹے کا تو تہ ہیں علم ہے کہ اس نے مکہ میں بجھے کیا کہا تھا!" (۲)

(۲) اس نے ایک دن کہا تھا---''محمہ! میں تب تنہیں رسول مانوں کہتم کہیں سے ایک لمبی سیڑھی

لاؤ،اتی کمبی که آسان تک پنج جائے۔ پھرمیرے سامنے اس پر چڑھتے ہوئے آسان پر جاؤاور وہاں 🖘

<sup>(</sup>۱) واضح رہے کہ بیوہ ابوسفیان نہیں ہے جس کا ذکر بار ہا پہلے آچکا ہے--- وہ ابوسفیان ابن

حرب ہے اور بیابوسفیان ابن حرث۔

باب، فتح مگه

حضرت امسلمة نے آپ کا مزاج عالی برہم دیکھا تو ایک دوسراا نداز اختیار کیا اور کہا '' پارسول الله! ساري دنیا میں آپ کا چچاز اداور پھوپھي زاد ہي دوايسے بدبخت ہیں کہان کے لئے معافی کی کوئی گنجائش نہیں نکل سکتی ؟''

یعنی آپ تو بڑے بڑے مجرموں کومعاف کردیتے ہیں، حالانکہان کے ساتھ آپ کا کوئی نسبی تعلق بھی نہیں ہوتا۔ پھریہ دونوں تو آپ کے قریبی ہیں، انہیں کیوں اپنی بارگاہ سے بدبخت ونامراد واپس لوٹار ہے ہیں؟

یین کرآپ کا دریائے کرم موجزن ہو گیا اور فر مایا ''ٹھیک ہے، انہیں آنے دو!''

چنانچہ بید دونوں حاضر خدمت ہوئے ،خلوصِ دل سے اپنی سابقہ غلطیوں کی معافی ما تگی اورمشرف بہاسلام ہوگئے۔

حضرت ابوسفیان شاعر تو تھے ہی۔ انہوں نے اسلام لانے کے بعد ایک خوبصورت نظم پیش کی جس میں اپنے جرائم کا اعتراف کیا اور آئندہ کے لئے جانِ دو عالم علیہ کے کمل پیروی کا اقرار کیا۔ بیظم س کر جانِ دو عالم علیقی شاد ہو گئے اور حضرت ابوسفیانؓ کی سابقہ دلآ زاریوں کےسببطبیعت میں جوملال تھاوہ رفع ہوگیا۔

# مکہ کے قریب

مرانظہران، مکہ کے قریب ایک جگہ تھی۔ وہاں پہنچ کر جانِ دوعالم علیہ نے پڑاؤڈ الا اور جب رات آئی تو تھم دیا کہ سب لوگ میدان میں پھیل جائیں اور ہر مخص آگ جلائے۔ اس تھم کا مقصد بیتھا کہاندھیرے میں دورہے دیکھنے پر بہت بڑالشکرنظر آئے اور دشمنوں کے دلول پررعب اور ہیبت طاری ہوجائے۔صحابہ کرام نے ایسا ہی کیا اور وسیع وعریض میدان میں دس باره ہزارالا وُروش کردیئے۔دور سے دیکھنے پر یوں لگتا تھا جیسے لاکھوں کالشکر خیمہزن ہو۔

ہے پکی تحریر لاؤ کہ اللہ نے تہیں رسول بنایا ہے اور اس تحریر پر گواہی دینے کے لئے جارفر شتے بھی ساتھ لاؤ۔

باب، فتح مكه

## ابوسفیان (۱) کی گرفتاری

اب اہل مکہ کومعلوم ہو چکا تھا کہ جانِ دو عالم علیہ ایک عظیم الشان لشکر کے ہمراہ مكه ك قريب آپنچ بين،اس كئے تين آ دمى ---ابوسفيان، حكيم ابن حزام اور بديل ابن ورقاء ---صورت حال كاجائزه لينے كے لئے مكہ سے نكلے۔اتفا قائلهبانی پرمائمورد ستے كى ان پرنظر پڑگئی،انہوں نے ان نتیوں کو گرفتار کرلیا اور جانِ دوعالم عَلَیْتُ کے پاس لے چلے۔راستے میں حضرت عباس سے ملاقات ہوگئ۔حضرت عباس اور ابوسفیان کے مکہ میں بہت اچھے تعلقات رہے تھے،اس لئے انہوں نے ابوسفیان اوراس کے ساتھیوں کواپنی تحویل میں لے لیا اور جانِ دو عالم علی کے خدمت میں پیش کرنے کے لئے لے جانے لگے۔ جب حضرت عمر کے الاؤکے یاس سے گزرے اور حضرت عمر کی ابوسفیان پر نظر پڑی تو ان کے غصے کی انتہا نہ رہی۔ کیونکہ ملمانوں کی بیشتر مشکلات کا سبب یہی شخص تھا۔ چنانچیاس کود یکھتے ہی ہا واز بلندگویا ہوئے

'' بير ہااللہ كارشمن ابوسفيان \_الحمدللہ كەاللەتغالى نے اس كوجمارے قابوميس دے ديا

ہے؛ جبکہ ہمارانہاس کے ساتھ کوئی پیان ہے، نہ کوئی معاہدہ۔'' یعنی اس کوفتل کرنے میں ہم بالکل آ زاد ہیں۔ پھر حضرت عمرؓ اٹھے اور جانِ دو

عالم علی کے بیزوشخری سنانے جلدی سے چل پڑے۔حضرت عباسؓ نے بیدد کیھ کراپنی رفتار بھی تیز کر دی اور حضرت عمرؓ سے پہلے جانِ دوعالم علیہ کے پاس بہنچ گئے۔اسی دوران حضرت عمرؓ بھی آ پہنچ اور عرض کی

" يارسول الله! الله تعالى في وهمن خدا ابوسفيان كو جمارے ماتھ ميس دے ديا ہے،

اس لئے مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس کا سرقلم کردوں۔''

حضرت عباس نے کہا --- ''یارسول اللہ! میں اس کو پناہ دے چکا ہوں۔''

مگر حضرت عمر نے اپنی بات پر اصرار جاری رکھا، آخر حضرت عباس کوغصه آگیا اور

حضرت عمر ﷺ مخاطب ہوکر گویا ہوئے

"ابوسفیان میرے قبیلے کا آ دمی ہے نا،اس لئے تم بوھ چڑھ کر بول رہے ہو۔اگر تمہارے قبیلے بی عدی کا فردہوتا تو یوں باتیں نہ کرتے۔''(1)

حضرت عمر نے کہا ---' دنہیں عِباس! یہ بات نہیں ہے، خدا کی تتم جس دن آپ اسلام لائے تھے،اس روز مجھےاتی خوشی ہوئی کہا گرمیرا باپ زندہ ہوتا اوراسلام لا تا،تب بھی اتنی مسرت نہ ہوتی اور اس کی وجہ محض پڑھی کہ رسول اللہ کو جس قدر آپ کے اسلام لانے سےخوشی حاصل ہوئی تھی ،اتنی مسرت میرے والد کے ایمان لانے پریقیناً نہ ہوتی۔''

مقصدیه که میں تو رسول الله علی الله علی خوشیوں کا متلاثی رہتا ہوں ۔ وہ مسرور ہوں تو میں بھی خوش ہو جاتا ہوں ، وہ ملہ ل ہوں تو میں بھی آ زردہ ہو جاتا ہوں \_اس لئے میں جو بات بھی کرتا ہوں وہ رضائے رسول کو مدنظر رکھ کر کرتا ہوں۔ تعلقا 📤 اور رشتہ داریوں کے پیش نظر میں نے مجھی کوئی بات نہیں گی۔

بہر حال حضرت عباسؓ چونکہ ابوسفیان کو پناہ دے چکے تھے، اس لئے جانِ دو عالم علی اس کے قول کی لاج رکھ لی اور فر مایا ---''فی الحال تو اس کو لے جا کیں اور اپنی تحويل ميں رکھيں - مج ميرے ياس لائيں-"

صبح ہوئی اورلوگ نماز کے لئے بیدار ہونے لگے تو ابوسفیان نے پوچھا کہ یہ کیا كرنے لگے ہيں؟

حضرت عبالؓ نے بتایا کہ نماز پڑھنے کی تیاری ہورہی ہے۔ ابوسفیان نے لوگوں کو انتهائی نظم وضبط سے اٹھ کروضو کرتے اور باجماعت نماز پڑھتے دیکھا تو بہت متاثر ہؤ ااور کہنے لگا '' عجیب اطاعت کامظاہرہ ہے جمحہ (علیقہ) جس کام کا بھی حکم دیتا ہے،سب بلا چون و جرا اس برعمل کرنے لگتے ہیں! اطاعت کا ایسا منظر تو میں نے کسی بڑے سے بڑے

<sup>(</sup>۱) چونکہ عباسؓ اب تک مکہ میں رہے تھے اور اہل کقر وشرک کے بارے میں حضرت عمرؓ کے جذبات واحساسات سے ناواقف تھے،اس لئے وہ یہ سمجھے کہ حضرت عمرٌ یہ باتیں قبائلی عصبیت کے زیرا ژکر رہے ہیں۔اگروہ حفرت عمر کی قلبی کیفیات ہے آگاہ ہوتے تو بھی ایسی بات نہ کہتے۔

شای در بار میں بھی نہیں دیکھا۔''

حضرت عباس نے کہا --- '' بیلوگ تورسول اللہ کے ایسے فر ما نبر دار ہیں کہ اگر رسول اللہ کے حکم سے اللہ انہیں کھانے پینے سے منع کردیں تو یہ بھو کے پیاسے مرجائیں گے، مگر رسول اللہ کے حکم سے سرتا بی نہیں کریں گے۔''

#### پیشی

جانِ دوعالم عَلِيْ ثَمَازے فارغ ہوئے تو حضرت عباسؓ نے ابوسفیان اور دوسرے دوقیدی آپ کے روبر و پیش کئے۔آپ نے ان سے پوچھا---'' کیا ابھی وہ لمحہ نہیں آیا کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے؟''

سب نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ وحدہ کاشریک ہے۔ ابوسفیان نے مزید کہا کہ اس میں کیا شک رہ گیا ہے؟ اگر اور کوئی خدا ہوتا تو آج ہمارے کام نہ آتا؟

اس اعتراف کے باوجود چونکہ مدتوں سے دلوں میں بتوں کی عظمت بیٹھی ہوئی تھی ، خاص طور پر ابوسفیان توعرہ ک دیوی کاپُر جوش پجاری تھا ،اس کئے کہنے لگا

"اب میں عرثی کا کیا کروں گا!؟"

جانِ دوعالم علی اللہ نے تو کوئی جواب نہ دیا؛ البتہ حضرت عمر نیمے کے دروازے سے لگے کھڑے کے دروازے سے لگے کھڑے تصاور باتیں سن رہے تھے۔انہوں نے ابوسفیان کی سے بات سن کر باہر ہی سے ہا تک لگائی ،''ابعر کی پر بیٹھ کے قضائے حاجت کیا کر!''

ابوسفیان کھسیانا ہوکر بولا ---''عمر! تو بڑا بدزبان اور فخش گوآ دمی ہے، چپ کراور مجھے مجر سے باتیں کرنے دے۔'' علیہ ا

جانِ دوعالم عَلِيْنَةً نے فر مایا --" ' یہ بھی گواہی دو کہ میں اللّٰد کارسول ہوں۔'' حکیم ابن حزام اور بدیل ابن ورقاء نے تو بلا توقف بیشہادت بھی دے دی؛ البتہ ابوسفیان کہنے لگا کہ اس بات میں ابھی مجھے کچھتامل ہے۔اس لئے فی الحال رہنے دیجئے! حضرت عباس نے کہا --" ' یہ گواہی بھی جلدی سے دے دے۔ابیا نہ ہو کہ رسول

اللّٰد کو تیراسر فلم کرنے کا حکم دینا پڑے۔''۔ Www.maktabah

باب، فتح مكه

حضرت عباس کی تحریض و ترغیب پر ابوسفیان نے پورا کلمه شهادت پڑھ لیا اور

مشرف بهاسلام ہو گیا۔

## دارالامان

اسلام لانے کے بعد ابوسفیان ؓ نے پوچھا۔۔۔''یارسول اللہ!اگر قریش آپ کے مقابلے پر نہ آئیں اور کسی قتم کی مزاحمت نہ کریں تو ان کوامان مل جائے گی؟'' مقابلے پر نہ آئیں اور کسی قتم کی مزاحمت نہ کریں تو ان کوامان مل جائے گی؟'' جانِ دو عالم علی ہے نے فرمایا۔۔۔''ہاں! جو شخص ہمارے مزاحم نہ ہواس کے لئے ''

حضرت عبال في سرگوشى كى --- '' يارسول الله! ابوسفيان جاه پسند آ دمى ہے،اگراس موقع پرآپ اس كى پچھئزت افزائى فرماديں تو خوش ہوجائے گا۔'' دريائے رحمت جوش ميں آيا اور فرمايا --- '' مَنُ دَخَلَ دَارَ اَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ امِنَّ.''جوشخص ابوسفيان كے گھر ميں داخل ہوجائے اس كے لئے بھى امان ہے۔

اَللهُ اَکُبَرُ اِ جَسِ مُصَفَّ نے اب تک مدینہ منورہ میں جانِ دو عالم علی کے کوچین نہ لینے دیا۔ کبھی یہودیوں کو کھڑکا دیا، کبھی عربوں کو مدینہ پر چڑھالایا، آج وہی شخص ایک قیدی کی طرح بے بس ہے اور اس کے لئے یہی انعام بس ہے کہ حضرت عباسؓ کے صدقے اس کی جان بخشی ہوگئی ہے، مگر --- واہ کیا جودوکرم ہے شہ بطی تیرا --- کہ تو نے اس دیمن جان اور عدوامن وامان کے کھر کودارالا مان قراردے دیا --- فَصَلَّی اللهُ عَلَیْکَ عَدَدَ کُلِّ ذَرَّةٍ اَلُفَ اَلْفِ مَرَّةٍ.

# دخول مکہ کا منظر

دوسرے دن جانِ دوعالم علیہ نے مکہ میں داخل ہونے کے لئے کوچ کاارادہ کیا تو حضرت عباسؓ سے فر مایا کہ جس پہاڑی کے سامنے سے کشکر گزرے گا،اس پر آپ ابوسفیان کو کشرے ہو جائیں، تا کہ ابوسفیان جیشِ الٰہی کے جاہ و جلال اور شان و شوکت کو اپنی آپکھول سے دیکھے لے۔حضرت عباسؓ نے ایسا ہی کیا اور بلندی پر کھڑے ہوکر حضرت ابوسفیانؓ کوقد سیوں کی اس عظیم جماعت کی روانگی کا منظر دکھانے گئے۔

یہا یک عجیب روح پرور اور دلکشا نظارا تھا۔ بہت بڑالشکر تھا۔مختلف قبائل کے لوگ

تھے۔ ہرقبیلہ اپنی نمایاں علامت کی وجہ سے واضح طور پر پہچانا جاتا تھا۔ جب بیقبائل مرکزی کمان کے احکام کے مطابق ایک خاص تر تیب و تنظیم سے یکے بعد دیگرے مکہ کے لئے روانہ ہونے کگے تو ان کا جوش وخروش دیدنی تھا۔ نیزوں کی انیوں اور میقل شدہ تلواروں کی چیک د مک آ تھوں کو خیرہ کئے دے رہی تھی۔ رجزیہا شعار پڑھتے ،نعرہ ہائے تکبیر بلند کرتے اور اللہ کی حمد و ثنا کے ترانے گاتے ہوئے جب ہےلوگ حضرت ابوسفیانؓ کے سامنے سے گز رہے تو وہ حیران و مششدررہ گئے اور حفرت عباس سے کہنے لگے

''عباس! تیرا بھتیجا تو واقعی بہت بڑا با دشاہ بن گیا ہے۔''

حضرت عباس نے کہا --- 'بیہ بادشاہی کانہیں ، نبوت کا کمال ہے۔''

سب سے بڑا دستہ انصار کا تھا جو کمل طور پرآئن پوش تھا۔ اس کاعلم رئیس انصار

حفرت سعدٌ ابن عبادہ کے ہاتھ میں تھا اور وہ آ گے آ گے بیر جزیر ھتے ہوئے جارہے تھے اَلْيَوُمَ يَوُمُ الْمَلْحَمَهِ الْيُومَ تُسْتَحَلُّ الْكَعْبَه

آج سخت لڑائی کا دن ہے،آج کعبہ میں جنگ لڑی جائے گی۔

حضرت سعدؓ کے اس رجز نے مکہ میں دہشت بھیلا دی اور اہل مکہ اپنی زند گیوں سے مایوں ہوگئے۔ بیصورت حال دیکھ کرضرار نے فی البدیہ ایک دردناک نظم موزوں کی اورايك عورت كو بهيجا كه جا كررسول الله كوينظم سناؤ!

جانِ دو عالم علیہ میں مستوں کو اپنی گرانی میں روانہ کرنے کے بعد چند <mark>جاں ناروں کے جلومیں مکہ کی طرف بڑھ رہے تھے، کہ اچانک وہ عورت آپ کے راستے میں</mark> آ کھڑی ہوئی اورانہائی پرسوز اور دلگدا زئے میں گانے لگی۔

يَانَبِي الْهُلاي! اِلَيُكَ لَجَا حَيُّ قُرَيْشٍ وَّلَاتَ حِيْنَ لَجَاء حِيْنَ ضَاقَتُ عَلَيْهِمُ سِعَةُ الْآرُضِ وَعَادَاهُمُ إِلَّهُ السَّمَاءِ إِنَّ سَعُدًا يُرِيدُ قَاصِمَةَ الظَّهُرِ بِاَهُلِ الْحُجُونِ وَالْبَطَّحَاءِ رَمَانَا بِالنَّسُرِ وَالْعَوَاءِ خَزُرَجِيٌّ لَوُ يَسُتَطِيْعُ مِنَ الْغَيُظِ يَاحُمَاةً ﴿ الْآدُبَارِ ﴿ أَهُلَ ۗ اللَّوَاءِ فَلَئِنُ ٱقْحَمَ الوَادِي وَ نَادِي

لَتَكُونَنَّ بِالْبِطَاحِ قُرَيْشٌ فَقُعَةَ الْقَاعِ فِي آكُفِّ الْإِمَاءِ فَانُهِيَنَّهُ ۚ فَإِنَّهُ ۚ اَسَدُ الْأُسُدِ لَدَى الْغَابِ وَالِغُ الدِّمَاءِ

(اے ہدایت والے ٹی! قریش آپ سے پناہ کے طلب گار ہیں، حالانکہ پناہ طلب کرنے کا وقت گزر چکا ہے۔ آج زمین کی وسعت ان کے لئے تنگ ہوگئی ہے اور آ سان والا خداان سے ناراض ہوگیا ہے۔سعدا بن عبادہ قحو ن اوربطحاء کے باسیوں کی کمر توڑ دینا چاہتا ہے۔قبیلہ خزرج کا وہ سردار اس قدر غصے میں ہے کہ اگر اس کابس چلے تو ہمیں اٹھا کرنسروعواء (۱) سے پرے پھینک دے۔اگر وہ حجنڈا اٹھائے ہوئے مکہ میں داخل ہو گیا اورا بے ساتھیوں کو حملے کی ترغیب دے بیٹھا تو بطحاء کی سرز مین میں قریش اس طرح ملے جائیں گے، جیسے میدان میں اگی ہوئی نرم و نازک کھمبیاں کنیزوں کے ہاتھوں میں مسلی جاتی ہیں۔

یارسول اللہ! اس کو رو کئے ، وہ تو یوں غضبنا ک ہور ہا ہے جیسے کوئی بڑا شیر اپنے بھٹ کے یاس خون پینے وقت ہوتا ہے۔)

جانِ دوعالم عليه ال يُراثر نظم سے از حدمتا ثر ہوئے اور پوچھا کہ سعدنے کیا کہا ہے؟

حضرت ابوسفیان نے بتایا کہوہ کہتاہے

اَلْيَوُمَ يَوُمُ الْمَلْحَمَهِ الْكَيُومَ تُسْتَحَلُّ الْكَعُبَه

آج سخت لڑائی کا دن ہے، آج کعبہ میں بھی جنگ لڑی جائے گی۔

جانِ دوعالم عليه في فرمايا ---''سعدغلط كهتا ہے، ٱلْيَوُمَ يَوُمُ الْمَرُحَمَهِ ٱلْيَوُمَ تُعَظَّمُ الْكَعْبَهِ

آج کا دن رحمت وشفقت کا دن ہے۔ آج کعبہ کی تعظیم وتو قیر بردھائی جائے گی۔

بهرحال جانِ دوعالم عَلِينَة كوحضرت سعلاً كابيه انداز يبندنه آيا اورحضرت عليٌّ كوكها

کہ سعد سے عکم واپس لےلیا جائے ،مگر پھراس خیال سے کہ حضرت سعلاً کی دل شکنی نہ ہو ،عکم

سیدالوری، جلد دوم

انہی کے بیٹے حضرت قیس ؓ کودے دیا۔

## خونریزی کی ممانعت

اس کے بعد جانِ دوعالم علیہ نے تمام اشکرکو تھم دیا کہ اشد ضرورت کے بغیر قطعاً
کسی کا خون نہ بہایا جائے ۔ جولوگ دروازے بند کرکے گھروں میں بیٹے جائیں، یام سجد حرام
میں داخل ہو جائیں، یا ابوسفیان کے گھر میں پناہ لے لیں اور سامنے نہ آئیں، یا سامنے
آئیں گرغیر سلح ہوں اور کسی قتم کی مزاحمت نہ کریں -- ان سب کے لئے امان ہے۔
یہ سنتے ہی حضرت ابوسفیان کم کی طرف دوڑے اور بآ واز بلنداعلان کرنے لگے
یہ سنتے ہی حضرت ابوسفیان مکہ کی طرف دوڑے اور بآ واز بلنداعلان کرنے لگے
د'اے قوم قریش! محمد علیہ اسٹے بڑے لئکر کے ساتھ مکہ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔

باب، فتح مكه

کہتم ہرگز اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ،اس لئے مزاحمت کا خیال دل سے نکال دواور میرے گھر میں چلے جاؤ، یا مبجد حرام میں داخل ہو جاؤ، یا اپنے گھروں کے دروازے بند کرلو، یا ہتھیا ر ڈال کر کھڑے ہو جاؤ،ان سب صورتوں میں تبہارے لئے امان ہے۔''

ں مر ھڑ تے ہوجا و ،ان سب صور تول یں مہار جے سے امان ہے۔ اس اعلانِ عام سے وہ دہشت کم ہوگئ جو حضرت سعد ؓ کے رجز نے پھیلا دی تھی اور

اہل مکہ کوکسی قند رتسلی ہوگئی۔

دخولِ مکه

جانِ دو بما لم علیہ نے مکہ میں داخل ہونے سے پہلے لشکر کو دوحصوں میں تقسیم کر دیا۔ایک حصہ حضرت خالد ابن ولید کی قیادت میں جھیجا اور فر مایا کہتم زیریں جانب سے شہر کی طرف بوھو۔دوسرے حصے کی کمان اپنے ہاتھ میں رکھی اور بالائی جانب سے مکہ میں داخل ہوئے۔اس وقت آپ نے سرخ رنگ کی چا در اوڑھ رکھی تھی۔سر پرسیاہ عمامہ تھا اور اس پرخود پہن رکھا تھا۔

آج فتح ونفرت کا دن تھا، شان وشوکت کا دن تھا، کامیا بی و کامرانی کا دن تھا--- ایسے میں عموماً سرفخر سے بلند ہو جاتے ہیں، گر دنیں احساسِ برتری سے تن جاتی ہیں اور سینے شاد مانی سے پھول جاتے ہیں ۔ گراللہ اللہ! --- کیا شان ہے شہنشا و ہر دوعالم علیہ سے کے انکسارو تواضع کی، کہ جب آپ کی اونٹنی مکہ میں داخل ہوئی تو آپ سکڑے سمٹے اور اس

www.maktabah.org

سیدالوزی، جلد دوم که ۱۸۲۸ کی باب۸، فتح مگه

حدتک گردن جھکائے بیٹھے تھے کہ سرکجاوے کے اگلے جھے کوچھور ہاتھا -- گویا آپ سواری کی حالت میں سربیحو دیتھے۔

> صورت فا تح غالب ہوکر ، داخلِ مکہ جب ہوئے سرور ناقے پرآئے، سرکو جھکائے ،حمد لبوں پر ، ماشاء اللہ!

#### مزاحمت

جانِ دو عالم علیہ کوتو مکہ میں داخل ہوتے وقت کی قتم کی مزاحت کا سامنانہیں كرنا يرا؛ البية حضرت خالدا بن وليد الوبعض ناعا قبت اندليش جوانوں نے رو كنے كى كوشش كى اوران كا انجام و بي مؤ اجوالله كي تلواركورو كنے والوں كا مونا چاہئے تھا --- تيره آ دي جان ے ہاتھ دھو بیٹے اور باتی بھاگ اٹھے۔

جانِ دوعالم علیہ نے چونکہ خونریزی ہے منع کیا تھا،اس لئے حضرت خالد کو بلا کر پوچھا کہتم نے میرے منع کرنے کے باوجوداتنے آ دمیوں کو کیوں قتل کر دیا ---؟

حضرت خالدٌ نے عرض کی ---'' یارسول الله! لڑائی کا آغاز میں نے نہیں کیا تھا۔ میں تو تصادم سے بیچنے کی ہرممکن کوشش کرتا رہا،مگر جب وہ لوگ ہتھیا را ٹھا کر مقابلے پر آ گئے تواس کے سواکوئی چارہ نہر ہا کہان کوراستے سے ہٹادیا جائے۔''

چونکہ امان صرف ان لوگوں کے لئے تھی جو غیر مسلح ہوں، اس لئے جانِ دو عالم ملی میں مطابقہ حضرت خالد کے اس جواب سے مطمئن ہو گئے اور فر مایا ''قَضَاءُ اللهِ خَيْرٌ. ''(الله كافيصله بميشه بهتر ہوتا ہے۔)

#### طواف

مكه مكرمه ميں جانِ دوعالم عليه كے لئے ايك مناسب مقام پرخيمه نصب كرديا كيا تھا۔ چنانچہ آپ مکہ میں داخل ہونے کے بعداس میں تشریف کے گئے ۔تھوڑی در آرام فرمایا، پھرغسل کیا اور تیار ہوکر باہرنکل آئے۔ دروازے کے سامنے ہزاروں جاں نثار باادب اور خاموش کھڑے آپ کا انظار کر رہے تھے۔حضرت محرٌ ابن مسلمہ نے خیمے کے بالكل قريب آپ كى مخصوص اونٹنى بھا ركھى تھى ۔ اس پر آپ عليہ سوار ہو گئے ۔ حضرت محمدٌ ابن مسلمہ نے مہارتھام کی اور سوئے کعبہ چل پڑے۔ پیچھے پیچھے ہزاروں افراد کالہریں لیتا ہؤادریا بھی رواں ہوگیا اور جب جانِ دو عالم علیقے نے ان کی معیت میں طواف شروع کیا توسب خوثی سے ازخو درفتہ ہوگئے۔۔۔اور کیوں نہ ہوتے۔۔۔؟ کہ بیدن تھاہی بے پایاں مسرت کا۔۔!پورے عرب کا مرکزی مقام مکہ مکر مہ آج اہل اسلام کے تصرف میں آچکا تھا اور اللہ کے جس گھر کے گر دطواف کرنے کے لئے انہیں مشرکین مکہ سے اجازت لینی پڑتی تھی، آج اس کا طواف کرنے میں رکاوٹ ڈالنا تو در کنار، کسی کوان کی طرف آئھا ٹھا ٹھا کہ دیکھنے کی جرائت نہ تھی۔لیکن اس منزل تک پہنچنے کے لئے انہیں کئی سال تک شانہ روز جدد کرنی پڑی تھی۔ان کی سال تک شانہ روز جدو جہد کرنی پڑی تھی۔ان کے دل جدو جہد کرنی پڑی تھی۔ان کی سال تک شانہ دون جذبات تشکر سے معمور تھے اور زبانیں اللہ کی عظمت و کبریائی کا اعلان کر ہی تھیں

اَللهُ أَكْبَوُ ، اَللهُ أَكْبَوُ ، اَللهُ أَكْبَوُ ، اَللهُ أَكْبَوُ ، اللهُ أَكْبَوُ ،

نعرہ ہائے تکبیر سے مکہ کے پہاڑ گونخ رہے تھے اور کفار ومشرکین کے دل دہل رہے تھے---وَلِلْهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤُمِنِيُنَ ط

#### بت شکنی

 طواف ختم ہونے تک بیشتر معبودانِ باطلہ کا صفایا ہو چکا تھا اور إدھر اُدھر بکھرے ہوئے شکتہ ڈھانچ ان کی ہے۔ ان میں ہوئے شکتہ ڈھانچ ان کی بے بسی اور بے کسی کا عبر تناک نظارا پیش کررہے تھے۔ ان میں ایک ڈھانچ ہمل کا بھی تھا۔ اس کی بیہ حالت دیکھ کر حضرت زبیرٌ ابن عوام نے حضرت ابوسفیانؓ سے کہا

'' دیکھ لوء مبل کس طرح ٹوٹ پھوٹ گیا ہے اور ذرا سوچو کہ اُ حد کے دن تم کیسے دھو کے اور غلط نہی میں مبتلا تھے، جب اُنے کُ ھُبُلُ کے نعرے لگارہے تھے!''

حضرت ابوسفیانؓ نے کہا--''عوّام کے بیٹے!ابان باتوں کو جانے دو، ظاہر ہے کہا گریہ بت خدا ہوتے تو ان کا بیرحشر ہر گزنہ ہوتا۔''

طواف کے بعد جانِ دوعالم علیہ نے مقام ابراہیم کے نزدیک نفل پڑھے، پھر چاہِ زمزم کے پاس تشریف لے محصرت عباس نے پانی کا ڈول نکال کر پیش کیا، جسے آپ نے پینے کے بعد اپنے چہرے اور ہاتھوں پر ڈال لیا۔ آپ کے جسم اقدس سے ممکینے والے پانی کو حاصل کرنے کے لئے صحابہ کرام ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرنے گے۔ میمنظرد کھے کراہل مکہ بہت جیران ہوئے اور آپس میں کہنے گے معظرد کھے کراہل مکہ بہت جیران ہوئے اور آپس میں کہنے گے میں بادشاہ کی الیی تعظیم و تکریم آج تک دیکھی، نہنی۔''

زمین پرنصب شدہ تمام بت تو ٹوٹ چکے تھے ؛ البتہ ایک بہت بڑا بت کعبہ کے او پر نصب تھا اور ابھی تک محفوظ تھا۔ چنا نچہ جانِ دوعالم علیہ طواف وغیرہ سے فارغ ہوکراس کی طرف متوجہ ہوئے اور حضرت علی سے کہا کہ إدھر کعبہ کی دیوار کے پاس بیٹھ جا! میں تیرے کندھے پر چڑھ کراس کوگراتا ہوں۔

حضرت علیٰ حسب ارشاد بیٹھ گئے تو جانِ دو عالم علیہ ان کے کندھوں پر کھڑے ہوگئے اور فر مایا ---''اب اٹھ جا!''

حضرت علیؓ تھوڑا سا اٹھے، مگر اپنی تمام تر قوت و طافت کے باوجود پوری طرح اٹھنے میں کامیاب نہ ہوسکے۔ آپ نے فرمایا ---'' بیٹھ جاؤ!''

حضرت علیٰ بیٹھ گئے تو آپ اثر آئے اور فرمایا ---''اب میں بیٹھتا ہوں، تُو معروب ملک میں اگر کا معروبات میں معروبات میں بیٹھتا ہوں، تُو

میرے کندھوں پر کھڑا ہوکر کعبے پرچڑھ جا!''

حضرت علی الا مُر فَوُق الاَدَبِ کے مطابق آپ کے شانوں پر کھڑے ہوئے تو آپ اٹھ گئے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس وقت مجھ کوابیا عروج نصیب ہو اکہ میں سجھتا تھا اگر میں افق کر چھونا چا ہوں تو با سانی چھوسکتا ہوں۔ چنا نچہ میں با سانی کعبہ پر چڑھ گیا اور اس بت کو گرانے کی کوشش کرنے لگا۔ اگر چہ یہ بت بھی بہت مضبوطی سے جماہؤ اتھا اور بھاری زنچروں سے بندھاہؤ اتھا؛ تا ہم اللہ تعالی کی عطا کردہ قوت سے میں اس کواپنی جگہ سے ہلائے میں کا میاب ہوگیا۔ نیچ سے رسول اللہ عقبالی عطا کردہ قوت سے میں اس کواپنی جگہ سے ہلائے میں کا میاب ہوگیا۔ نیچ سے رسول اللہ عقبالی عظا کردہ قوت سے میں اس کواپنی جگہ سے ہلائے میں کا میاب ہوگیا۔ نیچ سے رسول اللہ عقبالی ورکھ میں الباط لی ۔ .... ' ہاں! ہاں! بچ ہے جَماءً اللہ عقبالی ورکھ کے بین کہ دیا۔ اس طرح آخری بت بھی پاش پاش ہوگیا اور اللہ کا گھر اس آلودگی سے ہمیشہ کے لئے یاک ہوگیا۔ (۱)

(۱) علماء کرام فرماتے ہیں کہ بیروا قعدا یک لحاظ سے صدیق اکبڑ کی فضیلت پر دلالت کرتا ہے اور دوسرے اعتبار سے حضرت علی کاغیر معمولی شرف ظاہر کرتا ہے۔

صدین اکبر کی نصلت اس لحاظ سے ہے کہ وہ کوئی بہت زیادہ تو ی اور تو انا شخص نہیں ہے، گر

اس کے باوجود انہوں نے ہب ہجرت رسول اللہ علیہ کو اپنے کا ندھوں پراٹھا کر طویل فاصلہ طے کیا تھا

اور آپ کو غارِ تو رہیں پہنچایا تھا؛ جبکہ حضرت علی انتہائی زور آ ور ہونے کے باوجود آپ کو اٹھانے میں پوری طرح کا میاب نہ ہو سکے ۔معلوم ہؤ ا کہ حضرت صدیق اکبر میں بارِ نبوت اٹھانے کی صلاحیت بنسبت حضرت علی کے کہیں زیادہ تھی ۔اور حضرت علی کا شرف تو ظاہر باہر ہے کہ ان کو سرور کو نین علیہ کے مقد س شانوں پر کھڑ اہونے کی سعاوت حاصل ہوئی اور بیا کیا ایسااعز از ہے، جس میں کوئی بھی ان کا ہمسر نہیں ۔ شانوں پر کھڑ اہونے کی سعاوت حاصل ہوئی اور بیا کیا۔ایسااعز از ہے، جس میں کوئی بھی ان کا ہمسر نہیں ۔ موقع کی مناسبت سے یہاں علامہ زرقانی نے چندا شعار کھے ہیں ۔شاعر کا نام تو ذکر نہیں کیا، موقع کی مناسبت سے یہاں علامہ زرقانی نے چندا شعار کھے ہیں ۔شاعر کا نام تو ذکر نہیں کیا، موقع کی مناسبت سے یہاں علامہ زرقانی نے چندا شعار کھے ہیں ۔شاعر کا نام تو ذکر نہیں کیا، موقع کی مناسبت سے یہاں علامہ زرقانی نے چندا شعار کھے ہیں۔شاعر کا نام تو ذکر نہیں کیا، موقع کی مناسبت سے یہاں علامہ زرقانی نے چندا شعار کھے ہیں۔شاعر کا نام تو ذکر نہیں کیا، موقع کی مناسبت سے یہاں علامہ زرقانی نے چندا شعار کھے ہیں۔شاعر کا نام تو ذکر نہیں گیا،

www.maktabah.org

#### کعبہ کی چاہی

ہاں زمانے کی بات ہے جب جانِ دوعالم علیہ مکم میں رہا کرتے تھے اور ابھی ہجرت کر کے مدینہ ہیں تشریف لے گئے تھے۔ان دنوں ہفتے میں دوروڑ ، لیعی جعداور سوموار کو کعبہ کا دروازہ عام لوگوں کے لئے کھول دیا چاتا، تا کہ جس کا جی جا ہے کعبہ کے اندر جاکر عبادت کر سکے۔ دروازہ کھولنا اور بند کرنا عثان ابن طلحہ کے ذمہ تھا، کیونکہ وہی کعبہ کا کلید بردار تھا۔ ایک دن اپنے معمول کے مطابق عثان دروازہ کھولے، ہاتھ میں جا بی بکڑے، با بِ کعبہ کے پاس کھڑا تھا اورلوگ کعبہ میں آ ، جا رہے تھے، کہا جا تک عنان کی نظر جانِ دو عالم ﷺ پریٹری جو کعبہ میں داخل ہونے کیلئے چلے آرہے تھے۔ ان دنوں اعلانِ توحید و رسالت کی وجہ سے سارا مکہ آپ کا دشمن ہور ہا تھا۔عثان بھی آپ کود مکھ کرآگ بگولہ ہوگیا اورآ پ کومخاطب کر کے جو پچھ منہ میں آیا کہتا چلا گیا۔ جانِ دوعا کم علی ہے اس کے سب وشتم كا تو كو كى جواب نه ديا ؛ البته نهايت يقين واعتماد سے فر مايا

''عثان!عنقریب تواپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا کہ کعبہ کی بیچا بی ، جوآج تیرے ہاتھ میں ہے،ایک دن میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جس کو چا ہوں گا، دے دوں گا۔''

مِنُ قَابَ قَوُسَيُنِ الْمَحَلَّ الْاعْظَمَا يَارَبِّ! بِالْقَدَمِ الَّتِيُ بَلَّغُتَهَا كَتِفُ الْمُؤَيِّدِ بِالرِّسَالَةِ سُلَّمَا وَبِحُرُمَةِ الْقَدَمِ الَّتِيُ جُعِلَتُ لَهَا قَدَمِيُ وَكُنُ لِي مُنْقِدًا وَّمُسَلِّمًا ثَبِّتُ عَلَى مَتُنِ الصِّرَاطِ تَكُرُّمُا ذُخُرًا فَلَيْسَ يَخَافُ قَطُ جَهَنَّمَا وَاجْعَلُهُمَا ذُخُرِى فَمَنُ كَانَا لَهُ ۗ

(اے میرے رب! ان پاؤں کے صدقے جنہیں تونے قاب قوسین کے عظیم ترین مقام تک بنجایا ( یعنی جانِ دو عالم علیلی کے پاؤں ) اور ان پاؤں کی حرمت کے صدقے جن کے لئے صاحبِ رسالت کے شانوں کوسٹرھی بنایا گیا (لیعنی حضرت علیٰ کے پاؤں)میرے پاؤں کوازروئے کرم مل صراط پر لغزش ہے بچانا اور مجھے وہاں ہے بسلامتی گز اردینا۔انہی پاؤں کوقیا مت کے دن میرا تو شہ بھی بنانا ، کیونکہ جس كا تو شه يه پا وَل مول ،اس كوجهنم كا كو كَي خوف نهيس رہتا۔)

'' اگراییاهؤ اتوبیقریش کی ہلاکت اور ذلت کا دن ہوگا۔''عثمان بولا۔

''نہیں؛ بلکہ قریش کی سربلندی اورعزت کادن ہوگا۔'' جانِ دوعالم عَلَیْسَةُ نے جواب دیا۔ عثمان کہتا ہے کہ یہ بات محمد (عَلِیْسَةُ ) نے اتنے وثو ق سے کہی تھی کہ میرے دل میں جم گئی اور مجھے یقین ہوگیا کہ ایک دن ایسا ہوکرر ہے گا۔

اور آج --- ایسا ہو چکا تھا۔ مکہ پر جانِ دو عالم علیہ کا مکمل قبضہ تھا اور طواف وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعداب آپ کعبہ میں داخل ہونا چاہتے تھے۔ چنانچے عثمان کو بلایا اور چا بی طلب کی ۔عثمان نے کہا کہ چا بی میری ماں کے پاس ہے، میں ابھی لے کر آتا ہوں۔ عثمان کی ماں خانہ نشین عورت تھی۔ اس کو باہر کی صورتِ حال کا صحیح علم نہیں تھا۔

چنانچہ جب عثان نے اس سے جا بی مانگی تو اس نے کہا ''لات وعرلی کی قتم! میں ہرگزیہ جا بی کسی کو نہ دوں گی!''

عثان نے کہا---''اب نہ کوئی لات ہے نہ عڑ ی--- کیا تو چاہتی ہے کہ میں مار ڈالا جا وَں اورتلوار کی نوک میرے سینے ہے آ رپار ہوجائے---؟''

یہ سن کر اور بیٹے کی خوفز دہ شکل دیکھ کرعثان کی ماں کو حالات کی سنگین کا احساس ہوگیا۔ چنانچہ اس نے چابی نکال کرعثان کے حوالے کر دی اور عثان نے لاکر جانِ دو عالم علیقہ کے ہاتھ میں دے دی۔

عثان کہتا ہے---''جب میں چابی آپ علیہ کے حوالے کرکے مڑنے لگا، تو آپ نے مجھے پکارااور کہا---''عثان!میری وہ بات پوری ہوگئ کہنیں---؟''

اس وقت میری نگاہوں میں وہ سارا منظر گھوم گیا جب میں نے کعبہ کے درواز بے پرآپ کو برا بھلا کہا تھا اور آپ نے کہا تھا کہ ایک دن بیہ چا بی میر ہے ہاتھ میں ہوگی اور میں جس کو چاہوں گا، دے دوں گا۔ چنانچہ میں نے عرض کی ---'' بلا شبہ آپ کی بات حرف بحرف پوری ہوگئ ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔''

آپ نے فرمایا ---''إدھرآ!'' --- میں قریب گیا تو آپ نے وہی چابی میرے ہاتھ پررکھ دی اور فرمایا ---'' لے سنجال اسے، اب یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے تیرے

گھرانے بیں رہے گی اور کوئی ظالم ہی اس کوتمہارے خاندان سے چھینے کی کوشش کرے گا۔'' اظہام چیرت وتلجب کے لئے اردوزبان میں جتنے الفاظ بھی مستعمل ہیں، وہ عفو و احسان كاس جران كن مظاهر كى ترجمانى سے قاصر بين --- لَا إِللهُ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدُ رَّسُوُلُ اللهِ.

صَدَقَ اللهُ الْعَظِيمُ --- '' وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ م ''

### کعبه میں داخلہ

حیا بی واپس کرنے کے بعد جانِ دو عالم علی ہے حضرت عثانؓ بن طلحہ سے کہا کہ اب ہمارے لئے کعبہ کا دروازہ کھول دو۔عثمان نے دروازہ کھولاتو جانِ دوعالم علیہ نے د يكها كه ظالمول نے كعبہ كو اندر سے بھى نگار خانہ بنا ركھا تھا۔ حضرت ابراہيم ، حضرت اسمعیل ،حضرت مریم اُورنه جانے کس کس کی خیالی تصاویہ جاہجا آ ویزاں تھیں۔ کچھ تصویریں د بواروں پر پینٹ کی ہوئی تھیں۔''آ رے اور ثقافت کے بیہ نا در نمونے'' دیکھ کر جانِ دو عالم مناتیجه کواز حد د که مؤ ااورفر مایا که جب تک شرک کی ان یا دگاروں کونیست و نا بودنہیں کر دیا جاتا ، میں کعبہ میں نہیں داخل ہوں گا۔

پھر حضرت عمر کو حکم دیا کہ کعبہ کو ہرفتم کی تصویروں سے مکمل طور پر پاک کر دیا جائے ۔حضرت عمرؓ نے کنکی ہوئی تصاویر نکال کر باہر پھینک دیں اور پینٹ کی ہوئی تصویروں کو اچھی طرح رگڑ کر دھوڈ الا ۔ باقی تو صاف ہوگئیں مگر حضرت ابراہیم کی تصویرا تنے پکے رنگوں ہے بنائی گئی تھی کہ بوری طرح نہ مٹ سکی مجبور اُس کواسی طرح چھوڑ دیا گیا۔

پیکاروائی مکمل ہوگئی تو جانِ دو عالم علیہ حضرت اسامہ اور حضرت بلال کی معیت میں کعبہ کے اندر داخل ہوئے۔اس وقت آپ کی نظر حضرت ابراہیم الطی کی تصویر پر پڑی، جو پوری طرح صاف نہیں ہوئی تھی۔ اس تصویر میں حضرت ابراہیم کو ایک ضعیف العمر بوڑھے کی شکل میں تیروں کے ذریعے فال نکالتے ہوئے دکھایا گیا تھا۔

جانِ دوعالِم عَلَيْكُ نے فرمایا --''الله تعالی ان لوگون کا بیز اغرق کرے، انہیں اچھی طرح پتہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے مجھی تیروں سے فالنہیں نکالی۔اس کے باوجود



www.maktabah.org

باب۸، فتح مگه

ظالمول نے ان کو بیروپ دے دیا ہے!" پھر حضرت عمر کی طرف متوجہ ہوئے اور فر مایا ---'' میں نے تمہیں کہانہیں تھا کہ

مِرْتُم کی تصویر کو یکسرمٹا دو--!؟ لا ؤیا نی ، میں خو د دھوتا ہوں <sub>-</sub>''

یانی لایا گیاتو آپ نے اپنے دستِ مبارک سے نہ صرف حضرت ابراہیم کی تصویر کو؛ بلکہ بعض دیگر تصاور کو بھی ، جن کے ملکے ملکے نشانات باقی تھے، دھو دھو کر پوری طرح

صاف کردیااوران کا نام ونشان تک نه چھوڑا۔ پھر کعبہ میں دورکعت نماز پڑھی اور دعا وغیرہ سے فارغ ہوکر کعبہ کے دروازے

میں آ کھڑے ہوئے۔ باب کعبہ خاصی بلندی پر ہے۔ آپ کو وہاں جلوہ آ راء دیکھ کرلوگ ہر طرف ہے سمٹ آئے کہ شاید آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک بڑا مجمع اکٹھا

ہوگیا۔ دس بارہ ہزارتو صحابہ کرامؓ ہی تھے۔علاوہ ازیں ہزاروں کی تعداد میں اہل مکہ بھی

دھڑ کتے دلوں کے ساتھ اپنی قسمت کا فیصلہ سننے کے منتظر تھے۔ جب اجتماع پُرسکون ہوگیا تو آپ نے خطاب شروع کیا۔ آپ کے بے شار معجزات میں سے ایک معروف معجزہ میہ بھی ہے کہ سامعین کی تعدادخواہ کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو،ان میں سے دورترین آ دمی کوبھی ، بغیر کسی

ذریعے اور واسطے کے، آپ علیہ کی آ واز اس طرح واضح اور صاف سنائی دیتی تھی جیسے قریب ترین محض کو۔ آپ نے فر مایا

''الله کے سواکوئی معبود نہیں ہے، وہ وحدہ' لاشریک ہے۔اس نے اپنا وعدہ پورا

کیا،اینے بندے کی مد دفر مائی اورتمام جھوں کو تنہا بھگا دیا۔ سن لو! کہ جن چیزوں پرتم فخر کیا

کرتے تھے اورنسل درنسل انقام اورخون بہا کا سلسلہ جاری رکھا کرتے تھے، وہ سب پچھ میں نے اپنے پاؤں تلے روند ڈالا ہے؛ البتہ کعبہ کی دیکھ بھال اور حاجیوں کو پانی پلانے کا اعز از

آئندہ بھی برقراررہےگا۔

اے قوم قریش! جاہلیت کا غرور اورنسب کی بنا پر بڑائی اور برتری کے دعوے اللہ تعالیٰ نے باطل قرار دے دیئے ہیں۔سب لوگ آ دمٹم کی اولا دہیں اور آ دمٹم مٹی سے بنے

تھے۔اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے

﴿ يَآيُهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقَنْكُمُ مِّنُ ذَكُووً أُنُثَى ﴿ وَجَعَلُنْكُمُ شُعُوبًا وَقَبَائِلُ لِتَعَارَفُوا ﴿ إِنَّ اللهُ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ﴾ وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ﴿ إِنَّ اللهُ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ﴾ (لوگو! ہم نے تم کومرداور عورت سے پیدا کیا اور تمہارے خاندان اور قبیلے بنائے ، تاک تعارف میں آسانی رہے۔ لیکن اللہ کے ہاں معزز وہ ہے ، جوزیا وہ پر ہیزگار ہے۔ بے شک الله علم و خبرر کھنے والا ہے۔ )

اللہ اوراس کے رسول نے شراب کی خرید وفر وخت حرام قرار دے دی ہے۔
لوگو! اللہ تعالیٰ نے مکہ کو ابتدائے آفر پنش سے حرم بنایا ہے اور قیامت تک حرم رہے گا۔ کسی مؤمن کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ یہاں لڑائی کرے، یا یہاں کے درخت کا نے۔ اگر کوئی یہاں جنگ کرنا چا ہے اور یہ دلیل پیش کرے کہ رسول اللہ نے یہاں لڑائی کی تقی تو اس کو بتا دینا کہ رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی تھی اور وہ بھی صرف دن کے کہ تخدلوں کے بہداور کسی کو یہ اجازت نہیں ہے۔ اب یہ ہمیشہ کے لئے اسی طرح حرم جند لئی میں کہ شروع سے چلا آر ہا ہے۔

جولوگ یہاں حاضر ہیں ،انہیں جا ہے کہ میری با تیں ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں موجو دنہیں ہیں ۔''

خطاب ختم ہؤا تو آپ نے پورے مجمع پرایک بھر پورنظر ڈالی۔ مکہ کے تقریباً سارے مردمجرموں کی طرح سر جھکائے اپنی قسمت کا فیصلہ سننے کے لئے ہمہ تن گوش تھے اور بقول علامہ شبلی :

''ان میں وہ'' حوصلہ مند'' بھی تھے، جواسلام کے مٹانے میں سب کے پیشرو تھے۔
وہ بھی تھے، جن کی زبانیں رسول اللہ صلعم پرگالیوں کے بادل برسایا کرتی تھیں۔ وہ بھی تھے،
جن کی تیخ و سناں نے پیکرِ قدی کے ساتھ گتا خیاں کی تھیں۔ وہ بھی تھے، جنہوں نے
آ مخضرت صلعم کے راتے میں کا نئے بچھائے تھے۔ وہ بھی تھے، جووعظ کے وقت آنخضرت کی
ایڑیوں کولہولہان کر دیا کرتے تھے۔ وہ بھی تھے، جن کی تشنہ لبی خونِ نبوت کے سواکسی چیز سے
ایڑیوں کولہولہان کر دیا کرتے تھے۔ وہ بھی تھے، جن کی تشنہ لبی خونِ نبوت کے سواکسی چیز سے
بھنہیں سکتی تھی۔ وہ بھی تھے، جن کے حملوں کا سیلاب مدینہ کی دیواروں سے آ آ کر ظراتا تھا۔

www.maktabah.org

وہ بھی تھے، جومسلمانوں کوجلتی ہوئی ریگ پرلٹا کران کے سینوں پرآتشیں مہریں لگایا کرتے تھے۔ رحمتِ عالم عَلِينَةُ نے ان کی طرف دیکھااورخوف انگیز لہجہ میں پوچھا - --'' تم کو کچے معلوم ہے، میں تم ہے کیا معاملہ کرنے والا ہوں---؟''

بيلوگ اگر چەظالم تھے، شقی تھے، بےرحم تھے، کيکن مزاج شناس تھے، پکارا تھے کہ أَخْ كَرِيْمٌ وَابُنُ أَخِ كَرِيْمٍ مِ آ پشريف بِهائي بين اورايك شريف بِهائي كَ بيني بين-

لَاتَثُوِيُبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ، إِذُهَبُوا فَٱنْتُمُ الطُّلَقَاءُ. (تم پر کچھالزام نہیں ہے، جاؤتم سب آ زاد ہو۔)(۱) سجان الله---! کیاشان ہے فاتح مکہ کےعفوو درگز راور رحم وکرم کی ---!!

بَلَغَ الْعُلَى بِكَمَالِهِ كَشَفَ الدُّجَى بِجَمَالِهِ حَسُنَتُ جَمِيُعُ خِصَالِهِ صَلُّوا عَلَيْهِ وَالِهِ

### مساواتِ محمدی

حفرت اسامہ ﷺ (۲)، حفرت زیدﷺ (۳) کے بیٹے تھے اور حفرت زیدگو اگر چہ جانِ دوعالم ﷺ نے آ زاد کر کے اپنا بیٹا بنالیا تھا؛ تا ہم جانِ دوعالم ﷺ کے پاس وہ آئے تو بطورغلام ہی تھے،اس لئے انساب پرفخر کرنے والے عرب معاشرے میں حضرت اسامةً کی حیثیت ایک غلام زادے سے زیادہ نہ تھی۔اسی طرح حضرت بلال ﷺ (۴) بھی اگرچية زاد ہو چکے تھے،گراہل عربة زادشدہ غلاموں کوبھی کمتراور حقير سجھتے تھے۔ جانِ دو عالم علی نے ان نظریات کو باطل کرنے کے لئے ایک طرف تو خطبے میں بیاعلان فر مادیا کہ جا ہلیت کاغروراورانساب کی بنا پر برتری کے دعوے اللہ تعالیٰ نے باطل قرار دے دیئے ہیں ، دوسری طرف اس مساوات کاعملی مظاہرہ یوں کیا کہ جب آپ مکہ میں داخل ہوئے تو حضرت

<sup>(</sup>۱)سيرت النبي، ج ۱، ص ۲۵۵.

<sup>(</sup>۲)، (۳)، (۴) تنیوں کے حالات علی التر تیب جلداول ۴۲۴، ص۷۵، ص۹۵، میار گزر چکے ہیں۔

اسامة كواپنے بیچھے بٹھا رکھا تھا اور جب كعبہ میں داخل ہوئے تو حضرت اسامة اور حضرت بلال كى معیت میں داخل ہوئے۔ حالانكہ وہاں ابوبكر وعمر، عثان وعلى رضى الله عنهم سجى موجود تھے۔ گر جانِ دوعالم علیہ نے اپنی معیت كا احز از ایک غلام اور ایک غلام زادے كو بخشا، تا كہ اہل مكہ مساوات محمدى كابير ظار ااپنی آئكھوں سے ديكھ ليں۔

پھر نماز ظہر کا وقت آیا تو حضرت بلال گوتھم دیا کہ کعبہ کے اوپر چڑھ کر اذان دو!
اور وہی شہر جس کی گلیوں میں مشرکین کے بچے حضرت بلال کو گلے میں رسا ڈال کر گھسیٹا
کرتے تھے اور جہاں ان کا آقا انہیں گرم ریت پرلٹا کر خار دار شاخوں سے بیٹیا کرتا تھا، آج
اسی شہر کے مقدس ترین مقام کعبہ مکرمہ کے اوپر حضرت بلال بصداعز از واجلال کھڑے تھے
اوران کی پُرشکوہ آواز سے مکہ کے درود یوار اور کوچہ و بازار گونج رہے تھے۔

غلامیوں کی بیعزت افزائی دیکھ کرسر دارانِ قریش کے سینوں پرسانپ لوٹ رہے تھے۔اسید کے بیٹوں نے کہا ---''شکر ہے کہ ہمارا باپ بیمنظر دیکھنے کے لئے زندہ نہیں رہا،ور نہاس کے لئے نا قابلِ برداشت ہوتا۔''

ایک اورسردار، سعید کے بیٹوں نے کہا ---''اللّٰد کا بڑا کرم ہؤ ا کہ ہمارا والد بھی اس کا لے کو کعبہ کے اوپر چیختا دیکھنے سے پہلے ہی مرچکا ہے۔''

ایک اور بولا ---'' واقعی می عظیم حادثہ ہے کہ ایک غلام ، شرفاء سے او نچا کھڑا ہے اور چلا رہا ہے۔''

غرضیکہ سردارانِ قریش ایک الگ تھلگ گوشے میں بیٹھے ای طرح کی سرگوشیاں کرکے جلے دل کے پھیچھولے پھوڑ رہے تھے کہ اچا تک جانِ دو عالم علی ان کے پاس آ کھڑے ہوئے اور جو کچھانہوں نے ایک دوسرے سے کہا تھا، اس کی ایک ایک تفصیل بیان کرنے کے بعد فرمایا

'' یہی باتیں کررہے تھے ناتم لوگ۔۔۔؟''

انہوں نے کہا---''اگر یہاں سے کوئی اٹھ کر گیا ہوتا تو ہم بچھتے کہ اس نے آپ کومطلع کردیا ہے، مگر ہم تو سب یہیں بیٹھے ہیں، اس لئے اس کے سواکیا کہا جا سکتا ہے کہ اللہ

www.maktabah.org

باب، فتح مگه

تعالیٰ نے آپ کو ہماری آپس کی گفتگو ہے آگاہ کر دیا ہے۔ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔''

#### تواضع

صدیق اکبر رہے کے والد ابوقیا فہ مکہ کرمہ میں رہتے تھے اور اگر چہ انہوں نے ان ساز شوں میں بھی حصہ نہیں لیا جو مشرکین مکہ، جانِ دوعالم علی کے خلاف کیا کرتے تھے؛ تا ہم دولتِ اسلام سے ابھی تک بہرہ ورنہیں ہوئے تھے۔ فتح مکہ کے وقت وہ اسٹے ضعیف العمر تھے کہ بینائی ختم ہو چکی تھی۔ صدیق اکبر ان کا ہاتھ تھا ہے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی ۔۔۔' یا رسول اللہ! یہ میرے والد ہیں۔''

جانِ دو عالم علیہ نے ان کے بڑھاپے اور نا توانی کو دیکھا تو صدیق اکبڑسے فر مایا ---''اسنے بوڑھے آدمی کومیرے پاس لانے کے بجائے اگر مجھے کہا ہوتا تو میں خود تمہارے گھرچلا جاتا۔''

صدیق اکبڑنے عرض کی ---' دنہیں یارسول اللہ! بیتو میرے والد کاحق بنتا ہے کہ وہ آپ کی خدمت میں حاضری دیں۔''

. جانِ دوعالم عَلِينَة نے ابوقافہ کے سینے پر دستِ مبارک رکھااور فر مایا''اَسُلِمُ'' (اسلام میں داخل ہوجا وَ) ---ابوقافہ نے کلمہ پڑھااورمسلمان ہوگئے۔(ا)

فکر هجر و فراق

کوہ صفا -- صفا کی وہی پہاڑی جس پر کھڑے ہو کر جانِ دوعالم علی ہے کہا بارمشر کین کواکٹھا کر کے تو حید کی دعوت دی تھی تو ابولہب نے آپ پر شکباری کی تھی اور بے

(۱) صحابہ کرام میں سے چندا پسے خوش نصیب بھی ہیں، جن کی تین پشتیں صحابیت کے اعزاز سے سر فراز ہیں۔ان میں سے ایک حضرت ابوقیا فیہ بھی ہیں، کہوہ خود بھی صحابی ہیں،ان کے بیٹے صدیق اکبڑ بھی صحابی ہیں اور صدیق اکبڑ کی اولا دبھی اس شرف سے بہرہ مند ہے؛ بلکہ صدیق اکبڑ کی ایک بیٹی تو صحابیت سے بھی بلندمقام پرفائز ہیں۔ یعنی حضرت عائشہ صدیقہ جوز وجہ رسول ہیں اورائم المؤمنین ہیں۔

حد گتاخی سے پیش آیا تھا --- آج ای کوہ صفایر جانِ دو عالم علیہ فاتحانہ شان سے کھڑے تھے اور کعبہ کی طرف دیکھتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہے تھے۔اس وقت انصار کوایک عجیب خیال آیا اوران کے دل حزن و ملال سے بھر گئے ۔ انہوں نے سوچا کہ رسول الله عُلِينَةً مكه مكرمه سے ججرت كركے ہمارے پاس تواس لئے تشريف لے گئے تھے كہ يہاں کے باسیوں نے اس شہر میں آپ کا جینا دو بھر کر دیا تھا، ورنہ اس سے بہتر جگہ اور کون ی ہو *سکتی تھی*۔ یہاں اللہ کا گھر ہے اور رسول اللہ کا سارا خاندان یہیں آباد ہے اور اب ---جبكه الله تعالى نے اس شهر كوآپ كے ممل قبضه وتصرف ميں دے ديا ہے--- تو ظاہر ہے كه آپاپ آبائی وطن میں اپنے عزیز وں اور رشتہ داروں کے پاس رہیں گے--- ہمارے ساتھ بھلا کیوں جانے لگے!---اس سوچ نے ان وارفتگانِ عشق ومحبت کواس قدرافسردہ کیا کہ غم فراق ان کے چہروں سے عیاں ہو گیا۔ جانِ دو عالم علیہ وعاسے فارغ ہوئے تو ان کے پاس تشریف لے گئے اور پوچھا کہتم کیوں اس قدر آزردہ نظر آرہے ہو---؟ انصار نے بچکچاتے ہوئے اپنے ثم اور پریثانی کا سبب بتا دیا۔ جانِ دوعالم علی ہے ان کی با تیں سنیں تو پیار آمیز غصے سے گویا ہوئے ---''معاذ اللہ! پیکیا سوچنا شروع کر دیا ہے تم لوگول نے---؟! ياد ركھوكه ميرا جينا مرنا تمهارے ساتھ ہے" ٱلْمَحْيَا مَحْيَاكُمُ وَالْمَمَاتُ مَمَاتُكُمُ. "---اورقار كين كرام! آپ خود عى سوچ كراي محبوب آقاكى زبان سے بیمژ دۂ جانفزاس کران کے سرورونشاط کا کیاعالم ہؤ اہوگا---!!!

### عورتوں کی بیعت

اسی صفاکی پہاڑی پر بیٹھ کر جانِ دوعالم علیہ نے لوگوں سے بیعت لی تھی۔ بیعت میں میں مونے والوں میں مرد بھی شامل تھے اور عور تیں بھی۔ عور توں کی بیعت کا طریقہ یہ تھا کہ آپ کے سامنے پانی کا بھراہ وَ اپیالہ رکھا تھا۔ اس میں آپ اپنا دستِ اقدس ڈبوتے ، پھرعور تیں اپنا دستِ اقدس ڈبوتے ، پھرعور تیں اپنا ہو تا ہے ہاتھ ڈبوتیں۔ اس کے بعد جانِ دوعالم علیہ ان سے تو حید ورسالت اور سمع وطاعت کا عہد لیتے اور یوں بیعت مکمل ہو جاتی۔

ایک عورت بہت سی عور توں کے جھرمٹ میں نقاب اوڑ ھے ہوئے آئی اور کہنے گی WWW.Maktabah. OK2 ''الحمدلله، كه الله نے اپنے پنديده دين كوغلبه عطا فر مايا۔ يا محمہ! (عَلَيْكُةً ) مجھے يقين ہے كہ ميں بھى آپ كى رحمت سے حصه پاؤں گى ، كيونكه ميں الله پرايمان لانے والى اور تقيد بق كرنے والى عورت ہوں۔''

یہ کہہ کراس نے نقاب اٹھادیا اور کہا

'' میں ہند ہوں ،عتبہ کی بیٹی اورا بوسفیان کی بیوی۔''

قارئینِ کرام! بیوہی ہندہے جس نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، گرحیرت ہوتی ہے کہ ایسی عورت بھی جب ایمان لے آئی تو رحمۃ للعالمین نے اس کے سارے قصور یکسر معاف کر دیۓ اور جبینِ انور پرکوئی شکن لائے بغیرنہایت فراخد لی سے فر مایا

"مُرْحَبًا مِكِ. " (خُوْل آمديد)

اس کے بعد آپ نے ہنداوراس کے ساتھ آئی ہوئی عورتوں کو بیعت کیااوران سے مندرجہ ذیل باتوں کا عہد لیا۔اس وقت آپ خودنہیں بول رہے تھے؛ بلکہ حضرت عمر ا آپ کی ترجمانی کررہے تھے۔ چنانچے حضرت عمر نے کہا۔۔۔''اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کوشریک نہ کرنا!'' ہندنے کہا۔۔۔''اگر اللہ کا کوئی شریک ہوتا تو آج ہمارے کا م نہ آتا؟!''

حضرت عمرٌنے کہا---''چوری نہ کرنا۔''

ہندنے کہا ---' ایارسول اللہ! میرا خاوندا بوسفیان بہت کنجوس آ دمی ہے، کیا اس

ك علم ميں لائے بغير ميں اس كى اولا د پر پچينز چ كرسكتى ہوں؟"

جانِ دوعالم عَلِيْكَ نِے فرمایا --- '' ہاں ،ضرورت کے مطابق لے سکتی ہو۔''

حضرت عمرٌ نے کہا---''زنا،نہ کرنا!''

ہندنے کہا---'' کیا آ زادعورتوں نے بھی بھی زنا کیا ہے؟'' یعنی ایسا گھٹیا کام،

گھٹیافتم کی عورتیں ہی کرسکتی ہیں۔

حضرت عمرنے کہا---''اپنی اولا دکوتل نہ کرنا!''

ہندنے کہا ---''ہم نے تو پال پوس کران کو بڑا کیا تھا، مگر آپ نے میدانِ بدر

میں ان کو مارڈ الا ۔'' www.maktabah.org بید لچسپ جملہ سن کر حضرت عمر کی ہنسی چھوٹ گئی اور وہ کافی دیر تک ہنتے رہے۔ حضرت عمرٌ نے کہا - - '' رسول اللہ جن اچھے کا موں کا حکم دیں ،ان پڑمل کرنا اور

آپ کی نا فرمانی نه کرنا!''

ہندنے کہا---''یارسول اللہ! میرے ماں باپ آپ پرقر بان ہوں \_ بیکسی عمہ ہ اوراعلیٰ بات آپ نے ہم کوسکھائی ہے۔''

اسلام لانے کے ساتھ ہی حضرت ہنڈ میں اتنا باطنی تغیرّ واقع ہؤ ا کہ بخاری ومسلم

میں ان کے بیالفاظ موجود ہیں۔

''يَارَسُوُلَ اللهِ! مَاكَانَ لِيُ عَلَى ظَهْرِ الْاَرْضِ مِنُ اَهْلِ خَبَآءٍ اُرِيُدُ اَنُ يَّذِلُّوا مِنُ اَهُل خَبَآثِكَ، ثُمَّ مَا اَصْبَحَ الْيَوُمَ عَلَىٰ وَجُهِ الْاَرْضِ مِنُ اَهُلِ خَبَآءٍ أُحِبُّ أَنُ يَعِزُّوُا مِنُ أَهُلِ خَبَآثِكَ."

( پارسول الله! آج ہے پہلے روئے زمین پر کوئی ایسا گھرانہ نہیں تھا جس کی ذلت ورسوائی، مجھے آپ کے گھرانے کی ذلت ورسوائی سے زیادہ عزیز ہوتی ۔ مگر آج روئے زمین پر کوئی ایسا گھرانہ ہیں جس کی عزت وسر بلندی مجھے آپ کے گھرانے کی عزت وسر بلندی ہے زياده عزيز هو\_)

لیمیٰ آج سے پہلے میں جا ہی تھی کہ روئے زمین پرسب سے زیادہ ذلیل ورسوا آپ کا گھرانہ ہو، مگرآج میری دلی آرز وہے کہ ساری دنیا میں سب سے زیادہ عزت والا گھر آپکاہو۔

## فتح کے بعد

فتح مکہ کے بعد جانِ دو عالم علیہ چند دن مکہ مکرمہ میں قیام پذیر رہے۔اس دوران انتظامی معاملات طے کرنے کے علاوہ مکہ کے گر دونواح کی آبا دیوں میں نصب کردہ مشہور بتوں کوتو ڑنے کے لئے تین مہمات بھی روانہ فر مائیں۔ چنانچہ حضرت سعدٌ ابنِ زید، حضرت خالدٌّا بن وليد اور حضرت عمرةٌ ابن عاص كوعلى الترتيب منات، عرُّ ي اورسواع كو تو ڑنے کے لئے بھیجا۔ان لوگوں نے تمام بتوں کوریزہ ریزہ کرکے ارضِ مکہ کونٹرک کی تمام

باب، فتح مگه

علامات سے یاک صاف کردیا۔

وَالْحَمُدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيُنَ ء

## استدراك[۱]

بحمدالله فتح مكه كے ايمان افروز اورروح پرورحالات بحسن وخو بي اختيام كو پينيے ،كين آ کے بردھنے سے پہلے ایک علمی بحث پیشِ خدمت ہے۔اس میں آپ کوتھوڑی سی د ماغی تو انائی مرف کرنا پڑے گی ، مگرامید ہے کہ انشاء اللہ آپ بورنہیں ہوں گے؛ بلکہ لطف اٹھا کیں گے۔ محدثین اورمؤ رخین نے چودہ پندرہ ایسے آ دمی گنائے ہیں جن کوفتح مکہ کے دن عفو وامان کے اعلان سے مشتیٰ قرار دیا گیا تھا اورانہیں ہرصورت میں قتل کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ ان میں مردبھی شامل تھے اورعور تیں بھی ۔ بعدازاں ان میں سے بعض کومعا ف کر دیا گیا تھا اور بعض کو قبل کر دیا گیا تھا۔لیکن علامہ جبلی اور سید سلیمان ندوی نے ان روایات پر جرح کی ہاور ثابت کیا ہے کہ جانِ دوعالم علیہ نے سوائے ابن طل کے سی بھی شخص کے قل کا تھم نہیں دیا تھا۔ چنانچہ پہلے ہم شبلی وسید کی تحقیق کسی قدر تلخیص کے ساتھ نقل کرتے ہیں۔اس کے بعد اپنی رائے کا اظہار کریں گے۔ واضح رہے کہ حوالہ ختم ہونے تک جتنے بھی حواشی

"اشتھاریان قتل

ار باب سیر کا بیان ہے کہ آنخضرت علیہ نے گواہل مکہ کوامن عطا کیا تھا؛ تا ہم دں مخصوں (۱) کی نسبت تھم دیا کہ جہاں ملیں قبل کر دیئے جائیں۔ان میں سے بعض مثلاً عبدالله بن خطل ،مقیس بن صبابہ،خونی مجرم تھے اور قصاص میں قتل کئے گئے ۔لیکن متعدد

آئیں گے، وہ میر نہیں؛ بلکہ سیدسلیمان کے ہیں۔علامہ بلی لکھتے ہیں:

<sup>(</sup>۱) ( حافظ مغلطا کی نے پندرہ نام مختلف حوالوں سے جمع کئے ہیں جوخودمحد ثین کے زدیک غیر مخاطانہ ہیں۔عام ارباب سیرت نے وس مخصول کے نام لئے ہیں۔ ابن اسحاق نے آٹھ نام گنائے ہیں۔ ابودا ؤ داور دار قطنی کی روایت میں چھ ہیں۔ بخاری میں صرف ابن خطل کا واقعہ مذکور ہے۔اس سے ظاہر موتا ہے کہ ختین کا دائر ہ جس قدروسیج ہوتا جاتا ہے، ای قدرتعداد کم ہوتی جاتی ہے۔)

ا پے تھے کہان کا صرف بیجرم تھا کہوہ آنخضرت علیہ کومکہ میں ستایا کرتے تھے، یا آپ کی ہجو میں اشعار کہا کرتے تھے۔ان میں سے ایک عورت اس جرم میں قبل کی گئی کہ وہ آپ کے ہجومیں اشعار گایا کرتی تھی۔

لیکن محدثانہ تنقید کی رو سے یہ بیان صحیح نہیں۔اس جرم کا مجرم تو نیارا مکہ تھا، کفارِ قریش میں سے (بجر دو جار کے ) کون تھا جس نے آنخضرت علیہ کوسخت سے بخت ایذ اکیں نہیں دیں؟ بایں ہمہانہی لوگوں کو بیمژ دہ سنا دیا گیا کہ اَنْتُمُ الطُّلَقَآءُ، جن لوگوں کاقتل بیان کیا جاتا ہے وہ تو نسبیة کم درجہ کے مجرم تھے۔حضرت عائشہ صدیقة کی بیروایت صحاح ستہ میں موجود ہے کہ آنخضرت علیہ نے کسی سے ذاتی انقام نہیں لیا۔ خیبر میں جس یہودی عورت نے آپ کوز ہردیا،اس کی نسبت لوگوں نے دریافت بھی کیا کہاس کے قل کا تھم ہوگا؟ارشاد ہؤ ا کہیں۔

خیبر کے کفرستان میں ایک یہودیہ، زہر دے کر رحمتِ عالم کے طفیل سے جانبر ہو سکتی ہے تو حرم میں اس ہے کم درجہ کے مجرم عنونبوی سے کیونکر محروم رہ سکتے ہیں!

اگر درایت پر قناعت نہ کی جائے تو روایت کے لحاظ سے بھی بیہ واقعہ بالکل نا قابل اعتباررہ جاتا ہے۔ سیجے بخاری میں صرف ابن خطل کافل فدکور ہے اور بیموماً مسلم ہے کہ وہ قصاص میں قتل کیا گیا۔مقیس کاقتل بھی شرعی قصاص تھا۔ باتی جن لوگوں کی نسبت حکم قتل کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ وہ کسی زمانہ میں آنخضرت علیہ کوستایا کرتے تھے، وہ روایتیں صرف ابنِ اسحاق تک پہنچ کرختم ہو جاتی ہیں۔ یعنی اصولِ حدیث کی روسے وہ روایت منقطع ہے، جو قابلِ اعتبار ہیں۔ ابن اسحاق کا، فی نفسہ جودرجہ ہے، وہ ہم کتاب کے دیباچہ میں لکھ آئے ہیں۔ سب سے زیادہ معتبر روایت جواس بارے میں پیش کی جاسکتی ہے، وہ ابودا ؤر کی روایت (۱) ہے، جس میں مذکور ہے کہ آنخضرت علیہ نے فتح مکہ کے دن فر مایا کہ جار

<sup>(</sup>۱) پیروایت دارقطنی اواخر کتاب الحج میں بھی نہ کور ہے،لیکن اوپر کے روا ۃ دونوں کے ایک ہی ہیں \_اگر اختلاف ہے تو یہ ہے کہ ابوداؤد میں اخیر راوی عمر بن عثان اپنے دادا ہے اور وہ اپنے 🖜

سیدالوری، جلد دوم اسیدالوری، جلد دادم اسیدالوری، جلد دوم اسیدالوری، جلد دوم اسیدالوری، جلد دوم اسیدالوری، جلد دوم اسیدالوری، جل

مخصوں کو کہیں امن نہیں دیا جاسکتا ،لیکن ابودا ؤد نے اس حدیث کونقل کر کے لکھا ہے کہ اس روایت کی سندجیسی جاہئے ، مجھ کوئبیں ملی ۔ پھراس کے بعد ابن خطل کی روایت نقل (۱) کی ہے۔اس کا ایک راوی احمد بن المفصل ہے جس کواز دی نے منکر الحدیث لکھا ہے اور ایک رادی اسباط بن نضر ہے جس کی نسبت نسائی کا قول ہے کہ ' قوی نہیں ہے۔' اگر چے صرف اس قدرجرح کسی روایت کے نامعتر ہونے کے لئے کافی نہیں ، (۲) کیکن واقعہ جس درجہ اہم ہے، اس کے لحاظ سے راوی کی اس قدر جرح بھی روایت کے مشکوک ہونے کے لئے کافی ہے۔'' (علامة بلي كاحواله ختم مؤ ا)

ہمیں علامہ شبلی اور سیدسلیمان ندوی کی باقی تحقیق سے تو مکمل اتفاق ہے کیکن اس ہے اتفاق نہیں کہ ابن نطل کے قبل کا حکم دیا گیا تھا۔ ہمارے خیال میں فتح مکہ کے موقع پر جانِ دوعالم علیلیّه نے کسی بھی هخص کے قتل کا حکم نہیں دیا تھا - - - ندا بن خطل کا ، نہ کسی اور کا <sub>-</sub> علامہ بلی کوبھی ابن نطل کاقتل محض اس لئے ماننا پڑا کہاس کا ذکر صحاح ستہ میں موجود ہاور بدروایت سند کے لحاظ سے نہایت تو ی اور مضبوط ہے۔ روایت اس طرح ہے۔ عَنُ أَنْسِ رَهِ اللَّهِ عَلَيْكُ وَخَلَ مَكَّةَ يَوُمَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ،

باپ یعنی عمر کے پر دا دا سے روایت کرتا ہے اور دار قطنی میں عمرا پنے باپ سے اور وہ اپنے دا دا سے روایت کرتا ہے۔علمائے رجال جانتے ہیں کہ دارقطنی نے غلطی کی ہے،اس لئے اس کا پایا اور بھی گرجا تا ہے۔اس کے بعد متنِ حدیث بھی دونوں کے ہاں مختلف ہے۔)

(١) ابوداؤد. قتل الاسير.

(۲) اس روایت کی نامعتری کی شہادتیں صرف اس قدرنہیں؛ بلکہ اس سے بہت زیادہ ہیں۔ امل سلمة روايت ير ب-حدثنا عثمان بن ابى شيبة،حدثنا احمد بن المفضل، حدثنا اسباط بن نضر قال زعم السدى عن مضعف بن سعيد. اخيرراوى تابعى ب، جوشريك واقعه نہ تا۔ اس کے بعد کا راوی سدی ہے، جومشہور دروغ گواور کا ذب ہے اور لطف یہ ہے کہ اس کے بعد کا راوی اسباط بن نضر اس کو' زعم' ' گمان سے تعبیر کرتا ہے۔ واقعہ کی قطعیت کا دعویٰ نہیں کرتا۔اس لئے اس قدرجرح واقعد کی نامعتری کے لئے بالکل کافی ہے۔ ) سیرت النبی ج اول ،ص ۸ ۷۸ ، ۷۷ م، ۸۰ ۔ ۸۰ ۔ فَلَمَّا نَزَعَه عَاءَه ٥ رَجُلٌ فَقَالَ: إبْنُ خَطَلٍ مُعَلَّقٌ بِاَسْتَارِ الْكَعْبَةِ. فَقَالَ: اقْتُلُوهُ.

(حضرت انس ﷺ سے روایت ہے کہ نبی علیہ فتح کے دن مکہ میں داخل ہوئے تو آپ کے سر پر آئنی خودتھا۔ جب آپ نے اس کوا تارا تواسی وقت ایک محف آیا اور عرض کی کہ ابن خطل کعبہ کے پردوں سے چمٹاہؤ اہے۔ فر مایا، اس کوفل کردو۔)

امام بخاری نے اس روایت کو چارمقامات پر ذکر کیا ہے۔ لینی کتاب انجے ، کتاب الجہاد، كتاب المغازى اور كتاب اللباس ميں تھوڑ ، بہت لفظى فرق كے ساتھ ديگر محدثين نے بھی اس کوروایت کیا ہے۔ گر ہمارے نز دیک بیمتفق علیہ روایت بعض وجوہ کی بنا پر قابلِ تسلیم ہیں ہے۔

اولاً:- اس لئے كه جان دو عالم علي فتح مكه سے يہلے بغيركسي استناء (١) كے، واضح طور پراعلان فرما چکے تھے کہ جو محض مسجد حرام میں داخل ہو جائے ، اس کے لئے امان ہے۔اگر بڑے سے بڑا دیٹمن مجدحرام میں یا ؤں رکھتے ہی امان کامستحق ہوجا تا ہے تو جو مخص متجد حرام کے وسط میں واقع بیت اللہ کے پردوں سے چمٹا ہو، وہ کیسے امان سے محروم رہ سکتا ہے!؟ اس کوتو بطریقِ اولیٰ امان ملنی چاہئے ، کیونکہ وہ اس بڑے گھر کی پناہ میں آ گیا ہے جس کی وجہ سے سارا حرم دارالا مان قرار پایا ہے۔ مانا کہ وہ ایک بڑا مجرم تھا، جانِ دو عالم عليه وايذا ديا كرتا تھا اوراس كى دوكنيزيں جانِ دو عالم عَلَيْنَ كى ججوگايا كرتى تھيں مگر بقول شبكيّ --- "اس جرم كالمجرم توسارا مكه تها" --- نه كه اكيلا ابن خطل \_

ٹانیا:-اس لئے کہ ابن خطل کا جرم کیا حضرت ہنڈ کے جرم سے بواتھا---؟اگر حضرت ہند آپ کے پیارے چیا کا کلیجہ چبانے اور ان کے کئے ہوئے ناک کان اور ہونٹوں کا ہار گلے میں ڈالنے کے باوجودعفوو کرم کی مستحق ہوسکتی ہے اوراس کے قبل کا حکم صا در نہیں ہوتا تو ابن خطل آخراییا کون سانا قابلِ معافی جرم کر بیٹھا تھا کہ رحت کے دریائے نا پیدا کنار کا کوئی قطره اس پرنه پژسکا!!

ثالثاً: - اس لئے كه طائف ميں جب جان دوعالم عليہ كاجسم نازنين زخموں سے

چور چورتھا اور یہاں وہاں سےخون ابل ابل کر بہدر ہاتھا،عین اس وقت آپ کے لبوں سے دعاؤں کے پھول جھڑر ہے تھے اور جو ملا تکہ اہل طائف کو ہلاک کرنے کی اجازت جا ہے تھے،آپان کوا جازت نہیں دے رہے تھے۔جورسولِ رحمت عین ظلم توڑنے کی حالت میں ظالموں کومعاف کرنے کا حوصلہ رکھتا ہو، اس سے بیتو قع رکھنا کہ اس نے حرم میں پناہ گزیں اوراستارِ کعبہ ہے معلق ایک دہشت ز دہ انسان کے قل کا حکم دیا ہوگا ،میرے خیال میں بہت بعیدازعقل وفہم بات ہے۔

غالبًا خود مؤ رخین کوبھی اس البحصن کا حساس تھا،اس لئے انہوں نے ابن خطل کے ہارے میں ایک مزید کہانی بیان کر دی کہ وہ اسلام لا یا تھا اور جانِ دو عالم علیہ فیا نے اس کو ایک یا دو صحابہ کے ہمراہ کہیں صدقہ وصول کرنے کیلئے بھیجا تھا۔ مگراس نے ایک صحابی کوفل کر دیا تھااور مرتد ہوکر بھاگ گیا تھا،اس لئے اس کواس صحابی کے قصاص میں قتل کردیا گیا۔لیکن بيروايت انتبائي مبهم ہے۔ ابن خطل كس دور ميں اسلام لايا تھا---؟ اس كوصدقه وصول كرنے كے لئے جان دوعالم عليہ نے كب اور كہاں بھيجا تھا ---؟ اس كے ساتھ جو آ دمى بھیجے گئے تھے،ان کی تعداد کیاتھی---؟ واقدی ایک بتاتا ہے اور ابن اسحاق دو۔ وہ کس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے---؟ ابن اسحاق کہتا ہے کہ ایک انصاری تھا؛ جبکہ واقدی کہتا ہے کہ بی خزاعہ سے تھا۔ان کے نام کیا تھے۔۔۔ ؟ کسی بھی مؤررخ کومعلوم نہیں۔۔۔ آپ خود ہی سوچئے کہ الیی مبہم اور مختلف فیہ روایت کے سہارے قصاص کی عمارت کھڑی کرنا کہاں تک درست ہے!

رابعاً:-اس لئے كماكرابن خطل كومقول تسليم كيا جائے تو ظاہر ہے كہرم ميں اس كوثل ہوتے بے شارآ دمیوں نے دیکھا ہوگا۔اس صورت میں نہاس کے قاتل میں کوئی اختلاف ہونا حیاہے ، نہ مقتول میں \_گر آ پ حیران ہوں گے کہ قاتل اور مقتول دونو ںمختلف فیہ ہیں ۔ (1) قاتل میں مندرجہ ذیل اختلا فات ہیں۔

ا --- ہزار، بیہی اور حاکم حضرت سعدؓ ابن ابی وقاص سے راوی ہیں کہ اس کے تل کے لئے سعیدا بن حریث اور عمار ابن یا سر دوٹوں دوڑ نے تھے گرسعید سبقت لے گئے اور اس کو مار نے میں کا میاب ہوگئے۔

۲ --- امام احداورا بن ابی شیبه راوی ہیں کہ اس کے قاتل ابو برز ہ اسلمیؓ تھے۔

٣ --- ابن ہشام کا خیال ہے کہ سعیڈا بن حریث اور ابو برز ہؓ نے مل کراس کوقل کیا تھا۔

~ --- حاکم کی ایک اور روایت کے مطابق قاتل سعیدٌ ابن زید تھے۔

۵--- بزار کی ایک روایت میں ہے کہ آل کرنے والے سعدٌ ابن الی و قاص تھے۔

۲ --- واقدى بتا تا ہے كهاس كوشريك ابن عهده نے قتل كيا تھا۔

ے---ایک روایت پیجھی ہے کہ اس کوعمار بن یا سر ٹنے قتل کیا تھا ( رضی الله عنهم اجمعین )

یا ختلاف تو ہوا قاتل میں ۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ مقتول بھی متعین نہیں ہے۔ یہ تو پتہ ہے کہ خطل کا بیٹا تھا الیکن خطل کا کون سا بیٹا ---؟ اکثر کے نز دیک عبداللہ بن خطل تھا۔ لیکن حاکم اور دارقطنی کی روایت کے مطابق ہلال ابن خطل تھا --- ابن خطل کاقتل نہ ہؤا، اجها خاصا گور که دهندا موگیا!

ان وجوہ کی بناء پرمیرا خیال ہے کہ ابن خطل کے قبل والی روایت درست نہیں ہے اور فنتح مکہ کے دن سوائے ان لوگوں کے جومسلح ہوکر حضرت خالد "بن ولید کے مزاحم ہو گئے ہے، کوئی بھی شخص قتل نہیں کیا گیا۔ وہ قتل وخونریزی کا دن تھا ہی نہیں --- وہ مَنُ دَخَلَ المُمسَجِدَ فَهُوَ امِنٌ كَا دِن تَهَا --- وه لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ اور إِذْهَبُوا فَانْتُمُ الطُّلَقَاءُ. كا دن تھا --- يهي اس دن كي لا زوال شان ہے اور يهي اس كي بے مثال عظمت ہے۔ بہتریہی ہے کہاس شان وعظمت کو برقر ارر ہنے دیا جائے اور بےسرویا واقعات سے اس کو داغدارنه کیا جائے۔

َهَٰذَا مَاعِنُدِى وَاللهُ أَعُلَمُ بِالصَّوَابِ م

## استدراك نمبر [۲]

قرآن کریم نے صحابہ کرام کے دوطبقات بیان کئے ہیں۔

ا--- جوفتح مكه سے پہلے ايمان لائے اور راہِ خداميں جان و مال كى قربانياں

۲--- جو فتح مکہ کے بعدایمان لائے اور راہِ خدامیں جان و مال کی قربانیاں

اور واشگاف الفاظ میں اعلان فر مایا که درجے اور مرتبے کے اعتبار سے بید دونوں فریق کیسان نہیں ہو سکتے۔ فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والوں اور جہادوانفاق کرنے والوں کا درجہان لوگوں سے بہت بڑا ہے جو فتح کے بعدایمان لائے اور جہادوا نفاق میں حصہ لیا۔

﴿ لا يَسْتَوِى مِنْكُمُ مَّنُ ٱنْفَقَ مِنُ قَبُلِ الْفَتُح وَقَاتَلَ الْوَلْيِكَ ٱعْظَمُ دَرَجَةُ مِّنَ الَّذِينَ انفَقُوا مِن البَعْدُ وَقَاتَلُوا ١ ﴾

اوریہ بات ہے بھی قرین قیاس، کیونکہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لا نا اپنے آپ کو گونا گوں مصائب ومشکلات سے دو چار کرنے کے مترادف تھا؛ جبکہ فتح مکہ کے بعد معاملہ الث كميا تھا۔اب ہرطرف اللہ تعالی كی وحدانيت اور محمد عليہ كی رسالت كی ڈ منكے نج رہے تھے اور لوگ جوق در جوق اسلام کے وسیع وکشادہ دامن میں پناہ لے رہے تھ ---﴿ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدُخُلُونَ فِي دِيْنِ اللهِ اَفُوَاجًا. ﴾

اليي فضامين مشر كانه رسوم وعقائد پر ثابت قدم ر مهنامشكل بي نهيس ، تقريباً ناممكن تھا۔ طاہر ہے کہ اس دور میں ایمان لانے والوں کا درجہ کی طرح بھی ان جاں شاروں کے برا برنہیں ہوسکتا ،جنہوں نے مشکل وقت میں جانِ دوعالم علیہ کا ساتھ دیا اور جان و مال کی قربانیوں کے ایسے محیر العقول مظاہرے کئے کہ آج بھی ان کے بارے میں پڑھ کر آ دمی دریائے حیرت میں ڈوب ڈوب جاتا ہے۔

اس بنابرا گرکوئی خض ان دونو ل طبقوں کومساوی قرار دے --- مثلاً کہے کہ حضرت ابوسفیان اور حضرت معاویی کامقام ومرتبه حضرت علیٰ کے برابر ہے---تووہ آیت کریمہ کے درج بالا حصے کی تکذیب ومخالفت کا مرتکب قراریائے گا۔لیکن پیجمی کمحوظ رہے کہ فتح کمہ کے موقع پریااس کے بعد ایمان لانے والے درجے میں سابقون الاولون سے كمترسهى ؛ تاہم صحابیت کے شرف واعز از سے وہ بھی مشرف ومعزز ہیں اور اللہ تعالی نے ہر دوطبقات کے ساتھ حسین انجام اور بہشت بریں کا وعدہ کررکھا ہے--- ﴿ وَ كُلَّا وَّعَدَ اللهُ الْحُسُنَى مَا ﴾ اس بناء پراگر کوئی شخص فتح مکہ کے دن ایمان لانے والوں کومؤمن تشکیم نہ کرے اورحضرت ابوسفيانٌ وحضرت معاويةٌ كوممراه اوربه دين كهاتو وه كُلَّا وَّعَدَ اللهُ الْحُسُنَى کی تکذیب وا نکار کا مجرم ہوگا۔

الله تعالى جميں ہر دوطبقات كى محبت والفت نصيب فر مائے --- رَبَّنَا لَا تَجُعَلُ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِيْنَ امَنُوا.

#### بنی جذیمہ کا قصہ

مكه كے قریب ایک قبیلہ ''بن جذیمہ' آبادتھا۔ بیلوگ اسلام لا چکے تھے، مگر اس کی اطلاع کسی کونہیں دی تھی۔ چنانچہ جانِ دو عالم علیہ نے حضرت خالدٌّا بن ولید کو بھیجا کہ بنی جذیمہ کو اسلام کی دعوت دیں۔حضرت خالدؓ بہت سے ساتھیوں کے ہمراہ وہاں پہنچے تو بنی جذیمہ کے ہوکر با ہرنکل آئے۔

دراصل بنی جذیمہ کی ایک قبیلے کے ساتھ دشمنی تھی ،اس لئے وہ یہ سمجھے کہ دشمن ہم پر حمله آور ہوگیا ہے۔حضرت خالد ان سے پوچھا کہتم کس مذہب سے تعلق رکھتے ہو؟ بی جذيمه كوكهنا تويه جائع تقاكه "أسُلَمُنا" "مم اسلام لا حِك بين، مكر انهول في "صَبَانَا، صَبَانَا" كَهِناشروع كرديا\_

اس غلطی کی وجہ بیہ ہوئی کہ اہل مکہ ہراُس آ دمی کو جو آبائی ند ہب چھوڑ کر دین اسلام اختیار کرتا تھا'' صَابِیُ'' کہا کرتے تھے، یعنی مذہب سے منحرف اور بے دین۔ بنی جذیمہ نے اہل مکہ کی اس اصطلاح کے مطابق ''صَبَانَا'' کہا تھا، یعنی ہم صابی ہو چکے ہیں۔ مرادیتھی کہ سلمان ہو چکے ہیں۔گر حضرت خالدؓ نے صَبَانَا کا پیمفہوم سمجھا کہ ہم مذہب سے منحرف اور بے دین ہو چکے ہیں ۔ یعنی ہماراکسی بھی دین اور ندہب سے کو ئی تعلق نہیں ہے۔ پھریدلوگ مسلح بھی تھے،اس لئے حضرت خالدؓ نے ان کو بے دینوں کا ایسا گروہ سمجھا جواسلجہ لے کراہل ایمان کے مقابلے میں آ کھڑا ہؤ اتھا، چنانچہ انہوں نے حملے کا حکم دے دیا اور آنا

فا ناان کے کتنے ہی آ دمی تہہ تیخ کردیئے۔ بعد میں جب صورت ِ حال واضح ہوئی اور پہ چلا کہ یہلوگ مسلمان ہیں تو سب کو بہت د کھ ہؤ البعض صحابہ کرامؓ نے حضرت خالدؓ کواس جلد بازی پر برا بھلابھی کہا،مگر جوہونا تھاہو چکا تھااورغلط نہی کی وجہ سے عظیم سانحہ پیش آ چکا تھا۔

جانِ دو عالم عَلِيْظَةً كو جب اس كى اطلاع كَيْثِي تُو ٱپ كواز حدر نَح مِوَ ااور ہاتھ اٹھا کرتین دفعہ حضرت خالد کی اس حرکت سے برأت کا اعلان کیا

' ٱللَّهُمَّ اِنِّي ٱبُواً اِلَيُكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ ''--- (اللَّي ! فالدني جو كِهِ کیا ہے، میں تیری بارگاہ میں اس سے براُت اور لانعلقی کا اظہار کرتا ہوں۔)

اس کے بعد آپ نے حضرت علی ﷺ کو ڈھیر سارا مال دے کر بھیجا کہ جاکر بنی جذیمہ کے مقتولوں کی دیت ادا کرواوران کے مالی نقصانات کا از الدکرو۔

حضرت علیؓ نے ایک ایک مقتول کا خون بہاا دا کیا اور چھوٹے سے چھوٹے نقصان کا معاوضہ دیا ، حتی کہ بقول مؤرخین جن برتنوں میں کتے پانی پیتے تھے، ان کے ٹو منے پر بھی مناسب رقم ادا کی۔اس کے باوجود حضرت علیؓ کے یاس بہت سامال کی گیا۔تو آپ نے بآ وازبلند پوچھا---'' کیاکسی کا کوئی حق باقی ہے؟''

سب نے کہا---''نہیں، ہمارے تمام نقصانات کی تلافی کردی گئی ہے۔'' حضرت علیٰ نے کہا ---''الحمدللہ کہ تہاراحق ادا ہو گیا اور ہمارے ذھے کچھ باقی نہیں رہا ؛ تا ہم ہوسکتا ہے کہ کوئی ایسا نقصان ہؤ ا ہو جو ابھی تک نہ ہمارے علم میں ہو، نہ تمہارے علم میں۔اس لئے میرے پاس جو مال پچ گیا ہے وہ بھی احتیا طاً میں شہی کو دےرہا موں \_اسکوآ پس میں بانٹ لینا!<sup>\*</sup>

اس اعلان سے بنی جذیمہ مزیدخوش ہو گئے اوران کے د کھ در د کا بہت حد تک مداوا ہوگیا۔واپس جا کرحضرت علیؓ نے جانِ دو عالم علیہ کے روبرواپنی کارگزاری کی تفصیل بیان کی تو جانِ دو عالم علیہ جھ بہت ہی خوش ہوئے اور فر مایا ---''اَصَبُتَ وَاَحْسَنُتَ '' تو نے درست کیااور بہت اچھا کیا۔

...وَيَوُمَ حُنَيُنِ إِذُ اَعُجَبَتُكُمُ كَثُرَتُكُمُ فَلَمُ تُغُن عَنُكُمُ شَيْأً وَضَاقَتُ عَلَيْكُمُ الْآرُضُ بِمَا رَحُبَتُ ثُمَّ وَلَّيْتُمُ مُّدُبِرِيْنَ٥﴾

(.....اورحنین کے دن ، جب تہاری کثرت نے تہہیں غرور میں مبتلا کر دیا ،گریہ کثرت تمہارے کسی کام نہ آ سکی اور زمین باوجو د فراخی کے تم پر تنگ ہوگئی۔ پھرتم پیٹے دے کر بھاگ اٹھے۔)

یہ ہیں چند جھلکیاں اس جنگ کی جو حنین کے مقام پرلڑی گئی تھی۔

اس غزوے میں بارہ ہزار کے لگ بھگ مسلمان شامل تھے؛ جبکہ دشمن کی تعداد صرف چار ہزارتھی۔اس بناء پربعض مسلمانوں نے جوش میں آ کرید کہنا شروع کر دیا کہ آج تو ہم بہرصورت فاتح وغالب رہیں گے کیونکہ اس سے پہلے جب ہم تھوڑ ہے ہؤ اگرتے تھے، تب بھی دشمن ہمار ہے سامنے نہیں گھہرسکتا تھااور آج تو ہم ہیں ہی بھاری تعدا دمیں ۔

گویاانہوں نے کامیابی کا سبباپی تعداد کوسمجھااور وقتی طور پراس حقیقت کوفراموش كربيي كادارومدار صنالنَّصُو إلَّا مِنُ عِنْدِ اللهِ--كامياني كادارومدار صرف الله تعالى كي مدد یر ہے۔ وہ چھوٹے سے چھوٹے لشکر کی امداد فر مادے تو فتح اس کے قدم چوہے اور بڑے سے بڑے کشکر کی اعانت سے ہاتھ اٹھالے تو اس کوشکست اور نا کا می سے و حیار ہونا پڑ جائے۔

اہل ایمان کو آج تک جو کا میابیاں ہوئی تھیں ، وہمحض اللہ تعالیٰ کی نصرت وامداد ہے ہوئی تھیں ، نہ کہ تعدا د کی کثرت یا اسلحہ کی فراوانی ہے۔اس لئے اللہ تعالیٰ کومسلمانوں کا اپنی کثرت پر گھمنڈ کرنا پیندنہ آیا اوراس معدو بے نیاز رب نے وقتی طور پران کی امداد سے ہاتھ تھینج لیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اہل اسلام کاعظیم الثان لشکر تتر ہتر ہوگیا اور جس کا جدھر منہ اٹھا بهاك كفر اموًا -- ثُمَّ وَلَّيْتُمُ مُّدُبِرِيْنَ ٥

تا ہم چونکہ اللہ تعالیٰ اس لشکر کو مکمل شکست اور تباہی سے دو چار نہیں کرنا چاہتا تفا؛ بلكه گھمنـڈاورغرور پرسزا دينا جا ہتا تھا ،اس لئے تھوڑى دىر بعدنصرتِ الٰہى شاملِ حال ہوگئ ا دراس کے ساتھ ہی یا نسہ ملیٹ گیا --- غالب ،مغلوب ہو گئے اورمفتوح ، فاتح بن گئے۔

Friis

جب مکہ فتح ہوگیا تو مکہ سے چندمیل کے فاصلے پر آباد ہوازن اور ثقیف نامی قبیلوں نے کہا کہ محمد اب تک ایسے لوگوں سے لڑتا رہا ہے، جو حرب و ضرب کے فن سے ناآشنا تھے۔اس لئے اب تک اس کو فتح ہوتی چلی آ رہی ہے، مگر ہم اس کو دکھا دیں گے کہ لڑناکس کو کہتے ہیں۔

ان لوگوں کا غرور بلا وجہ نہیں تھا۔ یہ قبائل واقعۃ عرب کے مانے ہوئے تیرانداز سے اوران کا نشانہ بہت کم خطا ہوتا تھا۔ چنا نچہ انہوں نے جانِ دوعالم علیا ہے کے مقابلے کے لئے بھر پور تیاری شروع کر دی۔ مالک ابن عوف اس مہم کا قائد تھا۔ اس کی عمر صرف تمیں سال تھی اور بہت ہی جو شیلا جوان تھا۔ اس نے طے کیا ٹہ عور توں ، بچوں اور مویشیوں کو بھی میدان جنگ میں لے جائیں ، تا کہ لڑنے والوں کے ذہن میں رہے کہ فکست کی صورت میں ہماری خواتین اور مولیثی بھی دشمن کے ہاتھ لگ جائیں گے ، اس طرح ہر آ دی مرتے مرجائے گا مگر پیچھے مٹنے کا سوچ بھی نہیں سے گا۔

جب تیاریاں کمل ہو گئیں تو ہوازن اپنے قبیلے کے ایک ضعیف العمر پرانے جنگ آ زمادرید کے پاس گئے اوراس کو کہا کہتم اس مہم میں ہماری قیادت کرو!

''میں بھلا یہ کام کیے کرسکتا ہوں!؟'' دریدنے کہا'' جبکہ میں تقریباً اندھا ہو چکا ہوں اور گھوڑے کی پیٹھ پرضچ طرح سے بیٹھ بھی نہیں سکتا۔ ہاں؛ البتہ مشورہ دینے کے لئے تمہارے ساتھ چلا جاؤں گا، گرشرط رہے کہ میرے مشورے کوردنہ کیا جائے۔''

"جمیں بیشر طمنظور ہے" مالک نے کہا" ہم تمہارے ہر حکم کی تعمیل کریں گے۔" درید نے ان کونصیحت کرتے ہوئے کہا

'' بیلزائی عام لزائیوں جیسی نہیں ہوگی ، کیونکہ مقابلہ ایک ایسے عظیم فاتح ہے ہے جہ حس نے تقریباً پورے عرب کواپنے پاؤں تلے روند ڈالا ہے اوراس کی ہیب مجم تک جا پہنچی ہے۔ شام کے لوگ بھی اس سے خوفز دہ ہیں اوراس کی قوت واقتد ار کا پی عالم ہے کہ اس نے

صدیوں سے عرب میں آباد، یہودیوں کے انتہائی طاقت ورقبیلوں کا زورتوڑ دیا ہے اور ان میں سے بعض کو تہہ تینج کر دیا ہے، بعض کو ذلیل ورسوا کرکے جلا وطن کر دیا ہے۔ اس لئے لڑنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لوکہ تم اس کا مقابلہ کربھی سکو گے یانہیں؟''

''ہم نے سب کچھ سوچ لیا ہے'' مالک نے کہا''اورتم دیکھنا،ہم الیمالڑائی لڑیں گے۔'' گے کہ تمہارا دل خوش کردیں گے۔''

''ٹھیک ہے، جاتی وفعہ مجھے ساتھ لے چلنا۔'' دریدنے کہا۔

#### ایک اور مشوره

میدانِ جنگ میں پہنچ کر درید نے پوچھا ---'' یہ عورتوں، بچوں اور جا نوروں کی ملی جلی آ وازیں کہاں ہے آ رہی ہیں؟''

"به ہماری ہی عورتیں اورمویثی ہیں۔" مالک نے بتایا" ہم ان کواس لئے ساتھ لائے ہیںتا کہ ہرلڑنے والا جان لے کہاس کی جان و مال اورعزت و آبروسب پچھدا ؤ پرلگاہؤ اہے۔"
"دیوتو بہت غلط کام کیا ہے تم لوگوں نے!" وریدنے کہا" کیونکہ جب شکست ہوتی

یدو، ب بین بہ بین ہے ہوں ہوں کے سوریوں ہوں کے ہوں کا میری سنو، تو عورتوں اور بچوں کو ہے تاہم ہوں اور بچوں کو محفوظ مقامات پر بھیج دو۔ اگر منہیں فتح ہوگئ تو خوا تین خود ہی تم سے آملیں گی اور اگر شکست

ہوگئ تو کم از کم تمہارے اہل وعیال تو دشمن کی دستبرد ہے محفوظ رہیں گے۔'' اگرچہ مالک نے درید کویقین دہانی کرائی تھی کہ ہم تمہارا ہرمشورہ مانیں گے،گر

اس کا پیمشوره ما لک کو پسند نه آیا۔ جوشیلا تو وہ تھا ہی ، کہنے لگا

'' والله! میں جو فیصلہ کر چکا ہوں ،اس پر بہرصورت عمل کروں گا۔تم تو سٹھیا گئے ہو اور تبہا راد ماغ سوچنے سجھنے کے قابل نہیں رہا۔''

دريدكواس توبين يرسخت غصهآ مااور بولا

''اے ہوازن کے لوگو! میخص غلط کام کرر ہاہے اور تمہاری عورتوں کو بے آبر و کرنا چاہتا ہے،اس لئے اس کی بات مت مانو!''

یہ س کر پچھلوگ واپسی کے لئے پرتو لئے لگے تو ما لک نے اپنی تکوار نکال لی اور کہا

سیدالوری، جلد د و می اسیدالوری، جلد د و می اسیدالوری، جلد د و می اسیدالوری، خورش کرلول گا۔" "اگرتم لوگول نے میری بات نہ مانی تو میں ابھی خورکشی کرلول گا۔"

الرحم لولوں نے میری بات نہ ہای تو یں اسی تووی کروں ہے۔ چند افراد نے درید کی ہمنوائی کی ،گر اکثریت نے مالک کا ساتھ دیا اور درید کا معقول مشور ہ مستر دکر دیا۔

مکه میں

اُدھر جانِ دوعالم عَلِيْنَةِ بھی ان قبائل کی تیار یوں سے بے خبر نہیں تھے اور اپنے لشکر کے لئے مزید اسلحہ مہیا کرنے کی تدبیر فر مار ہے تھے۔ آپ کو بتایا گیا کہ صفوان کے پاس اسلحہ کا کا فی ذخیرہ ہے، چنانچہ آپ نے صفوان سے کہا

'' ہمیں زر ہیں اور اسلحہ چاہئے ،تم سے جس قدر ہو سکے مہیا کردو!'' صفوان نے پوچھا---'' اَغَصْبًا یَامُحَمَّدُ!؟'' (اے محمہ! کیا مجھ سے یہ چیزیں

غصب كرنا حاجة مو؟)

صفوان کو بیر گتا خانہ سوال کرنے کا کوئی حق نہیں تھا، کیونکہ وہ ابھی تک مشرک تھا اور مفتوحہ شہرکا باشندہ تھا۔اصولی طور پر مفتوحہ علاقہ اور اس کی ہر چیز فاتحین کی ملکیت ہوتی ہے اور وہ اس میں ہر طرح کا تصرف کرنے کے مجاز ہوتے ہیں، مگر قربان جائے اس فاتح اعظم علیہ کی وسعتِ ظرف پر کہ اس نے جواب دیا

'' لا، ہَلُ عَادِیَةٌ مَضُمُونَةٌ '' (نہیں؛ بلکہ ما تگ کرلیں گے اور ضائع ہو جانے کی صورت میں تاوان دیں گے۔ )

صفوان نے کہا---''اگریہ بات ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔' چنانچہاس نے ایک سوزر ہیں اور بہت سااسلحہ فراہم کردیا۔ علاوہ ازیں جانِ دو عالم علیہ نے نوفل ابن حارث سے تین ہزار نیزے بھی

عاريةً لئے اورمجاہدین اسلام کواچھی طرح مسلح کردیا۔

روانگی

تیاری مکمل ہوگئی تو چھ شوال ۸ ھ کو جانِ دو عالم علیہ جارہ ہزار کے عظیم اشکر کی قیادت کرتے ہوئے حنین کی طرف روانہ ہوئے ۔مسلمانوں نے اب تک اتنی بڑی تعداد کے ساتھ کی جنگ میں شرکت نہیں کی تھی۔ان میں سے دس ہزارتو وہی خوش نصیب تھے جو مدینہ سے آپ کے ساتھ آئے تھے اور فتح مکہ میں شامل ہوئے تھے۔دو ہزار کے قریب مکہ کے نومسلم تھے۔علاوہ ازیں جولوگ ابھی تک مشرک تھے،ان میں سے بھی ای [۸۰] کے لگ بھگ افراد''تماشا'' دیکھنے کے لئے ساتھ ہوگئے تھے۔

حنین کے قریب پہنچ کر جانِ دو عالم علیہ کے دشمن کے سازوسامان اور پلان وغیرہ سے آگا ہی حاصل کرنے کے لئے حضرت عبداللہ اسلمی کو بھیجا۔ حضرت عبداللہ کو کسی فیرہ سے آگا ہی حاصل کرنے کے لئے حضرت عبداللہ اسلمی کو بھیجا۔ حضرت عبداللہ کو کسی نے نہ پہچا نا اور وہ ان میں گھل مل گئے۔اس طرح انہوں نے تمام ضروری معلومات حاصل کے نہ پہچا نا اور جب واپس آ کر بتایا کہ وہ لوگ تو عورتوں کے علاوہ ہزاروں کی تعداد میں مولیثی میں ساتھ لائے ہیں تو جان دوعالم علیہ مسلم کے اور فرمایا

' تِلُکَ غَنِیُمَةُ الْمُسْلِمِیْنَ غَدًا إِنْ شَآءَ اللهُ تَعَالیٰ. ''(کل انشاء الله یہ متام چزیں مال غنیمت کے طور پرمسلمانوں کے قبضے میں ہوں گی۔)

دوسری طرف مالک ابن عوف نے بھی تین آ دمیوں کومعلو مات عاصل کرنے کے لئے بھیجا، مگروہ تینوں جلد ہی ہانیتے کا نیتے واپس چلے آئے۔ان کا جوڑ جوڑلرز رہا تھا اور دہشت کے مارےان کا برا حال تھا۔

ما لک نے ان سے پوچھا---'' کیوں بھئ! تمہیں کیا ہو گیا ہے؟!'' انہوں نے کہا

'' ہم نے گورے چٹے آ دمیوں کودیکھا، جوسفید گھوڑوں پرسوار تھے۔انہیں دیکھ کر خوف سے ہم پرلرزہ طاری ہو گیا۔ ہماری مانو تو اس جنگ سے باز آ جاؤ کیونکہ ہم زمین والوں سے تو لڑ سکتے ہیں ،کین آ سانی مخلوق سے لڑنا ہمارے بس سے باہر ہے۔''

ما لك كوغصه آگيا اوران كودُ اختة موئے بولا --" مت بكواس كرو! يه كيا كهانياں

شروع کردی ہیںتم لوگوں نے--!! پیسب تمہاری بز دلی اور کم ہمتی کا شاخسانہ ہے۔'' مالک کو بیبھی خطرہ تھا کہ اگر بی خبرمشہور ہوگئ تو لشکر میں سراسیمگی پھیل جائے گی۔

اس لئے اس نے ان تینوں کوقید کرنے کا تھم دے دیا۔

#### معركه آرائي

جس دن لڑائی ہونی تھی اس سے پہلی رات مالک ابن عوف نے ہوازن وثقیف کے ماہر تیراندازوں کومناسب مقامات پر بٹھا دیا اور کہا کہ جب جنگ شروع ہو جائے تو تم سب یکیارگی حملہ کر دینااور تیروں کا مینہ برسا دینا!

صبح دم الزائی کا آغاز ہؤا۔ میدان کارزار کی طرف روائگی سے پہلے جانِ دو عالم ﷺ نے بھی اپنے اصحاب کو ضروری ہدایات دیں۔ خود بھی بھرپور انداز میں تیار ہوئے۔ دوزر ہیں پہنیں،سر پرخود رکھا، ہاتھوں میں اسلحہ لیا اور اپنے خچر دلدل پرسوار ہوکر عازم جنگاہ ہوئے۔ حنین کی وادی میں فریقین کا تصاوم ہؤا۔

ابتداء میں مسلمانوں کو خاصی کامیابی ہوئی اور دسمن پیپا ہونے لگا۔ یہ دکھ کر مسلمانوں کے حوصلے مزید ہو ہے ہے۔ وہ تو پہلے ہی اس اشکر کوکوئی اہمیت دینے کے لئے تیار نہ سے ،اب دشمن کو مائل بفرار دکھ کران کو یقین ہوگیا کہ ہمارے حریفوں میں مقابلے کی سکت ہی ہیں ہے۔اس خوش فہمی کی بنا پران سے وہی غلطی سرز دہوئی جوغز وہ احد میں ہوئی تھی ،یعنی مائی غلبیت کی طرف توجہ اور اس میں دلچیں ۔۔۔ اور عین اس وقت جب مسلمان مال غنیمت مسلمان مال غنیمت کی طرف توجہ اور اس میں دلچیں ۔۔۔ اور عین اس وقت جب مسلمان مال غنیمت مسلمان مال غنیمت کی طرف توجہ اور اس میں دلچی کی مقرر کر دہ تیرانداز وں نے تیروں کی ہو چھاڑ کر دی۔ یہ عملہ اتنا شدید اور غیر متوقع تھا کہ اہل اسلام میں بھگدڑ چھگئی مفیں در ہم برہم ہو گئیں اور بارہ ہزارافراد پر مشمل عظیم الشان اشکر تتر بتر ہو کر رہ گیا۔ تیر سلسل برس رہے تھے اور تیر انداز کمین گا ہوں میں چھے ہوئے اور محفوظ تھے۔ جب دشمن نظر بی نہ آر ہا ہوتو مقابلہ کس سے انداز کمین گا ہوں میں چھے ہوئے اور محفوظ تھے۔ جب دشمن نظر بی نہ آر ہا ہوتو مقابلہ کس سے کیا جائے اور کیسے کیا جائے !؟

مگراس افراتفری اور ہنگامہ محشر میں بھی ایک ذات گرامی ایک تھی جس کے پائے ثبات میں ایک لمحے کے لئے بھی لغزش نہیں آئی --- اس ذات گرامی کا نام نامی اور اسم گرامی محمد تھا۔ وہ اپنے خچر پر سوار مسلسل آ تھے بڑھے جارہے تھے اور پورے جوش وخروش سے اعلان فرمارہے تھے کہ

أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبُ النَّا ابْنُ عَبُدِالُمُطَّلِبُ

( میں نبی ہوں ۔اس میں کوئی جھوٹ نہیں ۔ میں عبدالمطلب کا بیٹا ہوں ۔ )

حفرت عباس النہ نے آپ کو یوں بے محابا آ کے برجے دیکھا تو آپ کے خچر کی

لگام پکڑلی،حضرت ابوسفیان ابن حرث نے رکاب تھام لی اور دونوں مل کر خچر کورو کئے کی

کوشش کرنے لگے، کیونکہ تیروں کی برسات میں آ گے بڑھنا خطرے سے خالی نہ تھا۔

جانِ دو عالم عَلِيْنَةً نے آس پاس نظر دوڑ ائی تو سوائے چند جاں نثاروں کے کوئی

بھی یاس نہ تھا۔اس وقت لبوں پرانتہا ئی دلآ ویز دعا ئیں مچل اٹھیں

"اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمُدُ وَاِلَيُكَ الْمُشْتَكَىٰ وَانْتَ الْمُسْتَعَانُ. كُنْتَ وَتَكُونُ، وَانْتَ حَيٌّ لَّاتَمُونُ، تَنَامُ الْعُيُونُ، وَتَنْكَدِرُ النُّجُومُ، وَانْتَ حَيٌّ قَيُّومٌ، لَا تَأْخُذُه ' سِنَةٌ وَّلَانَوُمْ، يَاحَيُّ يَاقَيُّومُ. اَللَّهُمَّ اِنِّي أُنْشِدُكَ مَاوَعَدُتَّنِي، اَللَّهُمَّ لَا يَنْبَغِي لَهُمُ اَنُ يَّظُهَرُوا عَلَيْنَا."

(اللی! تو ہی سزاوارحمہ ہے۔ تیرے ہی حضور شکا بیتی پیش کی جاتی ہیں اور تجھی ہے مدد طلب کی جاتی ہے۔ توازل سے ہے اور ابدتک رہے گا۔ توابیاحی ہے کہ تیرے لئے بھی فنا نہیں۔آئکھیں سوجاتی ہیں اور تارے بے نور ہوجاتے ہیں ، تو ایباحی اور قیوم ہے کہ مختجے نہ اونگھآتی ہے، نہ نیند۔اے می!اے قیوم!الہی!میرے ساتھ فتح ونصرت کے جو وعدے تونے کرر کھے ہیں، میںان کے پورا کئے جانے کا طلب گار ہوں۔الہی! دشمنوں کوکسی صورت میں بھی ہم پرغالب نہیں آنا چاہئے!)

#### اجابتِ دعا

وعاکے بعد حضرت عباس ﷺ سے فر مایا

'' كدهر چلے گئے ہيں سب---؟ ذراانہيں يكار پئے تو سہى!''

حضرت عباس کی آ وازنہایت بلند تھی ۔انہوں نے بوری قوت سے بکارا

يَامَعُشَرَ الْأَنْصَارِ السَّكُرُووِ الْعارِ! يَا أَصْحَابَ السَّمُرَهُ! السَّكَرِ (١)

میں موت پر بیعت لی تھی تفصیل جلد دوم ص۱۹۲ پر گزر چکی ہے۔

<sup>(</sup>۱) کیکرے مراد، کیکر کا وہی درخت ہے، جس کے نیچے بیٹھ کر جانِ دوعالم علیہ نے نے حدیبیہ

باب، فتح مله

تلے بیعت کرنے والو!

اس صدانے جاد و کا کام کیا اور لکلخت سب کو جیسے ہوش آ گیا۔کہاں تو وہ برنظمی اور فراراور کہاں اب بیمالم کہ ہر مخص لبیک لبیک کہتے ہوئے اس آ واز کی طرف دوڑ اچلا جارہا ہے۔ بے قراری اور بے تابی کا بیرحال ہے کہ اگر از دحام کی وجہ سے اونٹ یا گھوڑا آ گے بڑھنے میں دفت محسوس کرتا ہے تو اس کا سوار چھلانگ لگا کراتر پڑتا ہے اور پیدل ہی جانِ دو عالم علی ہے کہ بہنچنے کے لئے دوڑ لگادیتا ہے۔

اس طرح منتشر لشكر چندلمحول میں پھر سے منظم ہوگیا اور جانِ دوعالم علیہ کے حکم یردوباره دشمنوں پرٹوٹ پڑا۔

یہ منظرد کھ کر جانِ دوعالم عَلِیْ فِی نے فر مایا

''اللأنَ حَمِيَ الْوَطِينُسُ '' (اب بَعِيُّ رَّم مُولَى ہے۔)

اس وقت جانِ دوعالم علي في ني ريت كي ايك منى جركر شمنوں كي طرف جيني اور فرمايا

''شَاهَتِ الْوُجُوهُ'' (چِرے تاریک ہوجائیں۔)

اور پھر واقعی چبرے تاریک ہو گئے۔اہل ایمان کے زہرہ گداز حملوں نے دشمنوں کے

چھے چھڑا دینے اور ہوازن وثقیف کے بیسور مامقابلے کی تاب نہ لا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔

اس حلے میں مسلمانوں کے ہاتھوں ایک عورت بھی ماری گئی۔ جانِ دوعالم علیہ

نے اس مقتولہ کود مکھ کر ہوچھا --- "اس کو کس نے قل کیا ہے؟" ''خالدابن وليدنے، يارسول الله!''كسى نے بتايا۔

آپ عَلَيْنَا كُواز حدر نج ہؤ ااور فر مایا ---''اعلان كردو كه بچوں اورعورتوں پر ہرگز

ہاتھ نہاٹھایا جائے!''

سجان الله! کیا شانِ رحمت ہے کہ عین میدانِ جنگ میں دشمن کی عورتوں اور بچوں پرتس کھارہے ہیں اورانہیں امان دے کرایک طرح سے حیات ِنوعطا فر مارہے ہیں ، پچ کہا جناب ابوطالب نے آپ کی تعریف میں

بِمَالُ الْيَتَامِي عَصْمَةً لِلْإِرَامِلِ Www.makto

( تیبموں کے سر پرست ، بیواؤں کے ٹکہبان۔ )

مسلمانوں کے اس حملے سے پانسہ پلٹ گیا اور شکست فنح میں بدل گئی اور فنح بھی الیں کہاس سے پہلے الیی منفعت بخش فتح مسلمانوں کو بھی نہیں ہوئی تھی۔ چیر ہزار آ دمی گرفتار موئے۔چوہیں ہزارے زائد بکریاں ہاتھ آئیں۔علاوہ ازیں جاندی اور دیگرساز وسامان بھی بھاری مقدار میں مسلمانوں کے قبضے میں آیا۔

تعجب ہے کہاس جنگ میں مسلمانوں پر تیروں کی برسات ہوتی رہی اور وقتی طور پر فکست سے بھی دو چار ہونا پڑا، مگرشہید صرف چاراہل ایمان ہوئے ؛ جبکہ دشمنوں کے تین سو سے زیادہ آ دمی مارے گئے۔

اس غزوے میں چندلحات تو ایسے بھی آئے کہ سیح بخاری کی روایت کے مطابق جانِ دو عالم عَلِينَة بالكل يكه وتنها ره كئ --- وَبَقِيَ وَحُدَه ' ؛ تا بهم دس جال ناراي تھے، جو بیشتر مشکل کمحات میں آپ کے ہم قدم اور ہم عناں رہے۔ان میں حضرت عباس ، حضرت ابوسفیان ابن حرث (۱) حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت علی اور حضرت اسامه سرفهرست بين ررضي اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمُ وَ عَنِ الصَّحَابَةِ ٱجْمَعِيُنَ.

(۱) یہ وہی ابوسفیان میں جو جانِ دو عالم علی سے سے اس وقت ملے تھے جب آپ فتح مکہ کے لئے مدینہ سے روانہ ہوئے تھے۔اس ملاقات کی تفصیل ص ۷۷۷ پرگزر چکی ہے۔ چونکہ مکہ میں قیام کے دوران انہوں نے جانِ دو عالم علیہ کی شان میں نا زیبا باتیں کھی تھیں اس لئے جانِ دوعالم علیہ کے دل میں ان کی طرف سے قدرے ملال تھا۔ گر اس جنگ میں انہوں نے ثابت قدمی اور استقامت کا ایسا مظاہرہ کیا کہ آپ کا جی خوش کر دیا۔حضرت عباسؓ نے آپ کومسر وروشاد ماں دیکھ کر حضرت ابوسفیانؓ کی سفارش کردی ---' یارسول الله! ابوسفیان کی غلطیاں معاف فر ماد یجئے اوراس سے راضی ہوجا ہے!'' آپ نے دعا فرمائی ---''یااللہ! ابوسفیان نے میرے ساتھ جنتی بھی عداوتیں کی ہیں، وہ

سب معاف فرماد سے اوراس سے راضی ہوجا!"

# باب، فتح مگه

# مال غنیمت کی تقسیم(۱)

جان دو عالم علی نے مال غنیمت تقییم کرنا شروع کیا تو مکہ کے سرداروں کو، جونو مسلم تھے، بہت زیادہ دیا۔ کسی کو چالیس اونٹ، کسی کو پچاس، کسی کوسواور کسی کو دوسواونٹ۔ اس داد و دہش اور جو دوعطا سے نومسلم سردار بہت متاثر ہوئے اور ان کے دل جانِ دو عالم علیہ کی محبت اور عقیدت سے بھر گئے، گر انصار کے بعض ناسمجھ نو جوانوں کو جانِ دو عالم علیہ کا مردارانِ قریش کو یوں نواز نا پندنہ آیا اور انہوں نے کہد دیا کہ اللہ تعالی رسول عالم علیہ کی مرداروں میں با نا جارہا اللہ کومعاف فرمائے، لاائی تو ہم نے لڑی ہے، گر مال غنیمت قریش سرداروں میں با نا جارہا ہے۔ حالا نکہ ہماری تکواروں سے ابھی تک خون فیک رہا ہے۔

یہ شکوہ اگر چہ سربسر غلط تھا، کیونکہ جانِ دوعا کم علی ہے جس کو جودیا تھا، اپنے جھے خمس سے دیا تھا، نہ کہ مجاہدین کے جھے سے؛ تاہم مومنین کے ساتھ رؤف ورجیم ہستی نے ناراض ہونے اور غصہ کرنے کے بجائے انصار کومطمئن کرنا زیادہ مناسب سمجھا اور ان کوایک جگہ جمع کرکے کہا

'' مجھے پتہ چلا ہے کہتم اس بات پر ناراض ہو کہ سر دارانِ قریش کو اتنا زیادہ مال کیوں دیا گیا ہے!؟''

پر حفرت ابوسفیان کی طرف متوجه و اور فرمایا

"يَاأَخِيُ!" (اعمرع بمالى!)

يه پيار بمرا خطاب من كرحفرت ابوسفيان بتابانه ليكاور آپ كاركاب مين ركهامؤ اپاؤن چوم ليا- دَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ.

(۱) غزوہ حنین سے فراغت کے بعد جانِ دوعالم علیہ غزوہ کا کف کے لئے تشریف لے گئے ۔ یتے اور حنین کا مالِ غنیمت جعر انہ میں چھوڑ گئے تتھے۔غزوہ کا کف کے بعد جب آپ واپس تشریف لائے تو اُس مال کولوگوں میں تقسیم کیا۔اس لئے مؤ رخین اس واقعہ کوغزوہ کا کف کے بعد ذکر کرتے ہیں ،گرہم نے سلسل برقر ارر کھنے کے لئے اس کومقدم کردیا ہے۔ '' يارسول الله!'' سردارِ انصار حضرت سعد گويا ہوئے' دکسی مجھدار آ دي نے وہ بات نہیں کی جوآپ تک پہنچائی گئی ہے؛ البتہ بعض ناسمجھ جوانوں سے پیلطی ضرور سرز دہوئی

اس موقع پر ان کو خطاب کرتے ہوئے جانِ دو عالم علیہ نے جونفیاتی اور جذباتی انداز اختیار کیا، وہ اپی مثال آپ ہے۔

''سنو! کیا بیرچے نہیں ہے کہتم بھٹکے ہوئے اور گمراہ تھے،میرے ذریعے اللہ تعالیٰ

سب نے کہا---'' بلاشبہ ایسا ہی ہؤ اٹھا۔اللہ تعالیٰ اوراس کے رسول کا نہم پر بڑا احمان ہے۔''

'' کیا یہ درست نہیں ہے کہ تمہارے آگیں میں شدیداختلا فات تھے جومیری وجہ ے اللہ تعالیٰ نے دور فر مادیتے اور تم بھائی بھائی بن گئے؟''

" يہ سے ہے، اللہ اور اس كے رسول كا ہم پر پرا احسان ہے۔"

"كيابه حقيقت نبيل ب كتم تنكدست تهي مير عفيل الله تعالى في تم كوني كرديا؟" ''اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے،اللہ اوراس کے رسول کا ہم پر بڑاا حیان ہے۔'' ''تم تو ہر چیز کواللہ تعالیٰ کا اور میرا احسان قرار دیئے جارہے ہو، حالانکہ تم جا ہوتو یہ جواب بھی دے سکتے ہوکہ ہم نے بھی آپ پر بہت احسانات کئے ہیں---تم کہہ سکتے ہو کہ کیا بیامروا قعیمیں ہے کہ جب ساری دنیا آپ کی تکذیب کررہی تھی ،ہم نے اس وقت تقدیق کی --- جب اپنوں نے آپ کو نکال دیا، ہم نے پناہ دی --- جب انہی قریش سردارول نے آپ کورسوا کرنا چاہا، ہم نے عزت واکرام سے اپنے پاس رکھا --- جب آپ بے سروسامان تھے، ہم نے ہرطرح کا تعاون کیا --- پیسب باتیں سچے ہیں اور اگرتم ہے جواب دیتے تو میں تمہاری تقید لیق کرتا اور کہتا کہ واقعی تمہارے مجھ پر بہت احسانات ہیں۔''

بيا يك انو كھا انداز تھا، انصار چيخ اھے-- ' دنہيں يارسول الله! نہيں ، ہارا آپ پر کوئی احسان نہیں ہے، احسانات تو ہم پر ہیں ، اللہ کے اور اس کے رسول کے ۔'' جانِ دوعالم علی کے مزید فر مایا --- ''تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں نے تہ ہیں نظر انداز کر کے سردارانِ قریش کونواز دیا ہے، حالا نکہ میں نے انہیں اتنا پچھاس کئے دیا ہے کہ ان کے دل اسلام کی طرف راغب ہوجائیں اور وہ جہنم میں گرنے سے نج جائیں -اس کا بیہ مطلب تو نہیں کہ میں انہیں تم پرتر جیج دیتا ہوں یا تمہاری بنسبت ان کوزیا دہ پسند کرتا ہوں ۔''

اس حسین وجمیل انداز تفہیم سے اگر چدانسار کے تمام گلے شکوے دور ہوگئے تھے اور وہ دلی طور پرمطمئن اور مسرور ہوگئے تھے؛ تاہم جانِ دو عالم علی انسان کی کومزید خوش کرنے کے لئے انسار اور سردار ان قریش کا ایسا خوبصورت تقابل بیان کیا کہ انسار کی روحیں وجد میں آگئی ہوگئی اور دل جموم المحے ہوں گے۔فر مایا ---'' کیا تم اس پر راضی نہیں ہوکہ قریش کے سردار جب لوٹیں تو کسی کے پاس اونٹ ہوں، کسی کے پاس سونا جا کتھیں جبتم یہاں سے واپس جا وکتو تمہارے پاس اللہ کارسول محمہ ہو؟''

سب نے یک زبان ہوکرکہا --- ' رُضِینا یارَسُولَ اللهِ! رَضِینا یارَسُولَ اللهِ! رُضِینا یارَسُولَ اللهِ! '' (جم راضی بیں یارسول الله! )

# قیدیوں کا مسئلہ

باقی مال غنیمت تو جان دو عالم علی نے تقسیم کر دیا؛ البتہ قیدیوں کے سلسلے میں انتظار کرتے رہے کہ شایدان کے متعلقین رہائی کے لئے رابطہ کریں، مگر جب کافی دن گزرگئے اور ہوازن نے کوئی کوشش نہ کی تو آپ نے قیدیوں کو بھی غلاموں کی حیثیت سے مجاہدین میں بانٹ دیا۔اس کے چند دن بعد ہوازن کے بیشتر افراد حاضر ہوئے اوران کے سردار نے ایک رفت انگیزنظم پڑھی،جس میں قیدیوں کی رہائی کی التجا کی گئے تھی۔ جانِ دو عالم علی نے فرمایا کہ میں نے تبدیوں کو مجاہدین میں تقسیم کردیا ہمیں نے تبدیوں کو مجاہدین میں تقسیم کردیا ہے،اب بیان کی مرضی پر مخصر ہے کہ وہ اپنے غلاموں کو آزاد کرتے ہیں یانہیں۔ میں اس سلسلے میں ان سے بات کرتا ہوں،البتہ اگر تم لوگ مسلمان ہوجاؤ تو مجھے آسانی رہے گی۔ سلسلے میں ان سے بات کرتا ہوں،البتہ اگر تم لوگ مسلمان ہوجاؤ تو مجھے آسانی رہے گی۔

وہ سب کے سب بخوشی مسلمان ہوگئے۔ اس کے بعد جانِ دو عالم علیہ نے مجاہدین سے کہا کہ ہوازن ابتمہارے دینی بھائی بن گئے ہیں اور حیا ہتے ہیں کہان کے قیدیوں کورہا کردیا جائے ،اسلئے میں اپنے جھے کے تمام قیدی آزاد کررہا ہوں۔سب نے کہا کہ اس صورت میں ہم بھی اپنے قیدی رہا کرنے کے لئے تیار ہیں۔اس طرح چھ ہزار قیدی جوغلام بن چکے تھے، دفعة آزادی کی نعمت سے ہمکنار ہو گئے۔ چنانچہ جانِ دوعالم علیہ نے ہرقیدی کوایک ایک کپڑ اعنایت کیا اورعزت سے رخصت کر دیا۔

اس جنگ میں ہوازن اور ثقیف کے ساتھ بنی سعد بھی شامل ہوئے تھے۔ان کے جو مردعورتیں گرفتار ہوئیں، ان میں سے ایک خاتون نے دعوی کیا کہ میں تمہارے نبی کی بہن ہوں، مگر کسی نے ان کی بات پر کان نہ دھرا۔ جب ان کو جانِ دوعا کم علیہ کے روبر وپیش کیا گیا تو انہوں نے پھراپنا دعوٰ ی دہرایا اور کہا---'' یارسول اللہ! میں آپ کی بہن ہوں، شیماء'' ''اس کا کوئی ثبوت؟'' جانِ دوعالم عَلَيْكَ نِهِ رَجِعا \_

انہوں نے کپڑ اہٹا کراپنا کندھاد کھایا، جہاں دانتوں سے کا مٹنے کا نشان تھااور کہا '' یارسول الله! بچین میں جب میں آپ کو اٹھائے پھرتی تھی تو آپ نے ایک د فعه يهال مجھے كاٹ لياتھا۔''

جانِ دو عالم عَلِينَةً كَى نَكَامُون مِين رضاعت كا وه زمانه پھر گيا، جب آپ حليمةً سعدیہ کے ہاں رہا کرتے تھے اور شیماء آپ کودن بھر کھلا یا کرتی تھیں۔ دانتوں سے کا شخ کی معصو ما نہ شوخی بھی یا د آ گئی۔فوراً اپنی چا درا تار کر زمین پر بچھائی اور بصدمسرت رضاعی بهن کومرحبا کها۔ بهن بھائی کی اس انداز میں ملاقات ایک رفت انگیز نظارا تھا۔خود جانِ دو عالم ﷺ کی آئیسی ڈیڈ ہا گئیں اور آنسو ٹیکنے لگے۔ پھر شیماء سے کہا کہ اگرتم میرے پاس ر ہنا چا ہوتو بخوشی رہ سکتی ہو۔ میں تم کو بہت احتر ام سے رکھوں گا اور اگر اپنی قوم اور رشتہ داروں میں جانا چا ہوتو اس کا انتظام بھی ہوسکتا ہے۔

شیماء نے کہا ---''یارسول اللہ! رہوں گی تو میں اپنے رشتہ داروں ہی کے

یاس،البته میں اسلام لا نا چاہتی ہوں \_ مجھے اس کا طریقہ بتا ہے !''

جانِ دو عالم علیہ نے ان کوتو حید و رسالت کی تعلیم دی اور بہت ہے اونٹ بکریاں اورغلام دے کررخصت کیا۔اس کے علاوہ ان کی سفارش پر بنی سعد کے دیگر افر اد کو

باب۸، فتح مکه

عمی رہا کردیا اور سب مسروروشاد مان اپنے گھروں کولوٹ گئے۔ بھی رہا کردیا اور سب مسروروشاد مان اپنے گھروں کولوٹ گئے۔

# غزوة طائف

وہی طاکف جس کا ذکر آتے ہی ذہن میں وہ اندوہناک منظر تازہ ہو جا تا ہے، جب دورویہ کھڑے شمکر پھر برسار ہے تھے اور جانِ دوعالم علیہ کے شفاف اور حریری جسم سے خون کی دھاریں بہدرہی تھیں!(۱)

غزوہ حنین سے فراغت کے بعد جانِ دوعالم علیہ فیصلے نے طائف کی طرف کوچ کیا۔
وجہ یہ تھی کہ ثقیف، جوغزوہ حنین میں شامل تھے یہیں کے رہنے والے تھے اور حنین کے میدان میں شکست کھانے کے بعد طائف کے متحکم اور مضبوط قلع میں پناہ گزیں ہو گئے تھے۔انہوں نے غلہ اور دیگر ضروریا ہے زندگی اتنی مقد ارمیں جمع کرلی تھیں کہ طویل عرصے تک کافی ہو سکتی تھیں ،اس لئے وہ قلعہ بند ہوکر بیٹھ گئے اور مسلمانوں کا انتظار کرنے لگے۔

جانِ دوعالم عَلَيْظَة نے حضرت خالد بن ولید کا ایک ہزارا فراد کا امیر بنا کر پہلے بھیج دیا اورخود باقی لشکر کے ساتھ ان کے عقب میں روانہ ہوئے۔حضرت خالد نے وہاں جا کرطا نف کے سر داروں کو سمجھایا کہتم خواہ مخواہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالواوراطاعت اختیار کرلو۔ بنو قریظہ، بنونضیراور اہل خیبر کو بھی اپنے قلعوں پر بہت نازتھا، مگر ان کا کیا حشر

ہؤا ---؟ بنوقر بظہ مارے گئے ، بنونضیر مدینہ سے نکال دیئے گئے اور خیبر کے چھوٹے بڑے تمام قلعے سرنگوں ہو گئے ۔اب تو مکہ بھی فتح ہو چکا ہے اور حنین میں ہوازن وثقیف کی مشتر کہ قوت کا شیراز ہ بھی بکھر چکا ہے ،اس لئے بلاوجہ ضدنہ کرواور ہتھیارڈ ال دو۔

طا نف والول نے حفرت خالد کی اس نفیجت پرعمل نہ کیا اور کہا کہ نتیجہ خواہ کچھ بھی ہو،ہم بہرصورت مقابلہ کریں گے۔

# نئے ھتھیاروں کا استعمال

اس جنگ میں مسلمانوں نے پہلی مرتبہ خینق اور دبا بہ کا استعال کیا۔ (۱) گرقلعہ اس قدرمضبوط تھا، کمنجنیق کی شکباری اس کا کچھ نہ بگا ڑسکی ۔اس کے بعد بہت بڑا دبابہ آ گے بڑھایا گیا، مگر اہل طائف نے اس پرآگ میں سرخ کئے گئے تیر برسائے، جن سے دبابہ کو آ گ لگ گئی اور دھڑا دھڑ جلنے لگا، اس میں بیٹھے ہوئے مسلمان گھبرا کر باہر نکلے تو ان پر تیروں کی بوچھاڑ کر دی گئی۔اس حملے میں بار ہ مسلمان شہیدا ورمتعد دزخمی ہو گئے ۔ (۲) یہ صورت حال دیکھ جانِ دو عالم علیہ نے تھے دیا کہ قلعے کے گرد پھلے ہوئے تمام

(۱) ''منجنیق'' ایک قتم کی بہت بری غلیل ہوتی تھی جس کے ذریعے قلعوں پر بھاری چھر برسائے جاتے تھے اور'' دبابہ' ککڑی کا بناہؤ اایک کمرہ سا ہوتا تھا جس کے ساتھ پہنے لگے ہوتے تھے اور اس کی حجیت کھوے کی پیٹے جیسی ہوتی تھی جس پر گائے کا چرا امر ھا ہوتا تھا۔اس میں نقب زنی کے ماہرین کو بٹھا کر قلعے کے پاس پہنچا دیا جاتا تھا اوروہ دیواروں میں شگاف ڈال دیتے تھے۔ چمڑا مڑھاہؤ ا ہونے

کی وجہ سے تیراندازی کااس پر پچھا ٹرنہیں ہوتا تھااورنقب زن اطمینان سے اپنا کام کرتے رہتے تھے۔

(۲) ان زخمیوں میں حضرت معاویہ ﷺ کے والدحضرت ابوسفیان ﷺ بھی شامل تھے۔ تیر لگنے ہے ان کی ایک آئے یا ہرنگل آئی تھی ۔ انہوں نے اس کو تھیلی پر رکھا اور جانِ دو عالم علی اللہ کی خدمت میں

حاضر ہوکر عرض کی''یارسول اللہ! میری بیآ تکھ ضائع ہوگئی ہے۔''

جانِ دو عالم عَلِيلَةً نے فرمایا ---'' کیا جاہتے ہو، آگھ یا جنت میں ایک چشمہ؟ اگر آگھ چاہتے ہوتو میں دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ اس کوٹھیک کردے۔''

یان کرحفرت ابوسفیان نے آ کھ زمین پر چھیک دی اور کہا --- ' میں جنت میں چشمہ لینا ز ماده پیند کروں گا۔''

پھرصدیق اکبڑ کے دورِخلافت میں جنگ رموک کے دوران رومیوں سے لڑتے ہوئے ان کی دوسری آنکه بھی شہید ہوگئی۔اس طرح ان کو بیمنفر داعز از حاصل ہؤ اکدان کی دونوں آئکھیں راہِ خدامیں

نْأر مِوْكَني \_ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ.

باغ كاٹ ديئے جائيں۔اس حكم كا مقصد بيرتھا كہ جب اہل طائف اپنے قيمتی اور خوبصورت باغوں کو کٹنادیکھیں گے توان کے بچانے کے لئے مجبوراً قلعے سے باہرتکلیں گے۔اس طرح ان کی قلعہ بندی ٹوٹ جائے گی اور اہلِ اسلام کوان سے دود و ہاتھ کرنے کا موقع مل جائے گا۔ اہل طائف ظالم تھے، سفاک تھے، بےرحم تھے گر رحمۃ للعالمین کے مزاج آشنا تھے، انہوں نے اپنے باغوں کو کٹتے اور تباہ ہوتے دیکھا تو قلعے کے اندر سے ہی چلانے لگے---''یا محم! ہم تم کو اللہ کا اور اس''رشتہ داری'' کا داسطہ دیتے ہیں جو ہمارے اور تہمارے درمیان پائی جاتی ہے کہ ہمارے باغوں کو تباہ و ہر با دنہ کرو!''

رشته داری کیاتھی---؟ جانِ دوعالم عَلِيْ کی والدہ ماجدہ سیدہ آ منہ، ان کی ماں بره بنت عبدالعزی، ان کی ماں ام حبیب، ان کی ماں برہ بنت عوف، ان کی ماں قلابہ، ان کی ماں ہند---اور ہند کا تعلق طا نف کے قبیلے ثقیف سے تھا۔اتنے دور دراز کے رشتے کا بھلا کیا اعتبار ہوتا ہے---! اور جب بیلوگ طائف کے بازار میں جانِ دوعالم علیہ پر پھر برسارے تھے، کیااس وقت انہیں بیرشتہ یا دنہیں رہاتھا ---!

مگران ساری با توں کے باوجود جانِ دوعالم علیہ نے اللہ کے نام اور رشتے کی حرمت کااس قدریاس کیا کہاس وقت صحابہ کرام کو درخت کا شنے سے منع کر دیا اور فر مایا "أَتُو كُهَا لِللهِ وَلِلرَّحِمِ. " (ميس في الله اور رشته داري كے لئے باغول كى

کٹائی ترک کردی ہے۔)

كيابات بحريم السجايا ورجيل الشيم آقاى ---! صَلُّوا عَلَيْهِ وَالِهِ.

محاصره ختم

جانِ دو عالم علی کے اٹھارہ دن تک طائف کا محاصرہ جاری رکھا، مگر پھرخودہی محاصرہ اٹھانے اور واپس چلنے کا حکم دے دیا۔اس کے متعد داسباب تھے

پہلاتو یہ کہ قلعہ خاصامضبوط تھا اور اہل طائف نے وسیع پیانے پرضروریاتِ زندگی کا ذخیره کررکھا تھا،اس لئے ان کے جلدی ہتھیارڈ النے کا کوئی امکان نہتھا؛ جبکہ جانِ دو عالم علیہ ا ا پنی بے شارمصروفیات کی وجہ ہے زیادہ دنوں تک مدینہ منورہ سے باہز نہیں رہ سکتے تھے۔ دوسرایه که اہل طا نف محاصرے کے بغیر بھی محاصرے ہی کی حالت میں رہتے۔ کیونکہ گردونواح کے تمام لوگ مسلمان ہو چکے تھے،اس لئے اہل طا نف جب بھی قلعے سے نکلتے الن کا سابقہ مسلمانوں ہی ہے پڑتا۔

تیسرایه که اہل طائف کی جانِ دوعالم علی پی پیشاری، پیرحیْن میں تیراندازی، پیرطائف میں تیراندازی، پیرطائف میں قلعہ بندی اور آتشیں تیر پینک کرمسلمانوں کوشہید و مجروح کرنے کی وجہ سے مسلمان شخت غیظ وغضب میں تھے۔اگر طائف کو ہز ورشمشیر فتح کیا جاتا تو اس وقت غضبناک شیرکی طرح بھرے ہوئے مجاہدین کوقتل عام سے روکنا از حدمشکل ہوتا اور بہت زیادہ خوزین کی ہوتی ؛ جبکہ جانِ دوعالم علی ہیں جائے تھے۔

غرضیکہ متعدد وجوہ کی بناء پر جانِ دو عالم علیہ کے محاصرہ اٹھا لیا اور کہا کہ ہم واپس جارہے ہیں۔بعض پُر جوش مجاہدین نے کہا۔۔۔'' یہ کسے ہوسکتا ہے کہ ہم فتح کے بغیر واپس چلے جائیں!''

جانِ دوعالم عَلِي فَلِي اللهِ اللهِ عَلَي اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ الله

دُعا

مراجعت سے پہلے جانِ دوعالم عَلَيْتُ نے دعا فرمائی ''اَللّٰهُمَّ اهُدِ ثَقِيُفًا وَأْتِ بِهِمُ مُسُلِمِيُنَ.'' (اللّٰهِ! ثقيف كو مدايت دے

اورانہیں اس حال میں میرے یا س لا کہوہ اسلام لانے والے ہوں۔) WWW.Maktabah.org جانِ دوعالم عَلِی ہے۔ خدمت ہوکرمسلمان ہو گئے۔

#### سرايا

غزوہ طائف سے واپسی کے بعد جانِ دوعالم علیہ نے مختلف قبائل کی تسخیر کے لئے متعدد مہمات روانہ فر مائیں جوسب کی سب کا میاب لوٹیس اور پورے عرب میں دین حق کا بول بالا ہو گیا۔

# غزوه تبوك

رجب و هکوجان دوعالم علی غزوهٔ تبوک کے لئے روانہ ہوئے۔ تبوک اس راست پر واقع تھا جواس زمانے میں مدینہ منورہ سے شام کی طرف جاتا تھا۔ اس غزوے کا سبب یہ بنا کہ شام سے آنے والے تا جروں نے جانِ دو عالم علیہ کواطلاع دی کہ رومیوں کا ایک بڑا لککر شام میں جمع ہورہا ہے اور وہ لوگ سلطنتِ اسلامیہ پر حملہ آور ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ آپ نے یہاں بیٹھ کران کا انظار کرنے کے بجائے مناسب سمجھا کہ انہیں اسلامی سلطنت کی حدود میں داخل ہی نہونے دیا جائے اور ان سے وہیں نمٹ لیا جائے۔

یہ بہت طویل سفرتھا،موسم بھی شدیدگرمی کا تھا،اس پرمسنزادیہ کہان دنوں پورا عرب قحط کی لپیٹ میں تھا،اس لئے اہل مدینہ تقریباً تہی دست تھے،اسی بناء پراس کو''غَذُو وَهُ الْعُسُورَة'' بھی کہاجا تا ہے، یعنی تنگدتی والاغزوہ۔

vww.maktabah.org

باب، فتح مگه

فَاقُعُدُوا مَعَ الْخَالِفِيْنَ ٥ ﴾ ٩١٨٣

(اے نبی!) اگر اللہ تعالیٰ اس غزوے کے بعد تنہبیں اس گروہ کے پاس واپس لائے اور بیلوگ اس کے بعد کسی غزوے میں جانے کی تم سے اجازت طلب کریں تو ان سے کہہ دو کہ اب تم بھی بھی میرے ساتھ نہ نکل سکو گے، نہ میرے ہمراہ دشمن سے لڑائی کرسکو گے۔تم پہلی مرتبہ بیچھے بیٹھ گئے تھے،اس لئے اب بھی بیچھےرہ جانے والوں کے ساتھ بیٹھے

# حضرت عثمان 🖏 کا عطیہ

جانِ دو عالم علیہ کا عام طور پر معمول تھا کہ غزوات کی تیاری کرتے وقت پیہ بات آخرتک مخفی رکھتے تھے کہ کہاں جانا ہے اور کس سے مقابلہ کرنا ہے۔ مگریہ سفر چونکہ طویل تھا اورمشکل حالات میں پیش آ رہا تھا ،اس لئے جانِ دوعالم عَلِی فیٹ نے واضح طور پر بتا دیا تھا کہ تبوک جانا ہے، تا کہ ہر خص اس فاصلے کو مد نظر رکھ کرتیاری کرے۔

مالی مشکلات کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ اس غزوے کے لئے جانِ دو عالم علی فی نزات خودلوگوں سے چندے کا مطالبہ کیا اور راہِ خدا میں خرج کرنے کی ترغیب دی۔ آپ کی باتیں سن کر حضرت عثمان او لے

'' يارسول الله! ميں ايك سواونث دوں گا ،تمام ساز وسامان كے ساتھ ۔'' تھوڑی در بعد آپ نے دوبارہ انفاق فی سبیل اللہ کی طرف توجہ دلائی تو حضرت عثمان ؓ نے دوبارہ عرض کی ---''یارسول اللہ! میں دوسواونٹ دوں گا،ساز وسامان سمیت۔'' پھر جب آپ نے تیسری باراللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو کہا تو تیسری مرتبہ بھی عثالیٰ ہی گویا ہوئے ---''یارسول اللہ! میں تین سواونٹ دوں گا ،مع ساز وسا مان کے۔''

اس کے بعد حضرت عثمانؓ گھرتشریف لے گئے اور ایک ہزار اشرفیاں لا کر جانِ دو عالم علیہ کی جھولی میں ڈال دیں۔ آپ نے اتنی ڈھیر ساری اشرفیوں کوفرحت اور جیرت کے ملے جلے جذبات کے ساتھا پنے ہاتھوں میں الٹاپلٹا۔ پھر دریائے کرم جوش میں آیا اور فرمایا ''مَاضَرَّ عُشُمَانَ مَاعَمِلَ بَعُدَ الْيَوُمِ. '' (آج کے بعدعثان کا جوجی جاہے

كرتا كرم عرب، قيامت مين اس سے كوئى باز پرسنبيں ہوگى۔)

سجان الله! كياشان معقان ك بيدعثان كى ---! رَضِي الله تعالى عَنهُ.

زابد مسجد احمدی پر درود دولت جيش عسرت (۱) په لا کھول سلام

حضرت صديق 🕸 كا ايثار

جولوگ چندہ دے رہے تھے انہوں نے جانِ دوعالم علی کے ہمراہ جہا دے لئے بھی جانا تھا،اس لئے سب نے اس بات کا خیال رکھا کہ چندہ دینے کے بعد گھر میں کم از کم ا تنا ﴾ رہے کہ ہماری غیرموجودگی میں گھر والوں کو فاقے نہ کرنے پڑیں، مگر ایک جیالا ایسا بھی تھا جوان سوچوں ہے ماورا تھااوراس کا اندازِ فکرسب سے نرالا اور جدا تھا۔وہ اللہ کا بندہ جو کھھ میں تھا سب کا سب اٹھا لایا اور جب جان دو عالم علیہ نے یو چھا ---'' مَلُ اَبْقَيْتَ لِاَ هُلِكَ شَيْنًا؟ " ( كمروالول كے لئے بھی كچھ چھوڑا ہے كہ بیں؟ )

تواس نے بصداعماد جواب دیا --- ' اُبْقَیْتُ لَهُمُ اللهُ وَرَسُولُه '. ' (ان كے لئے ميں الله اوراس كےرسول كوچھوڑ كرآ يا ہوں۔)

بے شک --- جس کے گھر میں اللہ اور اس کارسول ہردم موجود ہوں ، اس کو گھر والوں کی کیا فکر ہوسکتی ہے!

میں نے بیوا قعمخقرا ذکر کیا ہے تفصیل علامه اقبال کی شیریں زباں سے سنتے!

دي مال راوحق مين ، جو بون تم مين مالدار

يوچها حضور سرور عالم نے "اے عرا اے وہ كہ جوث حق سے ترے دل كو ہے قرار

إك دن رسول ماك نے اصحاب سے كہا ارشاد س کر فرط طرب سے عمر اٹھے اس روز ان کے پاس تھے درہم کئی ہزار دل میں یہ کہدرہے تھے کہ صدیق سے ضرور بڑھ کے رکھے گا آج قدم میرا راہوار لائے غرض کہ مال ، رسول امیں کے پاس ایثار کی ہے دست گر ابتدائے کار

(۱) درج بالا واقعہ کے پس منظر میں اعلیٰ حضرت عنا انٹے کے لئے کیا خوبصورت لقب

تجویز کیا ہے--'' دولتِ جیش عمرت''

سیدالوری، جلد د وم

رکھا ہے کچھ عیال کی خاطر بھی تو نے کیا؟ مسلم ہے اپنے خویش وا قارب کاحق گزار''
کی عرض''نصف مال ہے فرزندوزن کاحق باقی جو ہے ، وہ ملت بیضاء پہ ہے نثار''
استے میں وہ رفیقِ نبوت بھی آگیا جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار لے آیا اپنے ساتھ وہ مردِ وفا سرشت ہر چیز ، جس سے پھیم جہاں میں ہوا عتبار بولے حضور ''چاہئے فکرِ عیال بھی'' کہنے لگا وہ عشق و محبت کا راز دار ''اے بچھ سے دیدہ مہ وانجم فروغ گیر اے تیری ذات باعث تکوین روزگار ''اے بچھ سے دیدہ مہ وانجم فروغ گیر اے تیری ذات باعث تکوین روزگار پروانے کو چراغ ہے ، بلبل کو پھول بس

بَكَائِين

حضرت عثمان الله اور حضرت صدیق کے علاوہ بھی تمام اہل خیر نے اس مہم میں بوط چڑھ کر حصہ لیا اور حب استطاعت مجاہدین کے لئے امداد فراہم کی کسی نے اشر فیاں دیں اور کسی نے روپے کسی نے غلہ مہیا کیا اور کسی نے ہتھیا ر کسی نے سواری کے لئے اونٹ فراہم کئے اور کسی نے گھوڑے ۔ اس طرح ویگر ضروریات کی کفالت کا تو کسی حد تک انتظام ہوگیا، کسی سواریوں کی اب بھی قلت تھی ۔ چنا نچہ چند نا دار مشاقان جہاد نے جب جان دو عالم حقیقہ سے عرض کی کہ یارسول اللہ! ہمیں بھی سواریاں عطافر مائے! تو آپ نے فر مایا مالم حقیقہ سے عرض کی کہ یارسول اللہ! ہمیں بھی سواریاں عطافر مائے اور وجو میں ہیں۔) میں کر آنہیں ہیں۔) بیس کے دیے میرے پاس سواریاں نہیں ہیں۔) بیس کر آنہیں ہیں ہے حدصد مہ ہو اکہ ہم تمام تر اشتیاق کے باوجود محض اپنی نا داری کی جب سے محروم رہ جا ئیں گے ۔ دل کاغم آئھوں کے راستے اہل بیٹر اور دے ہوئے واپس چل پڑے ۔

الله تعالیٰ نے ان کی اس حالت کوان الفاظ میں ذکر فرمایا

﴿ ' تُوَلُّوُا وَّاَعُينُهُمُ تَفِيُضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا اَنُ لَا يَجِدُوُا مَا يُنْفِقُونَ ٥ ' ﴾ (وه اس حال ميں واپس ہوئے كه ان كى آئكھوں سے آنسو بہدرہے تھے، اس غم

میں کہان کے پاس خرچ کرنے کے لئے پچھنہیں ہے۔)

جانِ دوعالم علی ان کی حسرت ویاس اور شکسته دلی برداشت نه ہوسکی۔ آپ، نے حضرت سعد ﷺ سے قیمتاً اونٹ خریدے، پھر حضرت بلال ﷺ کو بھیجا کہ جاؤ، ان رونے والوں کو بلالا ؤ۔

حضرت بلال اسی وقت ان کو بلا لائے اور جانِ دو عالم علیہ فیلے نے اونٹ ان کے حوالے کر دیئے۔ قارئین کرام! آپ خود ہی سوچئے کہ اس وقت ان کی فرحت ومسرت کا عالم کیا ہوگا!!

چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے رونے کا خاص طور پر ذکر کیا ہے، اس لئے تاریخ و سیرت میں ان لوگوں کا نام ہی بَگائِین پڑ گیا۔یعنی رونے والے۔

#### عجيب صدقه

ان بکا کین میں ایک صحابی حضرت علبہ این زید تھے۔وہ جب سواری نہ ملنے کی وجہ سے روتے ہوئے واپس آئے تو رات کو انہا کی حزن و طال کے عالم میں وست بدعا ہوئے:

''الہی! تو نے جہاد کا حکم دیا ہے، گرنہ تو مجھے اسے وسائل دیئے ہیں کہ میں تیر بے رسول کے ساتھ جاسکوں، نہ رسول اللہ کے پاس اتن سواریاں ہیں کہ سب کے لئے کافی ہوسکیں۔ میر بے پاس تو اتنی ذراسی رقم بھی نہیں ہے کہ میں اس مہم میں خرج کر کے شریک ہو سکوں۔ اس نا داری کی حالت میں میں اور تو بچھ نہیں کرسکتا؛ البتہ یہ التجا کرتا ہوں کہ اگر مجھ سکوں۔ اس نا داری کی حالت میں میں اور تو بچھ نہیں کرسکتا؛ البتہ یہ التجا کرتا ہوں کہ اگر مجھ کر سے مسلم نے ظلم کیا ہو، میری دل آزاری کی ہو، مجھے جانی یا مالی نقصان پہنچایا ہو، یا میری کرت و آبروکو بٹالگایا ہو، تو ایسے تمام لوگوں کو میں دل سے معاف کرتا ہوں، قیا مت کے دن ان کومیر ہے کہی حق میں نہ پکڑنا ۔۔۔ یہی میرا صدقہ ہے اور یہی میرا عطیہ۔۔۔ الہی! اس کو قبول فرمالے!''

صبح ہوئی تو نماز کے بعد جانِ دوعالم علیہ کے تھم پرایک شخص نے بآ واز بلند پکارا ''گزشتہ رات کواللہ کی راہ میں صدقہ کرنے والا کہاں ہے؟'' کوئی جواب نہ آیا۔ دوبارہ یہی ندا کی گئے۔ پھر بھی کوئی نہ بولا۔ کیونکہ اس رات کی نے صدقہ یا عطیہ دیا ہی نہیں تھا۔ جب تیسری دفعہ یہی سوال کیا گیا تو حضرت علبہ اسٹھ اور پھے عض کرنا ہی چاہتے تھے کہ جان دوعالم علیہ نے خود ہی فرمادیا

''علبہ اِنتہیں مژدہ ہوکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا صدقہ قبول فرمالیا ہے اور تہہیں بھی

راہِ خدامیں خرچ کرنے والوں میں شامل کرلیا ہے۔''

اس طرح حضرت علبہ ایک پائی خرچ کئے بغیر محض اپنے سوزِ دروں کے طفیل، ہزاروں رویے لٹانے والوں کے زمرے میں داخل ہو گئے--- زہے نصیب۔

روانگی اور استخلاف

شب وروز کی مسلسل جدوجہداور تیاریوں کے بعد آخر کارستر ہزارافراد برمشمل عظیم لشکر تیار ہو گیا۔ ثدیة الوداع کے پاس جانِ دوعالم علیہ نے اس جیش کا آخری معائنہ کیا اور مختلف قبائل کوعکم عطا فرمائے۔علقمہ خزاعی اور ان کے والد کوراستہ بتانے کے لئے ساتھ لیااورر جب ۹ ھ کو بروز جعرات تبوک کی جانب روانہ ہوئے۔

روا تکی سے پہلے جانِ دو عالم علی نے اپنے اہل وعیال کی د کیر بھال اور اہل مدینہ کی گلرانی و پاسبانی کے لئے حضرت علیٰ کومنتخب کیا اورانہیں قائم مقام امیر نا مز دفر ما دیا۔ یہ پہلاموقع تھا کہ حضرت علی کو کسی غزوے میں شامل نہیں کیا جارہا تھا، ورنہ وہ تو ہمیشہ صفِ اول میں ہوتے تھے۔حضرت علیٰ کو جانِ دو عالم علیہ کھا کے اس فیصلے پر حیرت ہوئی اور شکوہ آ میزانداز میں عرض کی

> '' یارسول الله! مجھےعورتوں اور بچوں میں چھوڑ کر جارہے ہیں!؟'' جانِ دوعالم عَلِيُّ اللَّهِ نے ان کوتسلی دیتے ہوئے ارشا دفر مایا

'' کیاتم اس پرراضی نہیں ہو کہ جس طرح ہارون ،موی کے قائم مقام بنے تھے، اسى طرح اس موقع پرتم ميرے قائم مقام بن جاؤ---؟! ہاں بيفرق ضرور ہے كہ مجھے نبوت ملنے کے بعداب کسی کونبوت نہیں مل سکتی۔''

( یعنی تم ہارون کی طرح نبی تو نہیں بن سکتے ،لیکن ان کی طرح نبی کے قائم مقام تو بن سكتے ہو\_)

یہا کی بہت بڑا اعزاز تھا، نبی نہ ہونے کے باوجود حضرت علی کووہ مرتبہ دیا جارہا تھا جواس سے پہلے ایک نبی کوعطامؤ اتھا۔ چنا نچہ حضرت علی خوش ہو گئے اور عرض کی " میں راضی ہوں ، میں راضی ہوں ، میں راضی ہوں ، یا رسول اللہ! ا

#### متخلفين

بہت سے لوگ روا تکی کے وقت جانِ دو عالم علیہ کے ہمر کاب نہ ہو سکے اور پیچھے رہ گئے۔ان میں زیادہ تعدادتو منافقین کی تھی،جنہوں نے مختلف قتم کے حیلے بہانے کر کے ساتھ جانے سے معذوری فلا ہر کر دی تھی ،لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے جوبعض مجبوریوں کی بنا برساتھ تون نکل سکے تھے گر بعد میں لشکر کے ساتھ جا ملے تھے۔

حضرت ابوخیثمه ﷺ ورحضرت ابوذ رغفاری ﷺ بھی ایسے لوگوں میں شامل تھے۔ حضرت ابوضیٹمہ جہت آ رام وآ سائش کی زندگی بسر کرنے کے عادی تھے۔کسی وجہ ہے جانِ دوعالم علی کے ساتھ نہ جاسکے اور مدینہ میں ہی رہ گئے۔ایک دن شدیدگری میں دو پہر کے وقت گھر آئے توان کی دوحسین وجمیل بیو یوں نے گرمی سے بچاؤ کے لئے بہت عمدہ ا ننظام کررکھا تھا۔انہوں نے مکان سے کمحق باغ میں گھاس پھونس کے دوچھپرڈال کریانی سے تر کردیئے تھے اوران سے چھن چھن کر شنڈی ہوانیچ آرہی تھی۔ شنڈے پانی کی صراحیاں بھی بھری ہوئی تھیں اور دونوں بیو بول نے عمدہ عمدہ شم کے کھانے بھی تیار کرر کھے تھے۔

آ رام وآ سائش کے اس قدر بھر پورا نظامات ولوازمات دیکھ کر حضرت ابوخیثمة " کے دل پرایک چوٹ سی کلی اور خیال آیا کہ رسول اللہ تو اس شدید گرمی میں لق و دق صحرا وَ ل میں محوسفر ہوں اور میں خوشگوار سائے میں خوبصورت ہیویوں کے ساتھ بیٹھ کرلذیذ کھانے کھاؤں اور شخنڈ ایانی ہوں--- بیکہاں کا انصاف ہے---!

یہ خیال آتے ہی دل بے قرار ہو گیا اور سامانِ لطف ولذت سے بیزار ہو گیا۔ چنانچه اپنی بیویوں سے کہا کہ میں نہ تو ان ٹھنڈے سائبانوں کے نیچ بیٹھوں گا، نہ تمہارے تیار کردہ کھانے کھاؤں گا۔اب تو جب تک میں رسول اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو جاؤں گا، مجھے قرار نہیں آئے گا۔اس لئے تم فوری طور پرمیرااسلحہ تیار کرواور زادِراہ کا انتظام کرو، میں اپنااونٹ کھول کرلاتا ہوں۔

ان نیک بیبیوں کواپے شو ہر کے اس مقدس ارادے پر کیا اعتر اض ہوسکتا تھا۔ چنانچہ

جب ابوخیثمه اونت کھول کرلائے تو اسلحہ اور زادِراہ تیارتھا۔ ابوخیثمه "نے سب کچھساتھ لیا اور اس وقت تپتی ہوئی دوپہر میں روانہ ہو گئے ۔منزلوں پرمنزلیں مارتے آخرلشکر تک جا پہنچے۔

اس وقت جانِ دوعالم علیہ ایک جگہ پڑا ؤ کئے ہوئے تھے۔ابوخیثمہ 'کو دور ہے آتاد مکھ کر کچھ لوگوں نے عرض کی

> '' یا رسول الله! کوئی سوار آر ہاہے، گریجیا نانہیں جار ہا۔'' جانِ دوعالم علي في في مايا --- ''اس كوا بوخيثمه مونا جا ہے ۔'' تھوڑی دیر بعدسوار کےنقوش واضح ہوئے تو سب نے کہا "الله كي قتم، يارسول الله! وه ابوخيثمه بي ہے!"

جب ابوخیثمہ "بارگاہ نبوت میں پہنچ تو جانِ دوعالم علیہ نے پیار بھرے انداز میں

ڈانٹتے ہوئے کہا---''ابوضیمہ! یہ کیا طریق کارا ختیار کیا ہےتم نے!؟''

لعنى اكرة ناتفاتو يهلي بى شاتهة ع موت اورنهيسة ناتفاتوابة ن كى كياوجه؟

انہوں نے اپنی سرگزشت بیان کی تو جانِ دو عالم علیہ ان کے جذیبے بہت خوش ہوئے اوران کے لئے دعائے خیر فرمائی۔

حضرت ابو ذرؓ کا اونٹ بیارتھا۔اس لئے وہ بھی ساتھ نہ جا سکے اور اونٹ کے علاج معالجے میںمصروف رہے۔خیال تھا کہ اونٹ صحت پاب ہو گیا تو بعد میں جانِ دوعالم علیہ کے ساتھ جاملوں گا۔ چنددن بعداونٹ کسی قدر تندرست ہوگیا تو حضرت ابوذرؓ نے اس پرسامان لا دا اورسوار ہوکرچل پڑے، مگرراتے میں اونٹ پھربے کار ہوگیا اور چلنے کے قابل نہ رہا۔اب مزید تا خیرنا قابلِ برداشت تھی، اس لئے انہوں نے سامان اتار کراینے کندھوں پر رکھا اور اونٹ کو وہیں چھوڑ کرآ کے بوھ گئے۔

اس شدیدگرمی میں اتنا بھاری بوجھ اٹھا کرصحرا میں تنہا سفر کرنا کوئی آ سان کام نہ تھا۔ گرعشق کا جذبہ موجزن ہوتو کوئی مشکل ،مشکل نہیں معلوم ہوتی ۔طویل صحرا نور دی کے بعد آخر کاروہ بھی لشکر کے قریب جا پہنچے۔صحابہ کرام نے جیرت سے کہا

'' يارسول الله! ايك آ دمى تنِ تنها اورپياده چلا آ ر ہا ہے!!''

جانِ دوعالم عَلِينَة نے فر مایا ---''اس کوابوذ رہونا جا ہے'' چند کھوں بعدسب نے تقید لی کردی کہ واقعی ابوذ رہی ہے۔ جانِ دوعالم عَلِينَ فِي مايا --- ''الله اس پررخم كرے، يه تنها جي گا، تنها مرے گا اورتنہااٹھایا جائے گا۔(۱)

(۱) جانِ دو عالم علي كاس ارشاد كے دو جزوتو پورے ہو گئے \_ يعنی تنها جينا اور تنها مرنا ؟ البنة تيسرا جزو بروزمحشر ظهور پذير يهوگا \_ يعنى تنها اللهايا جانا \_

زندگی بحر تنها اورا لگ تھلگ رہنے کی اصل وجہ ریتھی کہ حضرت ابوذ رہ بہت بے باک انسان تھے اور گی لیٹی رکھے بغیر کی بات کہہ دیتے تھے۔ ان کی سچائی اور صداقت کا یہ عالم تھا کہ جانِ دو۔ عالم عليه في فرمايا

مَا أَظَلَّتِ الْخَصُرَآءُ وَلَا أَقَلَّتِ الْغَبُرَاءُ أَصُدَقَ لَهُجَةٌ مِّنُ أَبِي ذَرٍّ.

(آسان نے آج تک جن لوگوں پرسایہ کیا ہے اور زمین نے ان کا بوجھ اٹھایا ہے، ان میں ے کوئی بھی ابوذ رے زیادہ سچے لیجے والانہیں ہؤا۔)

اسلام لانے کے ساتھ ہی ان کی اس صفت کا ظہور شروع ہو گیا تھا۔ چٹانچہ جب وہ اسلام لانے کے لئے مکہ کرمہ آئے اور حضرت علی ﷺ کے توسط سے جانِ دو عالم علی کے بارگاہ میں حاضر ہوکر مشرف باسلام ہوئے تو جانِ دو عالم علیہ نے ان کونھیجت فر مائی کہ فی الحال یہاں مکہ میں اپنے ایمان کا اظہار نہ کرنا اور خاموثی سے جاکرا پی توم کواسلام کی دعوت دینا۔اس نصیحت کا مقصد بیتھا کہمشر کین مکهان كوكو تى كرندنه پېنچا ئىي، كيونكه وه اسلام كا بالكل ابتدائى دورتها اوراس وقت تك صرف جارآ دىمسلمان ہوئے تھے۔حضرت ابوذر پانچویں مخف تھے۔اس زمانے میں مشرکین مکہ کے ظلم وستم سے بیخے کے لئے ہر انسان کو اپنا ایمان مخفی رکھنا پڑتا تھا، مگر حضرت ابو ذرا پی طبعی بے باکی اور صاف کوئی کی وجہ سے ضبط نہ كر سكے اور حرم میں جا كراعلان كرديا كه

' ٱشْهَدُانُ لَّا اِللَّهِ اللَّهُ وَاَشْهَدُانً مُحَمَّدًا عَبُدُه ۚ وَرَسُولُه ۗ . ''

یہ سنتے ہی جاروں طرف سے مشرکین ان پرٹوٹ پڑے اور اس قدر مارا کہ وہ نڈھال ہوکرگر پڑے۔ بدد کھ کر حضرت عباس ﷺ ان کو بچانے کے لئے ان پر اوند سے لیٹ مگئے اور مشرکین سے کہنے لگے 🖜 جب ابوذر فدمتِ اقدس میں پہنچتو بیاس سے بے حال ہورہے تھے۔ پانی بی کر حواس بحال ہوئے تو اپنی داستان بیان کی۔جانِ دوعالم علیہ نے فرمایا ---"ابوذر!الله تعالی

" يكياكرر به موتم لوك--- ؟! كياتم نهيل جانة كدية خف تبيلة غفاركا فرد إدريقبيله شام كراسة من تجارتي كزرگاه يرآ بادب\_اگراس كو يجههو كياتو تمهارا كوئى تجارتى قافله شام تكنبيس بيني سكاكا-" بین کرمشرکین نے ان کوچھوڑ دیا، مگر دوسرے دن چر انہوں نے حرم میں کھڑے ہو کر کلمہ شہادت پڑھنا شروع کردیا۔اس دن بھی مشرکین نے ان کو بہت مارا اور حب سابق حضرت عباس کی مداخلت سے ان کی جان چھوٹی۔

اس کے بعدوہ اپنے گھر چلے گئے اور طویل عرصے تک دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے۔ جب جانِ دو عالم علی غروهٔ احزاب سے فارغ ہوئے تو وہ دوسری مرتبہ حاضر خدمت ہوئے اور پھر مدینہ ہی میں قیام پذیر ہو گئے۔

ان کے مزاج میں زہداور دنیا سے نفرت کوٹ کو بھری ہوئی تھی ۔ صحابہ کرام سے اکثر کہا كرتے تھے كہ قيامت كے دن تہارى نبعت ميں رسول اللہ عليہ كے زياد ، قريب مول كا كيونكه رسول الله نے فر مایا ہے کہ قیامت کے دن مجھ سے قریب ترین مخض وہ ہوگا، جو مجھے اس حالت میں ملے گا،جس میں میں نے اسے چھوڑ ا ہوگا اور ایسا مخص صرف میں ہول، کیونکہ تم سب پہلے سے آسودہ حال ہو گئے ہو؛ جبکہ میں آج بھی ویباہی فقیر ہوں جبیا کہ رسول اللہ کے دور میں ہؤ اکرتا تھا۔

ان کا نظریہ بیتھا کہ مال ودولت جمع کر ناتطعی طور پر نا جائز اور حرام ہے؛ جبکہ جمہور صحابہ کی رائے یتھی کہ جو مال جائز ذرائع سے حاصل کیا جائے اوراس میں سے زکو ۃ وصد قات وغیرہ تمام حقوق ادا کردیئے جا ئیں، وہ حلال وطیب ہے۔حضرت ابوذر اللہ کواس سے اتفاق نہیں تھا۔ اس کئے جانِ دو عالم علیہ کے وصال کے بعد مالدار صحابہ سے اکثر ان کی تلخ کلامی ہو جاتی تھی۔ آخر وہ شام چلے گئے ، مگر وہاں حضرت معاویہ ﷺ پر برسرِ عام تقید کرتے رہتے تھے اور انہیں مال جمع کرنے کی بنا پر سخت سے کہتے رہتے تھے۔ حضرت معاویہ پہلے تو برداشت کرتے رہے، مگر آخر مجبور ہو کر حضرت عثمان ﷺ سے شکایت کی اور حضرت عثمان نے روز روز کے اختلافات سے بیخ کے لئے ان کور بذہ نامی ایک الگ تھلگ جگہ میں 🐨

#### نے تمہارے ہرقدم کے عوض تمہاراا یک گناہ معاف فر مایا ہے اورایک درجہ بلند کیا ہے۔'' يەم رە جانفزاس كرابوذر اشاش بشاش ہوگئے۔

ز مین دیے دی اورانہوں نے وہیں رہائش اختیار کرلی۔ وہیں ۳۲ ھے میں ان کا وصال ہؤا۔

وصال، کے وقت صرف ان کی اہلیہ ام فرٹ پاس تھیں اور فقر کا یہ عالم تھا کہ ام ذررو پڑیں۔ حضرت ابوذر ٹرنے یو چھا ---'' کیوں رور ہی ہو؟''

" کیے ندرووں" ام ذریب بی سے بولیں" جب کرآپ ایک ویران جگہ میں وفات پارہے ہیں۔ جہاں نہ کوئی جنازہ پڑھنے والا ہے، نہ دفن کرنے والا ، اور میرے پاس اتنا کپڑ ابھی نہیں ہے کہ آپ کاکفن بناسکوں۔''

''حچوڑان باتوں کو۔''حضرت ابوذرٌ بیزاری ہے بولے''اور بیخوشنجری من کہ ہم دونوں جنت میں جائیں گے، کیونکہ میں نے رسول اللہ علیہ سے سنا ہے کہ اگر کسی کے دویا تین بچے فوت ہو جائیں اور ماں باپ صبر کریں تو اللہ تعالیٰ ان پر دوزخ کی آ گ حرام کردیتا ہے اور تو جانتی ہی ہے کہ ہمارے تین بچے فوت ہو چکے ہیں۔

ر ما میرے کفن وفن کا مسکلہ، تو اس سلسلے میں تجھے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، الله تعالی خود ہی اس کا انتظام فرما دےگا ، کیونکہ ایک دفعہ رسول اللہ عظیقہ نے ہم چند آ دمیوں کومخاطب کر کے فرمایا تھا کہتم میں سے ایک مخض ویرانے میں وفات پائے گا اور اس کا جناز ہ پڑھنے کے لئے اہل ایمان کی ایک جماعت موجود ہوگی۔ مجھے یقین ہے کہ وہ مخص میں ہی ہوں، کیونکہ باقی سب، آبادیوں میں اور رشتہ داروں کے درمیان فوت ہو چکے ہیں ۔ تُو با ہرنگل کر إدهراُ دهرد کیچے!ممکن ہے کوئی جماعت آ رہی ہو۔''

ام ذر ٹنے کہا--'' حج کا موسم گزر چکا ہے اور قافلوں کی آید ورفت ختم ہو چکی ہے۔اب بھلا اس رائے برکون آئے گا۔!!"

''تُو د مکھ توسہی ۔''ابوذرؓنے اصرار کیا'' کوئی نہ کوئی جماعت ضرور آئے گی کیونکہ نہ میں جھوٹ بول ر ہا ہوں ، نەرسول الله كى بات غلط ہوسكتى ہے۔''

ٔ ام ذرط کهتی میں کہمیں باہر گئی، مگر مجھے کوئی آ دمی نظر نہ آیا۔ إدھرا بوذر کی حالت نازک تھی ، 🍲

بیلوگ تو آخر کارلشکر میں شامل ہو گئے تھے اور اس طرح اپنی کوتا ہی کی تلافی کر دی تھی گر چندا فرا دایہے بھی تھے جو بعد میں بھی نہ جاسکے، حالا نکہ نہ ان کے دل میں کوئی کھوٹ تھی، نہ ایمان میں کوئی کمی بسستی اور لیت ولعل کی عادت نے ان کو اس غزوے میں

اس لئے ان کوبھی اکیلائبیں چھوڑ علی تھی۔ چنا ٹچے بھی باہر جا کر آس پاس نظر دوڑ اتی تھی ، بھی واپس آ کرابوذ ر کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ آخرا کی مرتبہ جب میں ہا ہرنگلی تو ایک جماعت آتی نظر آئی۔ میں نے ان کو آواز دى تووە كلمبر گئے اور مجھے افسر دہ وہراساں دىكھ كر پوچھنے لگے---''اے اللّٰد كى بندى! مجھے كيا پريشانى ہے؟'' میں نے کہا---'' تمہاراایک مسلمان بھائی فوت ہور ہاہے، ذرا آ کراس کے کفنانے دفنانے میں تعاون کردو۔''

''کون ہے؟''انہوں نے یو چھا۔

''ابوذر''میں نے بتایا۔

''رسول اللّٰد کا صحابی ابوذ ر؟''انہوں نے حیرت سے پوچھا۔

''ہاں، وہی ابوذر۔''میں نے تصدیق کی۔

یہ سنتے ہی وہ تیزی سے لیکے اور ابوذر کے پاس چلے آئے۔ابوذر نے انہیں مرحبا کہا۔ پھر انہیں رسول اللہ علیہ کا وہی ارشاد سنایا کہتم میں سے ایک محض ویرانے میں وفات پائے گا اور اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے لئے اہل ایمان کی ایک جماعت موجود ہوگی۔ پھر کہنے لگے۔۔۔''اگر میرے پاس یا میری بیوی کے پاس کپڑاموجود ہوتا تو میں اس کا کفن بنانا پیند کرتا ،گر ہمارے پاس ان پہنے ہوئے بوسیدہ کپڑوں کے سواکوئی کپڑ انہیں ہے۔اس لئے کفن کا انتظام آپ لوگوں کو ہی کرنا پڑے گا۔لیکن خیال رہے كه مجيح كفن دينے والا نه تو كوئى مالدارآ دمى ہو، نه سر كارى عهد يدار''

ان میں سے ایک نو جوان نے کہا

'' پچا جان! میں آپ کی شرا نظ پر پورا اتر تا ہوں اور میرے سامان میں دو کپڑے بھی موجود ہیں جومیری ای نے اپنے ہاتھ سے کاتے ہیں۔''

ابوذرنے کہا--'' ٹھیک ہے، بستم ہی مجھے گفن پہنا تا!'' 🕣

سیدالوری، جلد د وم استدالوری، جلد د و استدالوری، جلد د وم استدالوری، جلد د وم استدالوری، جلد د وم استدالوری، جلد د وم استدالوری، جلد د و استدالوری، جلد

شرکت کی سعادت سے محروم رکھا۔ان میں سے حضرت ابولبابہ کا تذکرہ جلدا ہیں ۳۸ پرگزر چکا ہے۔ باقی تین افراد کے نام یہ ہیں

ا ـ کعب ابن ما لک ۲ ـ مراره ابن ربیع ۳ ـ ہلال ابن امیہ

ان تینوں کو اس کوتا ہی کی پا داش میں بہت سخت سز اجھیلنا پڑی، مگر اس کی تفصیل غزوے کے آخر میں آئے گی۔ (انشاء اللہ)

#### مغضوب عليه خطه

تبوک کی طرف سفر جاری تھا کہ راستے میں قوم شمود (۱) کی نتاہ شدہ بستی کے کھنڈر

اس کے بعدانہوں نے اپنی جان ، جان آ فریں کے سپر دکر دی۔اس وقت حضرت عبداللہ ابن سعہ عدد دیس سے نیالہ واج مصرف اور مل ستان مارچ سے میں کی نیگ

معود ﷺ جواس آنے والی جماعت میں شامل تھے بےطرح رو پڑے اور کہنے گئے

''آہ! میرا دوست اور بھائی ابوذ ر--- رسول اللہ نے پچ فرمایا کہ تنہا جیے گا، تنہا مرے گا اور تنہاا ٹھایا جائے گا۔''

پھر حصرت عبداللہ ابن مسعود نے نماز جنازہ پڑھائی اورسب نے مل کرانہیں ربذہ میں دفن کر دیا۔

رضى الله تعالىٰ عنه وعن زوجته وعن جميع من حضر جنازته'. (۱) يوقوم بهت ترقى يافتة هي خصوصاً لتميراور سنگ تراثي ميں ان كوغير معمولي مهارت حاصل

تقی۔ پہاڑوں کو کاٹ کران کے اندر رہائش گاہیں تیار کرنا، پرشکوہ یادگاریں بنانا اور پھروں کی خوبصورت عمارتیں تعمیر کرنا، ان لوگوں کا پہندیدہ مشغلہ تھا۔ ان کی سلطنت کے پایئر تخت کا نام جبخو تھا۔ اس زمانے کی دیگر اقوام کی طرح بیقوم بھی کفروشرک ہیں مبتلاتھی۔ چنانچہ ان کی ہدایت کے لئے اللہ تعالی نے حضرت صالح الطبی کو نبوت عطافر مائی۔ حضرت صالح " نے ان کو تو حید کی دعوت دی اور شرک و بت پرتی ہے منع کرنے کی کوشش کی ، مگر انہوں نے حضرت صالح " کی باتوں پرکان نہ دھرا۔ الٹاان کا تشخواڑ ایا اور کہا کہ اگر

تو واقعی اللہ کا پیغیبر ہے تو کوئی نشانی دکھا۔حضرت صالح نے ایک اونٹی کے بارے میں کہا کہ بیاللہ کی اونٹی ہے۔ بہی تمہارے لئے نشانی ہے۔اسے کھلے عام پھرنے دواور جہاں سے اس کا جی چاہے چرنے دو۔علاوہ

ازیں جس کنویں سے تم پانی حاصل کرتے ہو، اس کو ایک دن تم استعال کیا کرو اور ایک دن 🗨

آئے، تھوڑا آگے بڑھے تو ایک کنوال آیا۔ جانِ دو عالم علیہ نے فرمایا --- "يبي وه

صرف بداونٹنی اس سے پانی بیا کرے گی اور یا در کھو کہ اس اونٹنی کو کسی قتم کا گزندنہ پہنچے۔اگرتم نے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو ہلاک ہوجا و کے مرشمود نے حضرت صالع کی اس بات کوبھی سجیدگی سے نہ لیا اور جوش عداوت میں اونٹنی کوہی مارڈ الا۔اس وقت عذابِالٰہی نے ان کوآ دبوجا ۔ بیا یک خوفناک زلزلہ تھا جس سے آن کی آن میں زمین دوز رہائش گاہیں بیٹھ گئیں، پھروں کی عظیم الثان عمارتیں زمین بوس ہو گئیں اور پوری قوم تباہ و ہر با دہوگئی۔ان کا بیانجام دیکھ کرحفزت صالع نے تاسف سے کہا

﴿ يَقُوم لَقَدُ اَبُلَغُتُكُم رِسَالَة رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمُ وَلَكِنُ لَّاتُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ ٥ ﴾ (اے میری قوم! میں نے تو تم لوگوں کو اپنے رب کا پیغام پہنچایا تھا اور تمہاری خیرخواہی کی تھی ، مگرتم خیر خوا ہی کرنے والوں کو پہند ہی نہیں کرتے۔)

(ماخوذ ازقر آن كريم سوره ٧٠ آيات ٩٠٤٣ ماسوره ٢٠٦ آيات ١٥٩١ ١٥٩)

اس تباہ شدہ بستی کے نشانات اب تک موجود ہیں اور زبانِ حال سے پکار پکار کر کہدرہے ہیں كداِنَّ بَطُشَ رَبِّكَ لَشَدِينة ٥ تير عدب كى پُرُبرى تخت ب

حذر اے چیرہ دستاں! سخت ہیں فطرت کی تعزیریں

غزوهٔ تبوک کی طرف جاتے ہوئے جانِ دو عالم علیہ اور صحابہ کرام اسی مغضوب ومقہور بستی کے پاس سے گزرے تھے، کین بیدواضح نہیں ہوسکا کہ وہاں کچھ دریم پھرے بھی تھے یانہیں؟ سیحی بخاری کی بعض روایات سےمعلوم ہوتا ہے کہ آپ نے وہاں قیام فر مایا تھا۔مثلًا بیدوروایتیں جن کے الفاظ میں قدرے اختلاف ہے، گرمفہوم ایک ہی ہے۔

ا --- ' حضرت عبدالله ابن عمر ﷺ بیان کرتے ہیں کہ لوگ جب رسول اللہ علیہ کے ہمراہ ممود کے علاقے حجر میں پنچے تو وہاں کے کوؤں سے یانی نکالا اوراس سے آٹا گوندھا۔رسول اللہ علیہ نے تھم دیا کہ وہاں سے جتنا بھی پانی نکالا گیا ہے اسے ڈھوہل دیا جائے اوراس سے جوآٹا گوندھا گیا ہے وہ اونٹوں کو کھلا دیا جائے۔''

۲ --- ' حضرت عبدالله بن عمرٌ روايت كرتے بين كه رسول الله عليہ غزوه تبوك 🖜

كے لئے جاتے ہوئے حجر میں اترے تو لوگوں كو تكم ديا كه يهاں كے كنويں سے پانى نہ پيئيں ، نہ پينے ك لئے نکال کر رکھیں ۔لوگوں نے عرض کی کہ ہم تو پانی نکال چکے ہیں اور اس سے آٹا بھی گوندھ چکے ہیں۔ رسول الله علي في ان كو عكم دياكه آثا مي يك دين اور پائي وهوال دين "بخارى ج ١ ، كتاب الانبياء، بأب قول الله عزوجل ﴿ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمُ صَالِحًا ٥ ﴾ ص ٢٨٠.

(واضح رہے کہ برتن سے سیال چیز گرانے کو پنجابی میں '' دھو ہلزاں'' کہتے ہیں۔ چونکہ اردو میں اس کاصیح متبادل موجود نہیں ہے،مجور أالينياح مفہوم کے لئے پنجابی کاسہار الینا پڑا۔)

ان ہر دوروایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جانِ دوعالم علی نے وہاں کم از کم اتنا قیام ضرور فرمایا تھا کہ لوگوں نے کنوؤں سے پانی نکال کر برتنوں میں بھرا تھا اوراس سے آٹا بھی گوندھ لیا تھا۔ مگرضیح بخاری ہی کی دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ تھہر تا تو در کنار، آپ نے وہاں ایک کمھے کے لئے رکنا بھی گوارانہیں کیا تھا؛ بلکہ اتنہائی تیزی سے اس مغضوب علیہ خطے کوعبور کیا تھا۔مثلاً بیروایت

" حضرت عبدالله ابن عمر داوی میں کہ جب نبی علیہ حجرے گزرے تو فر مایا ---" ان لوگول کے گھروں میں مت داخل ہوتا جنہوں نے اپنی جانوں پرظلم کیا تھا، مگرروتے ہوئے کہیں تہمیں بھی وہ عذاب نہ آپنچ جوانہیں پہنچاتھا۔'' پھرآ ب نے اپناسرڈ ھانپ لیا اور رفتار تیز کردی یہاں تک کداس وادی سے گزرگئے۔'' (بخارى ج٢، كتاب المغازى، باب نزول النبي مُلْكِ الحجر، ص ١٣٧)

اس باب میں اس مفہوم کی مزید روایات بھی موجود ہیں اور بدروایت، پہلے بیان کی گئی دو روایتوں سے واضح طور پرمتعارض ہیں۔ تعجب کی بات یہ ہے کہان متعارض روایات کے راوی ایک ہی مِين \_ يعنى حضرت عبدالله ابن عمر"!

٠٠ صحيح مسلم کی روايات ميں بھی اسی طرح کا تعارض پايا جاتا ہے۔شارحينِ حديث اس اختلاف کو رفع کرنے کے لئے کوئی اطمینان بخش حل نہیں پیش کرسکے، اس لئے میراذ ہن ابھی تک الجھا ہؤا ہے۔ لَعَلَّ اللهُ يُحُدِثُ بَعُدَ ذٰلِكَ أَمُرًا. الركوئي صاحبِ علم رہنمائي فرماتكيس توممنون بول گا-

تھی۔(۱) اس راستے ہے آیا کرتی تھی اور اس راستے سے واپس جایا کرتی تھی۔تم بھی چاہو تواس کنویں سے یانی پی سکتے ہو۔''

#### طلب باران

سفر کے دوران ایک دفعہ پانی ختم ہو گیا اورلوگ پیاس کی شدت اور گرمی کی جِد ت سے مرنے کے قریب ہو گئے۔ یہاں تک کہ چندا فراد نے اپنے اونٹ ذیج کر دیئے اور ان ك بيك سے يانى نكال كريينے لكے - بيد كھ كرصديق اكبر الله في الله على --" يارسول الله! الله تعالى نے ہمیشہ آپ کی دعا ہے ہم پر بر کتیں نازل فرمائی ہیں، آج بھی دعا فرما د یجئے ۔ کیونکہ لوگ ہلاک ہونے کو ہیں۔''

'' کیاتم سب کی بھی یہی خواہش ہے؟'' جانِ دوعالم عَلَیْتُ نے لوگوں سے پوچھا۔ ''جی ہاں، یارسول اللہ!''سب نے جواب دیا۔

جانِ دوعالم عليہ نے اس وقت ہاتھ اٹھادیئے اور ابھی ہاتھ اٹھے ہوئے تھے کہ با دل گھر آئے اورموسلا دھار بارش شروع ہوگئ ۔ چند ہی کمحوں میں جل تھل ہوگیا اور خشک ندی نالوں میں پانی رواں ہو گیا۔صحابہ کرامؓ نے جی بھر کر پیاس بجھائی اور برتن بھی بھر لئے۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ بارش تھنے کے بعد ہم گھو منے کے لئے اِ دھراُ دھر نکلے تو پیدد مکھ کر ہمیں سخت حیرت ہوئی کہ بارش صرف اس حصے میں ہوئی تھی جہاں لشکر مقیم تھا۔ باقی ساراصحرا بدستورختك يزاتقابه

(۱) حفرت صالع کی اونمنی کے بارے میں کہاجا تا ہے کہا یک چٹان سے بطور معجزہ برآ مدہوئی تھی۔اگر چہ قرآن کریم میں اس بات کا کوئی ذکر نہیں لیکن مؤرخین کے ہاں تقریباً مسلم ہے اور مولانا عبدالماجد دریا بادی نے لکھا ہے کہ ایک اگریز سرجم قرآن، پیل نے فرنگ سیاحوں کے مشاہدات کے حوالے سے لکھاہے کہ جس پہاڑ سے وہ اونٹنی بطور خرقِ عادت برآ مد ہو کی تھی ،اس میں اب تک ایک شگان سائد في كاموجود باورجزيره نمائ بينامين "ناقة النبي" كانقشِ قدم آج بهي زيارت كاو خلائق ۲- تفسیر و ترجمه عبدالماجد دریا بادی، ج۱، ص ۱۳۳.

#### ناقہ کی گمشدگی

ایک دن جانِ دوعالم علیہ کی اونٹنی گم ہوگئ تو ایک منافق زیدا بن لصیت نے کہا '' حمرت ہے کہ محمد پیغمبری کا دعویٰ کرتا ہے اور آسانوں کی خبریں سنا تا ہے مگر اپنی اونٹنی سے لاعلم ہے!''

یہ بات اگر چہاس بد بخت نے اپنی جگہ کہی تھی ، مگر جانِ دوعالم علیہ اپنے خدا دا د علم سے اس پرمطلع ہو گئے اور فر مایا

''ایک منافق کہتا ہے کہ محمد آسانوں کی خبریں تو سناتا ہے، مگراپی اونٹنی سے لاعلم ہے۔ میں قتم کھا کر کہتا ہوں کہ میں اتناہی جانتا ہوں، جتنا میرے رب نے مجھے علم دیا ہے اور اس نے مجھے اونٹنی کے بارے میں مطلع کر دیا ہے۔ اس کی مہار ایک درخت کے ساتھ اٹک گئی ہے اور وہ فلاں وادی کی گھاٹی میں موجو دہے۔''

اسی وفت چندا فرا د جانِ دو عالم علی الله کی بتائی ہوئی جگه پر گئے تو واقعی اونٹنی و ہاں کھڑی ہوئی تھی اوراس کی مہارا کی درخت میں پھنسی ہوئی تھی ۔

بعد میں چند صحابہ نے تحقیق کر کے معلوم کر لیا کہ مذکورہ بالا بکواس کس نے کی تھی ، چنانچے انہوں نے زیدابن لصیت کو پہلے تو اچھی طرح مارا پیٹیا ، پھر لشکر سے بھگا دیا۔

بئرتبوك

اس قدرگرم موسم میں اتناطویل سفر بذات خودایک مسئلہ تھا، پھر سامان خور دونوش کی کی نے مزید مسائل پیدا کر رکھے تھے۔ بھی غلہ ختم ہو جاتا تھا، بھی پانی، مگر قربان جائیں ان نفوسِ قد سیہ پر کہ ان حوصلہ شکن حالات میں بھی ان کی جبینوں پر کوئی بل نہ آیا وران کے صبرو ثبات میں کوئی فرق نہ آیا۔ بالآخریہ کا روانِ عزم و ہمت مصائب و مشکلات کی گھاٹیاں عبور کرنے میں کامیاب ہوگیا اور منزلِ مقصود کے قریب جا پہنچا۔

جانِ دوعالم عَلَيْكَ نَهُ مایا -- نَوْ کُل جَاشت کے وقت انشاء اللہ ہم تبوک پینی جا کیں گے، وہاں ایک کنواں ہوگا،اس سے پانی ننه نکالنا، جب تک میں نہ پہنی جا وَں۔' حب فرمانِ نبوی جاشت کوشکر تبوک پہنچ کیا۔تھوڑی دیر بعد جانِ دوعالم عَلَيْكَ کُنویں پرتشریف لے گئے تواس میں بہت تھوڑ اپانی تھا -- اتناکم کھرف ایک باریک ی کیرتہ میں چېکتی ہوئی دکھائی دیتی تھی۔ جانِ دوعالم علیہ کے حکم سے صحابہ کرام نے تھوڑ اتھوڑ ایانی نکال کر ا یک مشکیزہ بھرلیا جس ہے آپ نے کلی کی اور ہاتھ منہ دھوئے۔ پھر آپ کامستعمل یانی کنویں میں ڈال دیا گیا۔اس کی برکت سے پائی کی اتن فراوانی ہوئی کہ جب تک وہاں قیام رہالشکر کی تمام ضروریات بخو بی پوری ہوتی رہیں اور بھی کمی واقع نہیں ہوئی۔

دعائے برکت

اس سفرمیں پانی تو بار ہاختم ہؤااور بار ہا جانِ دو عالم عَلَیْکُة کی توجہ اور نگاہِ عنایت ہے اللہ تعالیٰ نے کرم فر مایا۔(۱) مگرابھی تک خوراک کا مسئلہ پریشان کن نہیں بنا تھا ، کیونکہ صحابہ کرام نہایت احتیاط سے کام لیتے تھے اور بہت کم مقدار میں کھاتے تھے۔لیکن تبوک پہنچ کر پیدسئلہ بھی پیدا ہو گیا اور کھانے کی اشیاءتقریباً ختم ہو گئیں۔نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ ا یک مجور کو کئی گئی آ دمی باری باری چوستے تھے اور فرض کر لیتے تھے کہ ہم کچھ کھا رہے ہیں۔ آ خرایک شخص نے عرض کی

'' یارسول الله!اگرا جازت ہوتو ہم اپنے اونٹوں کوذیج کرنا شروع کر دیں۔'' اس وفت حضرت عمرﷺ بھی جانِ دوعالم عَلِيْكَةِ کے پاس بیٹھے تھے۔انہوں نے کہا '' يارسول الله! اس طرح تو سواريان ختم هو جائيں گي يا تم هو جائيں گي اور مشکلات مزید بردھ جائیں گی۔ یارسول اللہ! آپ انہیں تھم دیں کہان کے یاس کھانے کا جو کچھ ہے،اسے ایک جگہ ڈھیر کر دیں اور آپ اس پر برکت کے لئے دعا فر مادیں۔'' جانِ دو عالم علیہ نے فرمایا ---''ہاں، یہٹھیک ہے کھانے کی بچی تجیجی چیزیں ایک جگہ جمع کردو!"

چڑے کا ایک دسترخوان بچھایا گیا اور جس کے پاس جو پچھ تھا، لا کر وہاں ڈالنے لگا۔ کوئی مٹھی بھرآٹالا یا ، کوئی ستو۔ کسی نے تھجوروں کے چند دانے لا ڈالے اور کسی نے خشک روٹی کا ایک آدھ کھڑا۔ اس طرح غذائی اجناس کی ایک ڈھیری سی بن گئی۔



# www.maktabah.org

جانِ دوعالم علیہ نے اس پردعائے برکت فر مائی۔ پھر تھم دیا کہ اب اس سے برتن بھرلو۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے لشکر میں موجود ہر برتن لبالب بھر لیا اور خود بھی خوب شکم سیر ہوکر کھالیا ، مگر ڈھیری جوں کی توں رہی ۔واضح رہے کہ لشکر کی تعدا دتقریباً ستر ہزارتھی۔ بدانعام عظیم دیکھر جانِ دوعالم علیہ نے فرمایا

'' میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ ٔ لاشریک ہے اور میں اس کاسچا رسول ہوں۔ جو تھنے بھی صدقِ دل سے بیہ گواہی دے گا ، اس کواللہ تعالیٰ جہنم کی آ گ سے محفوظ ر<u>کھے</u> گا اور جنت میں داخل فرمائے گا۔"

تبوك ميں قيام اور واپسى

تبوك جانے كامقصدروميوں سے جہادكرنا تھا، كيونكہ جان دوعالم علي كواطلاع ملی تھی کہ انہوں نے اسلامی سلطنت پر حملہ آور ہونے کے لئے ایک بردالشکر تیار کیا ہے۔ مگر جب جانِ دوعالم علی پیش قدمی کرتے ہوئے خود ہی سرحد پر جا پہنچے تو رومیوں پر ہیب چھا تکی اوران کوسا منے آنے کی جراًت ہی نہ ہوئی۔

جانِ دو عالم عليه جنوک ميں پندره بيں دن قيام پذير رہے۔اس دوران آ پ نے اردگر د آبادمختلف قبیلوں کے سرداروں سے ملاقا تیں کیں اور صلح کے معاہدے گئے۔وہ لوگ آپ کے حسنِ اخلاق اور عالی ظرفی سے بہت متاثر ہوئے اور آپ کی خدمت میں بہت ہے تخے پین کئے۔

اس غزوے میں اگر چہاڑائی تو نہ ہوئی مگر جانِ دوعالم علی اور آپ کے رفقاء کی شجاعت و بہادری کی ہرطرف دھاک بیٹھ گئی اور پھرزندگی بھرکسی کوآپ کا سامنا کرنے کی مت نه رُثِي - فَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي آرُسَلَ رَسُولَه ' بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَه ' عَلَى الدِّيُنِ كُلِّهِ ﴿ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشُرِكُونَ.

## واپسی اور مسجد ضرار

وا کسی میں بھی سامان خورد ونوش کی قلت کے مسائل پیش آتے رہے اور جانِ دو عالم ملاہ کے توجہ سے حل ہوتے رہے۔ آخر آپ مدینہ منورہ کے قریب آپنچے اور ایک جگہ مخضرسا قیام فرمایا۔ (۱) وہاں چند منافقین حاضرِ خدمت ہوئے اور عرض کی کہ ہم نے ایک مسجد بنائی ہے جوعبادت گاہ بھی ہوگی اور مسافروں کی جائے پناہ بھی۔ آپ ہمارے ساتھ تشریف لے چلیں اور وہاں نماز پڑھ کراس کا افتتاح فر مادیں۔

یہی وہ معجد ہے جو تاریخ میں مسجد ضرار کے نام سے مشہور ہے۔ بید درحقیقت مسجد نہ تھی؛ بلکہ منافقین نے مسلمانوں کے خلاف سازشیں تیار کرنے کے لئے ایک مرکز بنایا تھا اور مسلمانوں کی آئھوں میں دھول جھو تکنے کے لئے اس کا نام مجدر کھ دیا تھا اور اس میں ایک امام بهى مقرر كرديا تقا-منافقين چاہتے تھے كہ جانِ دو عالم عَلَيْكُ اس ميں ايك دفعہ نماز پڑھ ليس تا کہ مسلمانوں کی نظر میں وہ جگہ مقدس ومحترم ہوجائے اور اس طرح اس کو دائی تحفظ کی ضانت مل جائے \_گراللدتعالیٰ نے ان کی اس سازش کونا کام بنادیا اور مندرجہ ذیل آیات نازل ہوئیں ﴿ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَّكُفُرًا وَّتَفُرِيُقًا ۚ بَيُنَ الْمُؤْمِنِينَ وَاِرُصَادًا لِمَنُ حَارَبَ اللهَ وَرَسُولُهُ مِنُ قَبُلُ مَ وَلَيَحُلِفُنَّ اِنُ اَرَدُنَاۤ اِلَّا

الْحُسُنَى م وَاللهُ يَشُهَدُ إِنَّهُمُ لَكَاذِبُونَ ٥ لَا تَقُمُ فِيْهِ آبَدُا م ١٠٠٠٠٠١ الايه ﴾ (٢) (اور پچھلوگوں نےمبجد بنائی ہے تا کہ (مسلمانوں کو) ضرر پہنچا ئیں اور کفر کریں اورمومنوں میں تفرقہ ڈالیں اور آج تک اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں کو کمین گاہ مہیا کریں اور (اگران ہے پوچھوتو) حلف اٹھا کرکہیں گے کہ ہم تو صرف بھلائی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ حالانکہ اللہ شہادت دیتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ (اے نبی!) تم مجھی بھی اسمعدمیں کھڑے نہ ہونا.....)

جانِ دو عالم علیہ کے اس وقت چند صحابہ کرام مل کو جمیجا کہ جاکراس نام نہا دمسجد کو جلا دیں اور گرا دیں۔ انہوں نے جا کر حب تھم پہلے تو اس کی حبیت کو آگ لگائی اور بعد

<sup>(</sup>۱) میآپ کامتقل معمول تھا کہ طویل سفر سے واپسی پر مدینہ منورہ سے تھوڑی دور تھہر جایا کرتے تھے تا کہ اہل مدینہ مطلع ہوجا کیں اورخوا تین گھروں کی صفائی وغیرہ کرلیں۔

<sup>(</sup>٢) سوره ٩، آيات ١٠٤ تا ١١٠.

میں دیواریں گرا کراس کو یکسر ملیامیٹ کر دیا۔

#### مدینه میں ورود

جب جانِ دوعالم علی میں میں میں داخل ہوئے تو آپ کے استقبال کے کئے سارا شہرا لڈ آیا اورایک بار پھروہی ساں بندھ گیا جو جانِ دوعالم علی کا ولین تشریف آوری پر بندھا تھا۔خوا تین چھتوں پر چڑھ کر آپ کی آمد کا نظار اکرنے لگیس اور چھوٹی بچیاں دف بجا کروہی ملکوتی نغمہ سنانے لگیس۔

طَلَعَ الْبَدُرُ عَلَيْنَا مِنُ ثَنِيَّاتِ الْوَدَاعِ مَلَيْنَا مِنُ ثَنِيَّاتِ الْوَدَاعِ مَلِيَّةُ كَادِلْ خُرْسُ بُوكِيا ورطبيعت بشاش بشاش بوگل فرمايا "هلّه في كادِلْ خُرْسُولُ الله مَلْكَادِلْ خُرْسُولُ الله مِلْكَادِلْ مُرْسِدِ )

جبل احد کی جانب اشارہ کر کے فرمایا -- " هلذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَ نُحِبُّه '. " (يه پهارُ ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم اس سے محبت رکھتے ہیں۔)

حضِرت عباس آپ کومسروروشاد مال دیکھ کرآ گے بڑھے اور آپ کی خوشیوں کو

دوبالاكرديا\_

''یارسول الله! میں آپ کی مدح میں پچھ کہنا چاہتا ہوں---اجازت ہے؟'' ''ہاں، کہنے! اللہ تعالیٰ آپ کا منہ سلامت رکھے۔'' جانِ دو عالم عَلِيْقَةً نے شاد ہوکر دعا دی۔

اس موقع پر حضرت عباس فے جانِ دوعالم علیہ کوخاطب کرتے ہوئے جوشہکار تھے۔ تھیدہ کہا تھا،اس کے چنداشعار پیش خدمت ہیں۔عشق ومحبت اور تعظیم وعقیدت میں گندھے ہوئے اس شیریں کلام کوزبان وادب کے ماہرین نے متفقہ طور پراعلی درجے کا ادبی شہ پارہ قرار دیا ہے۔ پڑھے اور ہاشمی فصاحت و بلاغت سے لطف اٹھا ہے!

مِنُ قَبُلِهَا طِبُتَ فِى الظِّلَالِ وَفِى مُسْتَوُدَع حَيْثُ يُخْصَفُ الْوَرَقُ ثُمُّ هَبَطُتُ الْبَلَادَ لَا بَشَرٌ اَنْتَ وَلَا مُضُغَةٌ وَلَا عَلَق عَلَق مَنْ مُجَةً ، تَوْكَبُ السَّفِيْنَ وَقَلُ الْجَمَ النَسُوّا (وَاهْلَهُ الْغَرَق عَلَى السَّفِيْنَ وَقَلُ الْجَمَ النَسُوّا (وَاهْلَهُ الْغَرَق عَلَى السَّفِيْنَ وَقَلُ الْجَمَ النَسُوّا (وَاهْلَهُ الْغَرَق عَلَى السَّفِيْنَ وَقَلُ الْجَمَ النَسُوّا (وَاهْلَهُ الْغَرَق اللهُ اللّهُ اللهُ الل

وَرَدُتُ نَارَالُخَلِيُلِ مُكْتَتِمًا فِي صُلْبِهِ أَنْتَ ، كَيْفَ يَحْتَرِق ، وَٱنْتَ لَمَّا وُلِدُتَّ اَشُرَقَتِ الْـ....اَرُضُ وَضَآءَ بِنُورِكَ الْأَفْقُ فَنَحُنُ فِي ذَٰلِكَ الطِّيَاءِ وَفِي النُّد...ور وسُبُلِ الرَّشَادِ نَخُتَرِقَ ( د نیا میں آنے سے پہلے آپ سایوں میں اوراس امانت گاہ میں جہاں پتے لیٹے گئے تھے، (۱) مزے سے رہا کرتے تھے۔ پھرآپ زمین پراترے، اس وقت آپ نہ بشر تھے، نہ مضغہ، نہ علقہ؛ بلکہ اللہ کی حجت اور دلیل تھے۔ آپ کشتی پرسوار ہوئے، جب نسر اور اس کے پجاریوں کوطوفان نے گھیررکھاتھا۔ آپ خلیل الله کی آگ میں پوشیدہ طور پر داخل ہوئے۔ پھر پیر کیے ممکن تھا کہ وہ جل جاتے ؛ جبکہ آپ ان کی صلب میں موجود تھے! اور آپ جب پیدا ہوئے تو زمین چک اٹھی اور آپ کے نور سے ساراا فق روشن ہو گیا۔اب ہم اسی نور میں اور روشنی میں اور ہدایت کے رستوں میں بڑھے جارہے ہیں۔)

## توبہ کرنے والے متخلفین

پہلے گزر چکا ہے کہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے کچھافرادا یے بھی تھے جواللہ اور

(۱) یعنی جنت میں، جہاں آ دم اور حوانے اپنے جسموں پر پتے کیلیے تھے، پوری نعت کا مجموعی مفہوم سے ہے کہ یا رسول اللہ! جب آ دم الطبیخ کی تخلیق ہوئی تو آپ ان کی صلب میں موجود تھے۔ پھر جب آ دم الطَّيْعِ زمين پراتر ہے تو ان کی پشت میں آ پ بھی اتر آ ئے۔اس وقت آ پ نہ بشری شکل میں تھے، نہ مضغہ وعلقہ کی صورت میں ۔ (مضغہ اور علقہ مال کے پیٹ میں بچے کے دومراحل کا نام ہے۔) بلکہ الله کی جمت اور دلیل تھے۔ای بناء پر جب آپ نوح الطیمیٰ کی طرف منتقل ہوئے تو ان کی کشتی نجات پا گئی اورنسر ا پنے پجاریوں سمیت طوفان میں غرق ہوگیا۔ (نسران پانچ بتوں میں سے ایک تھا، جن کی قوم نوح پرستش کیا کرتی تھی۔) اور جب آپ ابراہیم الطبی میں جلوہ گر ہوئے تو ان کو آگ نہ جلاسکی ، کیونکہ آپ ان کے اندر مخفی طور پرموجود تھے اور آپ کی موجود گی میں یہ کیے ممکن تھا کہ آگ ان کوجلا ڈالتی! اور جب آپ انسانی شکل میں جلوہ آ را ہوئے تو آپ کے نور سے زمین وآ سان جگمگا اٹھے۔ چنانچہ اب ہم سراسر روشنی میں،نور میں اور ہدایت کے راستوں میں آ گے بڑھ رہے ہیں۔ میں منور میں اور ہدایت کے راستوں میں آ گے بڑھ رہے ہیں۔ اس کے رسول کے سیچے عاشق ہونے کے باوجود محض اپنی کا ہلی اور آج کا کام کل پرٹالنے کی عادت کی وجہ سے اس غزوے میں شرکت نہ کر سکے۔ یہ مجموعی طور پر تیرہ آ دمی تھے۔ان میں ایک تو حضرت ابولبابہ تھے،جنہوں نے اپنے آپ کومبحد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ لیا تھا۔نو [ 9 ] ان کے ساتھی تھے۔انہوں نے بھی اپنے لئے یہی سز اپسند کی تھی اور اپنے آپ کو معجد میں یا بندسلاسل کرلیا تھا۔اینےنفس کوخود ہی سزاد بنے کی بیادااللہ تعالیٰ کو پیند آئی اور ان کی توبه قبول فر مالی \_(۱)

ان کے علاوہ تین افرادایسے تھے،جنہوں نے نہ تواینے لئے کوئی سزا تجویز کی ، نہ تحسى قتم كاعذر پیش كیا - بلكه صاف لفظوں میں اپنی غلطی اور كوتا ہی كا اقر اركرلیا - یعنی حضرت كعب حضرت بلال اورحضرت مراره - رَضِي اللهُ تُعَالَىٰ عَنُهُمُ.

این جرم کا اعتراف کرنے ، پھرسزایانے اور آخر میں معافی مل جانے کی جوایمان ا فروز داستان حضرت کعبؓ نے پوری تفصیل سے بیان کی ،اس کی تلخیص کچھ یوں ہے۔ ''جب رسول الله عَلِيْكُ فِي تبوك جانے كا را دہ كيا اورلوگوں كو تيار ہونے كاتحكم ديا تو ان دنوں میں بہت آ سودہ حال تھا۔اس سے پہلے بھی میرے یاس سواری کے دو جانور ا کھے نہیں ہوئے تھے، مگر اس موقع پر دوسواریاں موجودتھیں۔ چنانچہ جب لوگوں نے زورشور سے تیار یاں شروع کیں تو میں بھی ہرضج بیارادہ کرکے گھر سے نکلتا کہ آج تمام سامانِ حرب اورزادِراہ وغیرہ مہیا کر کے لوٹوں گا ، مگر پورا دن گزر جاتا اور میں پچھ نہ کریا تا۔ پھریہ سویتے ہوئے گھرلوٹ آتا کہ کل بیکام ضرور کروں گا۔اس طرح آج کل کرتے کرتے وقت گزرگیا اوررسول اللهُ عَلِيلَةِ تبوك كے لئے روانہ ہو گئے۔اس وقت بھی میں یہی سوچتار ہا كہ ايك دو دن میں تیاری ممل کر کے رسول اللہ سے جاملوں گا --- کاش کہ میں نے ایسا کیا ہوتا! ان دنوں مدینہ میں یا تو منافقین نظرآتے تھے یا وہ لوگ جومعذوری کی بنا پر جانے

<sup>(</sup>۱) حضرت ابولبابة كى قبوليت توبه كا واقعه جلد اول ، ص • ٣٨ پر گزر چكا ہے۔ باتى نو افراد كى

سیدالوری، جلد دوم

سے قاصر تھے۔انہیں دیکھ دیکھ کرمیرادل بہت کڑھتا تھا، کیونکہ میں نہ تو منافق تھا، نہ معذور، اس کے یاوجودان میں رور ہاتھا۔

اُدھررسول اللہ علیہ جب تبوک پہنچ تو پوچھا۔۔۔'' کعب کیوں نہیں آیا؟'' ''یارسول اللہ! اس کی خوش لباسی اور خود پہندی نے اسے روک لیا ہے۔'' ایک انصاری نے کہا۔

''ید بہت غلط بات کی ہے تم نے'' معاذ ابن جبل کے اس انصاری کو جواب دیا، پھررسول اللہ علیہ سے خاطب ہو کرعرض کی ---''اللہ کی تئم یارسول اللہ! ہم نے کعب میں سوائے بھلائی کے پچھنیں دیکھا۔''

رسول الله علي تحميد بولے اور خاموش رہے۔

کھددنوں بعد جب اطلاع آئی کہ آپ واپس تشریف لا رہے ہیں تو میں سوچ میں پڑھیا کہ آپ کہ آپ داپس تشریف لا رہے ہیں تو میں سوچ میں پڑھیا کہ آپ کے عمّاب سے بچنے کے لئے کیا عذرتھا ہی نہیں ،اس لئے طے کرلیا کہ کوئی بہانہ افراد سے بھی مشورہ کرتا رہا ، مگر چونکہ میراکوئی عذرتھا ہی نہیں ،اس لئے طے کرلیا کہ کوئی بہانہ نہیں گھڑوں گا اور پوری سچائی سے اپنی غلطی کا اعتراف کرلوں گا۔

جب آپ واپس تشریف لائے اور حسب معمول معجد میں دور کعتیں ادا کرنے کے بعد لوگوں سے ملنے بیٹھے تو پیچے رہ جانے والے منافقین حاضر ہوکر حیلے بہانے کرنے گئے اور اپنی صدافت کی قسمیں کھانے گئے۔ آپ نے ان کے بائن کا معاملہ اللہ کے سپر دکر دیا اور ظاہر کو دیکھتے ہوئے ان کے عذر قبول کر لئے اور دعا فرمائی کہ اللہ تعالی ان کے اس گناہ کو بخش دے۔

میری باری آئی تو میں نے آگے بڑھ کرسلام پیش کیا، گرآپ نے سلام کا جواب نہ دیا۔اور کہا'' تَعَال''(آ) پھر میری طرف دیکھ کرمسکرائے۔۔۔الیی مسکرا ہے۔ جس سے غصہ اور غضب عیاں تھا۔ میں مزید آگے بڑھا اور آپ کے روبر وبیٹھ گیا گرآپ نے منہ دوسری طرف پھیرلیا۔ میں نے عرض کی۔۔''یارسول اللہ! مجھ سے کیوں رخ پھیرلیا ہے، دوسری طرف پھیرلیا۔ میں نے عرض کی۔۔''یارسول اللہ! مجھ سے کیوں رخ پھیرلیا ہے، حالانکہ میں نہ منافق ہوں، نہ میرے دل میں کوئی شک ہے، نہ میں نے اپنادین بدلا ہے۔''

www.maktabah.org

" پھر پیچھے کیوں رہ گئے تھے--؟ کیا تمہارے پاس سواری نہیں تھی---؟"

آپ نے تخت سے پوچھا۔

''سواری تو تھی یارسول اللہ! اور اگر میں کی دنیا دار کے سامنے بیٹھا ہوتا تو میں سمجھتا کہ کوئی عذر بیان کر کے اس کے عمّاب سے بی سکتا ہوں، کیونکہ میں خاصا زبان آور واقع ہو الہوں لیکن واللہ میں جا نتا ہوں کہ اگر جھوٹ بول کر وقتی طور پر آپ کوراضی کر بھی لیا تو اللہ تعالیٰ آپ کومیر ہے جھوٹ سے آگاہ فرما دےگا اور آپ پھر نا راض ہوجا کیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کومیر نے بھوٹ سے آگاہ فرما دےگا اور آپ پھر نا راض ہوجا کیں گراسا اس کے برعکس اگر میں نے بچ بولا تو ہوسکتا ہے کہ میری کوتا ہی پر آپ کے دل میں ذرا ساملال آجائے ،لیکن اس صورت میں امید یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دےگا۔ اس لئے جھوٹ نہیں بولوں گا اور بچ ہے ہے ، یارسول اللہ کہ میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے۔ بلکہ ان دنوں میں جسمانی طور پر جمتنا تو انا تھا اور مالی لحاظ سے جس قدر مشخکم تھا ، اتنا بھی نہیں تھا۔'' جول میں جسمانی طور پر جمتنا تو انا تھا اور مالی لحاظ سے جس قدر مشخکم تھا ، اتنا بھی نہیں تھا۔'' جول اللہ نے فرمایا ۔۔۔'امّا ہلا آ الحق قد صَدَق '' (اس شخص نے یقینا سے بولا ہے۔)

میں اٹھ کر چلا آیا، تو میرے قبیلے کے متعدد افراد بھی میرے پیچھے چلے آئے اور مجھے ملامت کرنے لگے کہتم نے خواہ مخواہ اپنے لئے مصیبت مول لے لی ہے۔ حالا نکہ تم نے کوئی ایسانا قابل معافی گناہ نہیں کیا ہے۔ تمہیں چاہئے تھا کہ باقی متحلفین کی طرح تم بھی کوئی

عذر پیش کردیتے اور جس طرح رسول اللہ نے ان کے لئے بخشش کی دعا کی ہے تہارے لئے بھی کردیتے ۔ آپ کی دعا تیری بخشش کے لئے کافی تھی۔

پھر مجھ سے کہا کہ اب اٹھ جا اور اللہ کے فیصلے کا انتظار کر!

قبیلے والوں نے اس قدر ملامت کی کہ میرا دل جا ہے لگا کہ ابھی جا کراپنے پہلے بیان سے مخرف ہوجاؤں۔

میں نے ان سے بوچھا کہ میرے جیسا معاملہ کسی اور کے ساتھ بھی پیش آیا ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، دو آ دمی اور بھی ہیں، جنہوں نے تمہاری طرح اپنی غلطی کا اقرار کرلیا ہے۔ایک مرارہ ابن رہیج اور دوسرا ہلال ابن امیہ۔ان کو بھی رسول اللہ نے یہی

تھم دیاہے کو تھم الہی کا انظار کریں۔ www.maktabah

سیدالوزی، جلد د وم ا

یہ س کرمیری ڈھارس بندھ گئی، کیونکہ وہ دونوں اہل بدر میں سے تھے اور ان کاعمل میرے لئے نمونہ تھا۔ چنانچہ میں نے اپنا بیان واپس لینے کا ارادہ ترک کر دیا۔

اسی دن رسول الله علی نے ہم نتنوں سے میل جول اور بات چیت پر پابندی لگا دی۔اس حکم کے ساتھ ہی لوگوں نے ہم سے نظریں پھیرلیں اور دور دور رہنے لگے۔ بے گانگی اور بے رخی کا بیہ مظاہرہ اتنا شدیدتھا کہ ہمیں پول محسوس ہوتا تھا، جیسے ہم کسی اجنبی سر زمین میں آئکے ہیں۔ ہلال اور مرارہ تو اس لا تعلقی ہے اس قدر شکت دل ہوئے کہ انہوں نے باہرنکانا ہی چھوڑ دیا۔بس ہروفت گھروں میں بیٹھےرہتے اورروتے رہتے ؛البتہ میں نسبتاً جوان اورتوا ناتھا،اس لئے نماز کے لئے مبجد کو چلا جا تا تھا۔ باز اروں میں بھی گھومتا پھر تار ہتا تھا، مگر مجھ سے بولتا کوئی نہیں تھا۔مبحد کوا کثر میں اس وقت جاتا تھا جب جماعت ہو چکی ہوتی تھی اور رسول اللہ علیہ لوگوں کی طرف رخ کئے بیٹھے ہوتے تھے۔ میں آپ کوسلام کہتا مگر جواب سنائی نہ دیتا؛ تا ہم میں بیسوچ کر دل کوتسلی دے لیتا کہ ہوسکتا ہے، آپ نے دھیرے سے جواب دیا ہواور میں نے نہ سنا ہو۔ پھر آپ کے قریب ہی نماز پڑھنے لگتا۔ شرمندگی کی وجہ سے نظر تو نہیں ملاسکتا تھا؛ البتہ و قفے و قفے سے چورنظروں سے آپ کا دیدار کر لیتا تھا۔ اس دوران میں نے محسوں کیا کہ جب میں آپ کی طرف دیکھتا تھا، آپ دوسری طرف متوجہ ہوجاتے تھے۔لیکن جونہی میں نماز میں منہمک ہوتا تھا،میری جانب دیکھنے لگتے تھے۔(۱) اس طرح کافی دن گزر گئے اورلوگوں کی بےالتفاتی اور لاتعلقی میں کوئی فرق نہ آیا۔

آ خرمیں گھبرا گیا اورا یک دن ابوقیا دہ کے باغ کی دیوار پھاند کراندر داخل ہؤا، تا کہاہے گفتگو پرآ مادہ کرسکوں۔ابوقما دہ میرے چیا کا بیٹا تھا اور مجھے تمام لوگوں سے زیادہ پیاراتھا۔

میں نے اسے سلام دیا، مگراس نے کوئی جواب نہ دیا۔

میں نے کہا ---''ابوقادہ! میں اللہ کی قتم دے کر تجھ سے بوچھتا ہوں، کیا تونہیں

<sup>(</sup>۱) الله اكبر---محبت كے بھى كيے كيے انداز ہيں---! اس سے پيۃ چلنا ہے كہ جانِ دو 

بابه، فتح مكه

جا نتا کہ میں اللہ اوراس کے رسول ہے محبت رکھتا ہوں؟'' وہ خاموش رہا، میں نے پھر اللہ کا واسطہ دے کراپنا سوال دہرایا۔ وہ پھر بھی نہ بولا۔ جب میں نے تیسری باریہی سوال کیا تو اس نے صرف اتنا کہا کہ --- اَللهُ وَ دَسُولُه ' اَعُلَمُ. (یہ بات اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جائے ہیں۔)

یین کرمیں روپڑااور آنسو بہا تاہؤ اباغ سے باہرنکل آیا۔(۱)

ایک دن میں مدینہ کے بازار میں گیا تو شام کا ایک آ دمی میرے بارے میں یو چھتا پھر رہا تھا۔لوگوں نے میری طرف اشارہ کر دیا۔ وہ میرے پاس آیا اور عسان کے عیسائی با دشاہ کا ایک خط میرے حوالے کیا۔خط کامضمون پیھا۔

''اما بعد:- ہمیں پتہ چلا ہے کہتمہارا ساتھی (لیعنی رسول اللہ علیہ کے) تم سے بہت نارواسلوک کرر ہا ہے، حالا نکہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے اس لئے پیدانہیں کیا کہتم وہاں رسوا اور ضائع ہوتے رہو۔ ہمارے پاس چلے آؤ۔ ہم تمہاری ہرممکن دلجوئی کریں گے۔''

میں نے خط پڑھ کرانہائی تا سف سے کہا ---'' بیآ ز مائش بھی آنی تھی مجھ پر!!'' ---اورخط کو جلتے تنور میں ڈال دیا۔

اسى طرح چالىس راتىں گزرگئىں - چالىسوىں روز رسول الله على كا كا كے فرستاد ہ میرے پاس آیا اور کہا کہ آپ نے تھم دیا ہے کہتم اپنی بیوی ہے بھی علیحد گی اختیا رکر لو۔ ''طلاق دے دول؟''میں نے بوجھا۔

''نہیں ،صرف کنار ہشی کاحکم دیا ہے۔''اس نے کہا۔

مرارہ اور ہلال کوبھی یہی حکم ملاتھا، چنانچہ میں نے تواسی وقت اپنی بیوی سے کہہ دیا

(۱) حفرت كعب شايدية سجمة تقے كەرسول الله عليه في مارے ساتھ بات چيت كرنے پرجو پابندی عائد کی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ گفتگونہ کی جائے اورمیل ملاپ نہ رکھا جائے، نہ بیرکہ سرے سے بات ہی نہ کی جائے۔ای لئے وہ لوگوں کی بے رخی سے شکوہ کناں نظر آتے ہیں اور ہرمکن

کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ان سے بولے۔

كةتم اينے خاندان ميں چلى جا ؤاور جب تك ميرا فيصلهٰ بيں ہوجاتا ، و ہيں رہو؛ البتہ ہلال كى ہیوی رسول اللہ علیہ کے خدمت میں حاضر ہوئی اورعرض کی

'' یا رسول الله! ہلال بوڑ ھا اور کمز ورآ دمی ہے۔کوئی خادم بھی نہیں جواس کی دیکھ بھال کر سکے۔اگر میں اس کی خدمت کرتی رہوں تو کیا آپ نا راض ہوں گے؟'' ''نہیں''آپ نے جواب دیا''لیکن وہ تیرے قریب نہآئے۔''

'' قربت کی تو وہ خوا ہش بھی نہیں رکھتا ، کیونکہ جب سے اس کا مقاطعہ ہؤ ا ہے ہر

وفت روتار ہتا ہے۔'' ہلال کی بیوی کواجازت مل گئی تو خاندان والوں نے مجھے بھی مشورہ دیا کہ اگرتم

رسول الله عليه المازة علب كروتوجس طرح ہلال كى بيوى كوساتھ رہنے كى اجازت مل گئی ہے، تنہیں بھی مل جائے گی۔ میں نے جواب دیا کہ ہلال کا معاملہ مختلف ہے، وہ بوڑھا

ہے اور خدمت کامختاج ہے؛ جبکہ میں جوان ہوں ، اس لئے میں اجازت نہیں مانگوں گا۔ نہ جانے آپ کیا کہیں!

اسی عالم میں مزید دس دن گزر گئے ۔ بچاسویں روزصبح کی نماز کے وقت میں متفکر اور مغموم بیٹھاتھا کہا چا تک سلع کی پہاڑی پر کھڑے ہوکرایک مخص نے پکارا "يَاكَعُبُ! أَبُشِرُ" (اك كعب! خُوش موجار)

میں سمجھ گیا کہ میری تو بہ قبول ہوگئ ہےاورشکر کےطور پر فی الفور سجدے میں گر گیا۔ نماز کے بعدلوگ ہمیں قبولیتِ تو بہ کی مبارک دینے دوڑ پڑے۔سب سے پہلے جس مخف نے آ کر مجھےخوشخری سنائی اورمبارک دی ،میرا دل چاہتا تھا کہاس خوثی کےموقع پراس کو پچھے انعام دوں،مگراس وقت میرے پاس سوائے تن کے دو کپڑوں کے پچھ نہ تھا۔ چنانچہ وہی ا تارکراس کودیدیئے اورخود کسی سے مانگ کرپہن لئے۔ پھر بارگاہِ رسالت میں حاضری کے · لئے چل پڑا۔ راستے میں لوگ جوق در جوق آ کر مجھ سے ملتے رہے اور انتہائی مسرت سے تو بہ قبول ہوجانے پرمبار کباد دیتے رہے۔

جب میں رسول اللہ علیہ کے سامنے ہؤ ااورسلام کہا تو آپ کا روئے زیبا چیک

رَهِ تُمَا - وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ إِذَا سَوَّ اِسْتَنَارَ وَجُهُهُ كَانَّهُ ۚ قِطْعَةُ قَمَرٍ. اور رسول الله عَلِينَةِ جب مسرور ہوتے تھے تو آپ کا رخ انور یوں جیکنے لگتا تھا جیسے جا ند کا مکڑا ہو۔ مجھے دیکھتے ہی آپ نے بشارت دی۔

"كعب! آج كا دن تمهيل مبارك مو، جب سے تم پيدا ہوئے ہو، تمهاري زندگي میں ایبا مبارک دن نہیں آیا۔''

'' بینوازش آپ کی جانب ہے ہے یارسول اللہ! یا اللہ تعالیٰ کی طرف ہے؟'' --- میں نے یو چھا۔

''الله تعالیٰ کی طرف ہے۔''آپ نے جواب دیا۔

میں نے اس خوشی میں اپناسب کچھ راہِ خدامیں صدقہ کرنا چاہا مگر آپ نے منع کر د یااور فر مایا ---''بہتر ہیہے کہ کچھاپنے لئے بھی رکھلو!''

'' تو پھرخيبر ميں ميري جو جائيداد ہے، وہ رکھ ليتا ہوں، باقی سب الله کی راہ میں دے دیتا ہوں۔''میں نے عرض کی اور آپ نے سے پیشکش منظور فر مالی۔ میں نے کہا

" يارسول الله! محض سيح بولنے كى وجه سے الله تعالى نے جارى توبه قرآن ميں نازل فر ما ئی ہےاور میں عہد کرتا ہوں کہ زندگی بھر کسی حالت میں بھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔''

وہ آیت جس میں ہاری توبہ قبول ہوجانے کی نوید سنائی گئی ہے، یہ ہے

وَعَلَى الثَّلْثَةِ الَّذِيُنَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتُ عَلَيْهِمُ الْآرُضُ بِمَا رَحُبَتُ وَضَاقَتُ عَلَيُهِمُ ٱنْفُسُهُمُ وَظَنُّوا آنُ لَّا مَلْجَأً مِنَ اللهِ إِلَّا إِلَيْهِ م ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمُ لِيَتُوبُوا د إِنَّ اللهَ هُوَا لِتَوَّابُ الرَّحِيْمُ ٥ سوره ٩، آيت ١١٨.

(ان تینوں کی تو ہمجھی اللہ تعالی نے قبول فر مائی ہے، جن کا معاملہ ملتوی کر دیا گیا تھا۔ یہاں تک کہ زمین باوجود فراخی کے ان پر تنگ ہوگئی اور وہ اپنی جانوں سے بیزار ہو گئے ۔ تا ہم جانتے تھے کہ اللہ ہے کہیں پناہ نہیں مل سکتی ، بجز اس کے کہ اس کی طرف رجوع کیا جائے۔ پھراللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فر مالی تا کہ وہ اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ بلاشبہاللہ تعالیٰ تو بہ قبول کرنے والامہر بان ہے۔ ) انتہا ملخصا

### اهل طائف کا اسلام

یں پہلے گزر چکا ہے کہ جانِ دو عالم علیہ نے طاکف کو فتح کئے بغیر ہی محاصرہ اٹھا لیا اور مدینه کی جانب واپس ہو گئے تھے۔عروہ ابن مسعود ثقفی طائف کا ایک معزز اور انتہائی دانشمندسردار تھا۔ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کی محبت ڈال دی اور وہ جانِ دو عالم علیلت کے پیچھے پیلے پڑا۔ابھی آپ مدینہ کے راستے ہی میں تھے کہ عروہ آپہنچا اور تو حید ورسالت کی شہادت دے کرمشرف بداسلام ہوگیا۔ پھرخواہش ظاہر کی کہ مجھے واپس جانے کی اجازت عطا فر مائی جائے تا کہ طا کف والوں کوبھی اسلام کی دعوت دوں۔

جانِ دوعالم عَلَيْكَ جانتے تھے کہ اہل طا نُف اس وقت عنیض وغضب میں ہیں اور ایسے عالم میں وہ اپنے سردار کی بھی پرواہ نہیں کریں گے؛ بلکہ ہوسکتا ہے کہ اس کو مار ہی دُ اليس - چنانچي آپ نے حضرت عروہ ﷺ سے کہا ---'' إِنَّهُمُ قَاتِلُوُ کَ''لعنی اگرتم نے ان کواسلام لانے کا کہاتو وہ تہمیں قتل کرنے ہے بھی دریغ نہیں کریں گے۔

حضرت عروہؓ کو اپنے قبیلے میں جومحبوبیت اورعزت و وجاہت حاصلِی تھی اِس کے پیش نظران کویه بات عجیب نظر آئی اور عرض کی

'' يا رسول الله! وه لوگ تو مجھے اپنی آئکھوں کی پتليوں ہے بھی زيادہ چاہتے ہیں۔'' جانِ دِو عالم عَلِيْكُ انساني نفسيات كوحفرت عروةٌ كي بنسبت بدرجها زياده جانية تھ،اس لئے وہی ہؤ اجوآ پ نے فر مایا تھا۔

حضرت عروةً نے واپس جا کر ابھی اصلاحی اور تبلیغی گفتگو کا آغاز ہی کیا تھا کہ حیاروں طرف سے تیربر سنے لگے اور حضرت عروہؓ شدید مجروح ہوکر گر پڑے۔ دم نزع کسی نے طنز أبو چھا۔

'' کیا خیال ہےتمہارا،اپنی اس موت کے بارے میں؟!'' حضرت عروہؓ نے جواب دیا

'' یہ بہت بڑااعزاز ہے، بیشہادت کا شرف ہے، جواللہ تعالیٰ نے مجھے نصیب کیا ہے۔ امید ہے کہ اللہ تعالی مجھے بھی ان شہداء میں شامل فرما دے گا جنہوں نے رسول الله عَلَيْكَ كَى معيت ميں لڑتے ہوئے يہاں جام شہادت نوش كيا تھا، اس لئے مجھے بھی وہيں دفن کردینا جہاں ان شہداء کی آخری آرام گا ہیں بنی ہیں۔''

اہل طائف نے اپنے سردار کی آخری خواہش پوری کر دی اور ان کوشہدائے طا ئف کی قبروں کے پاس دفن کر دیا۔

جانِ دوعالم عَلَيْكَ كُوان كي شهادت كي اطلاع ملي تو فر ما يا كه عروه كي مثال اس شخف جیسی ہے جس کا ذکر سورہ کیلین میں ہے۔اس نے بھی اپنی قوم سے یہی کہا تھا کہ یاقوم اتَّبِعُوا الْمُرُسَلِيُنَ ٥ (ا ميري قوم! رسولوں كى پيروى كرو-) اورقوم نے اس' جرم' میں اس کونٹل کر دیا تھا۔

واضح رہے کہ یہ وہی عروہ ابن مسعود ہیں جوصلح حدیبیہ میں اہل مکہ کے نمائندے بن کر جانِ دو عالم علی کے پاس آئے تھے اور واپسی پرمشرکین مکہ کے سامنے صحابہ کرام گا کی ا طاعت وفر ما نبر داری اورا دب وعقیدت کی الیی حسین منظرکشی کی تھی کہ انسان دنگ رہ جاتا - (1) رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ.

غرضیکہ اس وقت تو اہل طا کف نے حضرت عروہؓ کی بات نہ مانی اور ان کوشہید کر دیا ، مگر بعد میں خودانہیں بھی احساس ہوگیا کہ اب ہمیں بہرصورت اسلام لا نا پڑے گا ، کیونکہ ساراعرب مشرف باسلام ہو چکا ہے اور پوری دنیا سے کٹ کرعمر بھر کے لئے طا نف کے قلعے میں محصور رہناممکن نہیں ہے۔ چنانچے انہوں نے اپنی نمائندگی کے لئے چھافراد پرمشمل ایک وفد جانِ دو عالم عليه كي خدمت ميں بھيجا۔ بيلوگ اس وقت مدينه پنچے جب آپ كوغز وهُ تبوک سے واپس آئے ہوئے ابھی چندہی روز گز رے تھے۔

ان دنوں رمضان کا بابر کت مہینہ تھا ،اس لئے جانِ دو عالم علیہ نے ان لوگوں کو مبجد کے قریب ایک خیمے میں گھہرایا تا کہ اہل ایمان کی عبادت اور شب بیداری کا دل افروز نظارہ کرسکیں۔ چندون بعدانہوں نے اسلام لانے کی خواہش طاہر کی ،مگراس شرط کے ساتھ کہ ہماری دیوی لات کوتین سال تک نہ توڑا جائے۔

جانِ دو عالم ﷺ نے انکار کیا تو انہوں نے اس مدت کو کم کر کے دو سال ، پھر ایک سال اور آخر میں ایک مہینہ کردیا ،مگر آپ ایک دن کے لئے بھی شرکت میانۂ حق و باطل قبول کرنے پر آمادہ نہ ہوئے اور صاف صاف کہہ دیا کہ اس مسئلے میں کوئی نری نہیں برتی جاسکتی ۔ لات کوبہر صورت تو ڑااور گرایا جائے گا۔

انہوں نے کہا کہا گراس کوتو ڑیا ہی ہےتو کم از کم ہمیں اس پرمجبور نہ کیا جائے ؛ بلکہ اس کام کے لئے یہاں سے پچھافراد بھیج دیئے جائیں۔ بیمطالبہ جانِ دوعالم علیہ فیصلے نے شکیم كرليا اور لات كے خاتمے كے لئے حضرت مغيرةٌ ابن شعبه اور حضرت ابوسفيان (١) كواك کے ساتھ بھیج دیا۔

و ہاں پہنچ کر چُب حضرت مغیرہؓ نے لات شکنی کا ارادہ کیا تو اِ دھراُ دھر سے بہت ہی عورتیں روتی پیٹتی اور بین کرتی ہوئی نکل آ ئیں ۔ آ ہ و بکا کے ساتھ ساتھ وہ اپنے مردوں کو بھی کوس رہی تھیں کہان کی بزدلی اور بےغیرتی کی وجہ سے آج ہمیں بیدون دیکھنا پڑا۔ آخر

سب نے بیے کہ کر دل کوتیلی دے لی کہ لات دیوی اپنے دشمنوں سے خو دہی نمٹ لے گی۔

ان کی بیہ باتیں من کرحفرت مغیرۃ کومزاح سوجھا اوراپنے دوستوں سے کہنے لگے کہ میں تنہیں ان لوگوں کی بے وقو فی اورخوش فہمی کا ایک دلچسپ تما شہ دکھا تا ہوں۔

چنانچہوہ کدال لے کرآ گے بڑھےاور لات پرایک بھر پوروار کیا۔اس کے ساتھ ہی ایک زور دار چیخ ماری اور دھڑ ام سے منہ کے بل گریڑے۔ بیدد مکھ کرلات کے پجاریوں

کے چہرے دمک اٹھے اور حضرت مغیرہؓ سے کہنے لگے

''مغیرہ! دیکھا تونے ہماری دیوی کا قہر وغضب---! کیا تونہیں جانتا کہ بیایخ دشمنوں کو تباہ و ہر با دکر دیتی ہے---!!اگر جراُت ہے تو دوبارہ اس پر ہاتھ اٹھا کر دکھا!''

حضرت مغیرہؓ مینتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور بولے

''ارے بے وقو فو! پھر کی یہ بے جان مورتی بھلا کیا کسی کو نقصان پہنچائے گی--! میں تو تمہارے ساتھ استہزاء کررہا تھا۔ابتم پھروں کے ان خود ساختہ بتوں کی

یرستش چھوڑ دواورصرف اللہ وحدہ ٔ لاشریک کے روبرواپنے سرخم کیا کرو!''

اس کے بعد حضرت مغیرہ اور حضرت ابوسفیانؓ نےمل کرلات کوتوڑ پھوڑ دیا اور نذرونیاز کے طور پر چڑھائے گئے زیورات اکٹھے کر کے مدینہ منورہ پہنچا دیئے۔ انہی دنوں حضرت عروہ کا بیٹا

ابوليخ اور بحتيجا قارب، جان دوعالم عين كي خدمت ميں حاضر ہوئے۔

حضرت ابوہلیج نے کہا --' 'یارسول اللہ! میرے والدا یک شخص کے مقروض تھے،

اب و ہ قرض ادا کرنے کا مطالبہ کررہاہے؛ جبکہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔

جانِ دوعالم عَلِيْكَةِ نے حضرت ابوسفیا ٹ کو حکم دیا کہ لات کے زیورات سے عروہ كا قرضها داكر ديا جائے۔

حضرت قاربؓ نے عرض کی ---''یارسول اللہ! میرا باپ اسود بھی مقروض تھا۔

اس کی ادائیگی کابھی حکم فر مادیجئے کیونکہ وہ اورعروہ دونوں سکے بھائی تھے۔''

جانِ دوعالم عَلِينَةً نے فر مایا ---''عروہ تو اسلام لانے کے بعد شہید ہوَ اتھا،اس لئے ہم نے اس کا قرض ادا کر دیا ہے ؛ جبکہ اسود کفر کی حالت میں مراتھا ، اس کئے ہم اس کے ذ مه دارنہیں ہیں۔''

اس کے جواب میں حضرت قاربؓ نے عجیب دلچسپ نکته اٹھایا۔

'' یارسول الله!ادا ئیگی تواب میں نے کرنی ہے، نہ کہ میرے فوت شدہ باپ نے ،

اور میں تو یارسول اللہ! مسلمان ہوں۔''

جانِ دوعالم عَلِينَةُ مُسكرائِ اورفر مايا

''اچھا،اس کے باپ کا قرضہ بھی انہی زیورات سے ادا کر دیا جائے۔'' اس طرح سیم وزر کابیانبارضر ورتمندوں کی امداد واعانت میں صرف ہو گیا۔

سلام اس پر کہ جس کے گھر میں جا ندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا

## صدیق اکبر ﷺ کا حج اکبر

مشرکینِ مکہ نے حج اورطواف میں جوعجیب وغریب جدتیں پیدا کر لیتھیں ،ان میں ہے ایک بیبھی تھی کہ عریاں اور بے لباس ہو کر طواف کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ بیہ فطرت کے عین مطابق ہے، کیونکہ جب ہم پیدا ہوئے تھے تو بالکل ننگے تھے۔ بعد میں رسم دنیا کی خاطر کپڑے پہننے لگ گئے اور اس طرح فطرت سے دور ہوتے چلے گئے۔اب کم از کم طواف کے وقت تو فطرتِ اصلیہ کی طرف رجوع کرنا جاہئے اور دنیاوی لباس کی آلائشۇں سے یکسریاک صاف ہوکربیت اللہ کے گردگھومنا جا ہے!

۸ ھ میں مکہ مکرمہ فتح ہؤ اتو جانِ دوعالم علیہ نے مشرکین کی رائج کردہ ایسی بیہودہ رسومات کوختم کرنے اورلوگوں کو حج کانتیج طریقہ سکھانے کے لئے 9 ھے میں تین سوصحا بہ کی معیت میں صدیق اکبر کو امیر حج بنا کر بھیجا۔ ان کی روانگی کے بعد جان وو عالم علی نے حضرت علیٌ کوبھی بھیجے دیا اور فرمایا کہتم سورۂ برأت ( توبہ ) کی ابتدائی آیات پڑھ کرمشر کین پر واضح کر دو کہ اللہ اور اس کا رسول ان سے بیز ار ہیں ،اس لئے آئندہ کسی مشرک کومبجد حرام میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی ، کیونکہان کے باطن شرک کی نجاست ہے آلودہ ہیں اور وہ اس قابل نہیں ہیں کہ مسجد حرام جیسی مقدس اور پا کیزہ جگہ میں قدم رکھ سکیں۔علاوہ ازیں پیہھی اعلان کر دو کہ آج کے بعد ہرگز کوئی شخص عریاں حالت میں طواف نہ کرے۔ حسب ارشادصدیق ا کبرنے حج کرایا ،لوگوں کومسائل بتائے ۔طواف ،سعی ، رمی جمار اور قربانی وغیرہ کے احکام و آ داب ہے آ گاہ کیا اور جب اپنے خطاب سے فارغ ہوئے تو حضرت علیؓ سے کہا کہ اب آپ رسول اللہ علیہ کے نمائندہ خصوصی کی حیثیت سے اعلانِ برأت كر ديں۔ چنانچەحفرت علیٰ نے سورہُ برأت كی ابتدائی تینتیں [۳۳] آیات پڑھ كر برأت كا اعلان كيا اور ہميشہ كے لئے مشركين كامسجد حرام ميں داخلہ ممنوع قرار دے ديا۔ (1)

<sup>(</sup>۱) الحمدلله كه بيممانعت اب تك برقرار ہے اور جہاں سے حدودِحرم شروع ہوتی ہیں، وہاں بورڈ لگے ہوئے ہیں کہاس ہے آ مے غیرمسلموں کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔

#### ابلاء

اسی سال جانِ دوعالم علیہ بنے ایلاء کیا۔ یعنی از دائِ مطہرات کی کسی بات سے ناراض ہو کرفتم کھالی کہ میں ایک مہینے تک اپنی ہیو یوں سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا۔ انہی دنوں گوڑے سے بھسلنے کی وجہ سے پاؤں مبارک میں موچ آگئ تھی ، اس لئے معجد کوآنا جانا بھی ممکن ندر ہا اور آپ ایک بالا خانے میں قیام پذریہ وگئے۔

باب۸، فتح مکه

اسع درت نشنی کی وجہ سے مدینہ میں یہ افواہ کھیل گئی کہ آپ نے اپنی ہویوں کو طلاق دے دی ہے۔ بعد میں یہ افواہ غلط ثابت ہوئی اور آپ انتیبویں دن بالا خانے سے اثر کر گھر تشریف لے گئے۔ اہل خانہ آپ کو یوں غیر متوقع طور پرسامنے دیکھ کرجیران رہ گئے اور عرض کی۔۔''یارسول اللہ! آپ نے توایک مہینے تک ترکیفلق کی شم کھائی تھی ؟'' اور عرض کی۔۔''یارسول اللہ! آپ نے توایک مہینے تک ترکیفلق کی شم کھائی تھی ؟'' یعنی ابھی مہینہ تو پورائیس ہو اہے؛ بلکہ ایک دن باقی ہے۔

جانِ دوعالم عَلِيْتُ نے فر مایا -- '' مہینہ انتیس دن کا بھی تو ہوتا ہے۔'' پیتو تھی اس واقعہ کی تلخیص ۔اب پیش خدمت ہے اس کی تفصیل اور اس پر بحث و

سیوں کی میں ہوئے ہیں۔ تنجیص لیکن پہلے آپ سورۂ تحریم کی ابتدائی پانچ آیات اوران کا ترجمہ پڑھ لیں ، کیونکہ ہیں جہ شخہ تیزیں ہیں ہے ہے تاہ تعلق ہے۔

آئندہ تحقیق کاان آیات کے ساتھ گہراتعلق ہے۔ اگر مصل طور مرح شریع میں تاریخ

اگر چه اصولی طور پر یہ بحث سیرت سے نہیں؛ بلکہ تفسیر سے متعلق ہے؛ لیکن ان آیات کی تفسیر میں جوروایات ذکر کی جاتی ہیں، ان سے سیرت نبویہ کا شفاف چشمہ آلودہ ہوئے بغیر نہیں رہتا، اس لئے اس موضوع پر قلم اٹھا نا پڑگیا۔ وَ اللهُ یَهُدِی مَن یَّشَآءُ اِلٰی صِدَاطٍ مُّسْتَقِیْم.

پانچ آیات اور ان کا ترجمه

ا--- يَايُّهَاالنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا آحَلُّ اللهُ لَکَ ج تَبُتَغِی مَرُضَاتَ اَزُوَاجِکَ د وَاللهُ غَفُورٌ رَّحِیْمٌ

٢--- قَدُ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمُ تَحِلَّةَ آيُمَانِكُمُ جِ وَاللهُ مَوْلَـٰكُمُ جِ وَهُوَ

الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ www.maktabah.org

٣--- وَاِذُ اَسَرَّالنَّبِيُّ اِلَى بَعُضِ اَزُوَاجِهِ حَدِيْثًا ۦ فَلَمَّا نَبَّأْتُ بِهِ وَ اَظُهَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعُضَه وَاعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ ، فَلَمَّا نَبَّأَهَابِهِ قَالَتُ مَنُ أَنْكِأً كَ هَذَا مَ قَالَ نَبَّأْنِيَ الْعَلِيْمُ الْخَبِيرُ٥

٣--- إِنْ تَتُوبَآ اِلَى اللهِ فَقَدُ صَغَتُ قُلُوبُكُمَا ج وَإِنْ تَطْهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللهُ هُوَمَولُلهُ وَجِبُرِيلُ وصَالِحُ المُؤمِنِينَ ، وَالْمَلْئِكَةُ بَعُدَ ذلِكَ ظَهِيرٌ ٥ ٥--- عَسٰى رَبُّهُ ۚ اِنُ طَلَّقَكُنَّ اَنُ يُبُدِلَهُ ۚ اَزُوَاجًا خَيْرًا مِّنْكُنَّ مُسُلِمْتِ مُّوُمِنْتِ قَنِتْتِ تَثِبْتٍ عَبِلاتٍ سَنِيحْتِ ثَيّبْتٍ وَّابُكَارًا٥

(قرآن کریم، سوره ۲۲)

ا---ا ني التم كيول الي لئے ممنوع قرار ديتے ہواس چيز كوجواللہ تعالى نے تمہارے لئے حلال کی ہے---؟ تم تواپنی ہویوں کی خوشنودی جا ہتے ہواوراللہ تعالیٰ بخشنے والامهربان ہے۔

۲--- الله تعالی نے تمہارے لیئے قسموں کے کھو لنے کا طریقة مقرر کر دیا ہے اور الله تعالی علم والا اور حکمت والا ہے۔

۳---اور جب نبی نے اپنی کسی بیوی کوایک راز کی بات کہی ۔ پھر جب اس بیوی نے وہ بات کسی اور کو بتلا دی اور اللہ تعالیٰ نے نبی کواس چیز ہے آگاہ کر دیا، تو نبی نے اس ہوی کواس بات کا کچھ حصہ بتلایا اور کچھ سے صرف نظر کرلیا۔ پھر جب نبی نے بیوی کو بات كافشاء سي آگاه كيا تووه بولى ---" آپكويه بات كس نے بتائى ہے؟"

نی نے کہا---'' مجھے مطلع کیاہے علم والے اور خبروالے نے۔''

~ -- - اگرتم دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف تو بہ کروتو تمہارے دل اس پر مائل ہو چکے ہیں اورا گرتم دونوں نے نبی کی مرضی کےخلاف اتحاد کئے رکھا تو اللہ تعالی ، جریل اور نیک

مومن اس کے مددگار ہیں۔اس کے علاوہ تمام فرشتے بھی اس کے معاون ہیں۔

۵--- اگرنی نے تم سب کوطلاق دے دی تو ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالی اس کوتمہارے بدلے ہتم سے بہتر بیویاں عنایت فر مادے ، اسلام والیاں ، ایمان والیاں ، عاجزی کرنے والیاں ،

باب۸، فتح مکه

توبهرنے والیاں،عبادت کرنے والیاں،روزےرکھنےوالیاں--- بیوہ اور کنواریاں۔

يهلي آيت كے الفاظ' 'تُحرِّمُ' 'اور' 'تَبُتَغِيُ مَوْضَاتَ أَزُوَاجِكَ' ' ــاكثر مفسرین ومترجمین نے بیسمجھاہے کہ رسول اللہ علیہ نے اپنی بیویوں کوخوش کرنے کے لئے کسی حلال چیز کواپنے لئے حرام کر لیا تھا، کیکن وہ چیز کیاتھی ---؟ اس میں اختلاف ہے۔

مفسرین نے اس کی دوتفسیریں بیان کی ہیں۔

یعلی تفسیر

رسول الله عَلِينَة نِهُدح ام كرليا تفااورتهم كهالي تقى كه بين آئنده شهرنهيين استعال کروں گا۔اس کی وجہ یہ بنی کہرسول اللہ علیہ نے ایک بیوی کے پاس شہد کا شربت پیا تو دو<sub>ی</sub>۔ --- یا تین--- ہیویوں نے ایک منصوبہ بنایا اور جب آپ ان کے پاس آئے تو ہرایک نے کہا کہ آپ سے ''مغافیر''(۱) کی بوآتی ہے، کیا آپ نے مغافیر کھائے ہیں---؟

رسول الله عليه في كما كنهيس، ميس في توشهد بيا ب- انهول في كما كه موسكتا ب شهد كي کھیوں نے''عرفط'' کا رس چوسا ہواوراس کی بد بوشہد میں شامل ہوگئی ہو۔ چنانچے رسول

الله علی نے ان کی خوشنو دی کی خاطر شہد حرام کرلیا اور ان میں سے کسی ایک کے سامنے شم اٹھالی کہ آئندہ شہداستعال نہیں کروں گا۔ساتھ ہی اس بیوی کوتا کیدکر دی کہ بیہ بات کسی اور

کونه بتانا ،مگروه بیوی اس بات کوراز نه رکھ سکی اور دوسری کو بتا دی۔اس افشائے راز سے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ علیہ کو آگاہ کر دیا اور پھر مندرجہ بالا آیات نازل ہوئیں۔

پہلی آیت میں رسول اللہ علیہ کے گئی کہ آپ نے ایک حلال چیز کوحرام کیوں کیا ہے---؟ بیرکام تو ویسے بھی مناسب نہیں ہے اور محض بیو یوں کوخوش کرنے کے لئے تو اور بھی نا مناسب ہے، بہر حال اللہ تعالیٰ بخشنے والامہر بان ہے۔

دوسری آیت میں بتایا گیا ہے کوشم کی پابندی سے نکلنے کا طریقہ مقرر ہے، یعنی کفارہ۔اس لئے آپ بھی کفارہ دیجئے اور شہداستعال سیجئے!اللہ تعالیٰ ہربات کو جانتا ہے اور

<sup>(</sup>۱) "مغافیر" ایک بد بودار گوند کے تکروں کو کہتے ہیں جوایک خاردار صحرائی بیل"عرفط" سے ٹکلتا ہے۔

اس کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔

تیسری آیت میں افشائے راز کا بیان ہے کہ رسول اللہ علی نے ایک بوی کو راز دارانہ طریقے سے بیہ بات بتائی کہ میں نے شہد حرام کرلیا ہے، مگر اس نے دوسری کو بتا دی۔اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے رسول اللہ علیہ کو آگاہ کر دیا اور آپ نے اس بات کا کچھ حصہ بیان کر کے بیوی سے شکوہ کیا کہ تونے بیہ بات دوسری کوبھی بتا دی ہے، حالا نکہ میں نے تا کید کی تھی کہ کسی سے نہ کہنا!اس نے پوچھا کہ آپ کو کیسے معلوم ہؤا؟ رسول اللہ علیہ نے کہا کہ مجھےاللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، جو ہر چیز کاعلم رکھنے والا اور باخبر ہے۔

چوتھی آیت میں روئے سخن ان دو ہو یو اوں کی طرف ہے، جن کی کوششوں ہے رسول اللہ نے شہد حرام کر لیا تھا اور ان سے کہا گیا ہے کہا گرتم دونوں ایٹی غلطی ہے تو بہ کرلوتو تمہارے دل اس طرف مائل ہو چکے ہیں اور اگرتم نے رسول اللہ کی منشاء کے خلاف ایکا کئے رکھا تو اس سے رسول اللہ کو بچھ نقصان نہیں پہنچے گا ، کیونکہ اللہ تعالی اور کار کنانِ قضا وقد ران کے معاون و مددگار ہیں۔اگرتمہارے رویے سے تنگ آ کر رسول اللہ نے تم سب کو طلاق دے دی تو اللہ تعالیٰ ان کوتم ہے بہتر ہویاں عنایت فر مادے گا۔الخ۔

اس تفسیر کی بنیا دان دوروایتوں پر ہے جو بخاری ومسلم کے علاوہ حدیث کی دیگر کتابوں میں بھی یائی جاتی ہیں ۔ایک روایت مختصر ہےاور دوسری مفصل \_ دونوں کا ترجمہ پیش خدمت ہے۔

## یعلی روایت

حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ علیہ فیصلی زینب بنت جحش کے پاس مشہرا كرتے تھے اور وہاں شہد بيا كرتے تھے؛ تو ميں نے اور هفصه نے اتفاق كيا كه رسول الله علی و ہاں سے اٹھ کر جب ہمارے پاس آئیں گے تو ہم میں سے ہرایک ان سے پیہ کے گی کہ آپ سے مغافیر کی بوآتی ہے۔کیا آپ نے مغافیر کھائے ہیں؟ (۱) چنانچہ جب

رسول الله علیہ ان میں ہے ایک کے پاس آئے تو اس نے یہی بات ان ہے کہی۔

رسول الله علي في كما كمين نے مغافيرتونہيں كھائے ؛ البته زينب كے ہاں شهد پیا ہے اور آئندہ میں بھی شہد نہیں پول گا۔ تو یہ آیتی نازل ہوئیں۔ یا یُهاالنّبِی لِمَ تُحَرِّمُ --- تا --- إِنْ تَتُوْبَا. (اگرتم دونوں توبہ کرلو۔)'' دونوں''ے مراد عائثہ

اور حفصه بیل -

### دوسری روایت

حضرت عا ئشہ بیان کرتی ہیں کہرسول اللہ علیہ شہدا ورمیٹھی چیز پبند کرتے تھے اور آپ کامعمول تھا کہنما زعصر کے بعدا پنی ہویوں کے پاس جایا کرتے تھے اور ان میں سے کسی ایک کے قریب ہؤ اکرتے تھے۔ایک دن آپ هفصہ کے پاس گئے اور عام دنوں کی بنسبت وہاں زیادہ کھہرے۔اس پر مجھے غیرت آئی اور میں اس کا سبب معلوم کرنے کے لئے پوچھ کچھ کرنے لگی۔ مجھے بتایا گیا کہ هضه کے قبیلے کی ایک عورت نے هضه کے لئے شہد کی ایک چرمی تھیلی جیجی ہے اور اس نے رسول اللہ علیہ کوشہد کا شربت بلایا ہے۔ میں نے کہا "الله کی شم! ہم اُس کے لئے کوئی حیلہ سازی کریں گی۔"

چنانچہ میں نے سودہ بنتِ زمعہ سے کہا ---'' ابھی رسول اللہ علیہ تمہارے پاس آئیں گے، جب وہ تمہارے نزدیک ہوں تو پوچھنا ---''کیا آپ نے مغافیر کھائے ہیں؟''وہ کہیں گے--' دنہیں۔''تم کہنا --' پھر آپ سے یہ بوکسے آ رہی ہے؟''وہ

بخاری کی ایک اور روایت کے مطابق رسول الله علیہ کی بیو بوں کی دو پارٹیاں تھیں۔ ایک میں عائشہ، هصة، سودة اور صفية تحيل اور دوسري مين ام سلمة اور باقى تمام بيويال\_ (بخارى ج ا ، كتاب الهبه، ص ا ٣٥) چونكدرسول الله علي فخالف پارٹي ميں شامل بيوي كے پاس شهد پينے اور زيادہ وقت مرف کرنے لگے تھے، اس لئے حضرت عائشہ کوغیرت آئی اور انہوں نے الیی حیلہ سازی کی کہ رسول الله عَلِيَّةَ كُوشِهِ بِي سِي مُنْفر كر ديا ـ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ملاحظه مول فتح البارى، عينى،

قسطلاني وغيره-

كہيں گے---" ميں نے هصه كے ياس شهد بيا ہے-" تم كهنا ---" بوسكتا ہے كه شهدكى کھیوں نے عرفط کارس چوسا ہو۔'' پھر جب رسول اللہ علیہ میرے پاس آئیں گے تو میں بھی یہی کہوں گی اورصفیہ! تم بھی اس طرح کہنا۔

بعد میں سودہ نے مجھے بتایا کہ اس سے تھوڑی ہی در بعدرسول اللہ علیہ میرے دروازے پر آ کھڑے ہوئے اور میں نے تمہارے ڈرسے وہی کچھ کہا جوتم نے مجھے بتایا تھا۔ چنانچہ جب آپ علی موٹ ہوئے تو اس نے کہا ---'' کیا آپ نے مغافیر کھائے ہیں---؟ آپ نے کہا--- (مہیں۔ 'اس نے کہا---' پھر آپ سے یہ بوکیے آربی ہے؟ آپ نے کہا --- 'حفصہ نے مجھے شہد کا شربت پلایا ہے۔ ' سودہ نے کہا ---'' ہوسکتا ہے کہ شہد کی تھیوں نے عرفط کا رس چوسا ہو!''اس کے بعدرسول اللہ میرے پاس آئے تو میں نے بھی یہی کہا۔ پھرصفیہ کے پاس گئے تو اس نے بھی یہی باتیں کیں۔اس کا ·تیجہ بیڈلکا کہ جب دوسرے دن رسول اللہ علیہ عصمہ کے پاس گئے اوراس نے یو چھا کہ کیا میں آپ کوشہد کا شربت بلاؤں؟ تو آپ نے جواب دیا ---'' کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے اس کی ۔''اس پرسودہ نے مجھ سے کہا ---''ہم نے رسول اللہ عَلِی کے کو (ان کی پندیدہ چیز سے)محروم کردیا ہے۔ "میں نے کہا---" چپ کر!"(۱)

ٱسْتغَفِرُ اللهَ وَلَاحَوُلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ م

په گروه بندیاں اور پارٹی بازیاں --! په با همی نفرتیں اورافتر اپر دازیاں ---! ىيىمازشىں اور بہتان طرازياں---! يەكذب بيانياں اورحيلەسازياں---!

سر و رمعطر ومطهر ومنور کا پا کیزه گھر انہ نہ ہوًا...... ہوگیا!!

ایک زمانے میں روایت سازی کا کاروباراس قدر پھیل چکا تھا کہایک روایت گھڑنے والے کو بیہ پہنہیں ہوتا تھا کہ دوسرے نے اس موضوع پرکس طرح کی روایت تیار

(۱) رونوں روایوں کے لئے، صحیح بخاری ج۲ کتاب الطلاق، باب لم تحرم

ما احل الله لک ص ۲ و ۷ تا ۹۳ کا ملاحظه فرما كير-

کی ہے۔مندرجہ بالا دوروایتیں بھی اسی دور کی ساختہ معلوم ہوتی ہیں کیونکہ ایک ہی واقعہ سے متعا

متعلق ہونے کے باوجود،ان میں درج ذیل تضادات پائے جاتے ہیں

(الف)--- پہلی روایت میں شہد پلانے والی حضرت زینب ؓ ہیں اور دوسری میں حضرت حفصہ ؓ۔

(ب)--- پہلی روایت میں حضرت حفصہ ٔ حیلہ سازی میں شریک ہیں ؛ جبکہ دوسری روایت میں ان کےخلاف حیلہ جوئی کی گئی۔

(ج) --- پہلی روایت میں جھوٹا پراپیگنڈہ کرنے والیاں دو ہیں۔ یعنی حضرت عائش اور حضرت صفیہ " عائش اور حضرت حفصہ اور دوسری میں تین ۔ یعنی حضرت عائش مصرت سود اور حضرت صفیہ " (معاذ الله)

(د) --- پہلی روایت میں ہے کہ رسول اللہ علیہ فیلے نینب کے پاس تھرا کرتے ہے۔ کان یکم کُٹ ون سے ایسا ہور ہا تھے۔ کَانَ یَمُکُٹ عِنْدَ ذَیْنَبَ لِعِنی یہ آپ کامعمول تھا، یا کم از کم کُٹ ون سے ایسا ہور ہا تھا۔ جب کہ دوسری روایت کے مطابق حضرت عاکشہ مضرت سودہ اور حضرت صفیہ ٹے پہلے ہیں دن آپ کوشہدسے متنفر کردیا تھا۔

(ھ)--- پہلی روایت میں ہے کہ ابھی ایک ہی بیوی نے آپ سے کہا تھا کہ آپ سے کہا تھا کہ آپ سے کہا تھا کہ آپ سے مغافیر کی بوآ رہی ہے تو آپ نے شہدحرام کرلیا تھا؛ جبکہ دوسری روایت میں ہے کہ تین بیویوں نے کیے بعد دیگرے آپ سے بیہ بات کہی تھی ۔

(و) --- پہلی روایت کے مطابق اِنُ تَتُوْ ہَا (اگرتم دونوں تو بہ کرلو) کی مخاطّب حضرت عائشہؓ اور حضرت حفصہ ؓ ہیں؛ جبکہ دوسری روایت اس سے ساکت ہے، کیونکہ اس میں تین بیولیوں کاذکر ہے اوران کو تَتُوْ ہَا سے خطاب نہیں کیا جاسکتا کیونکہ تَتُوْ ہَا تَتْنیہ کا صیغہ ہے۔ غرضیکہ اونٹ کی طرح ان ہر دور واپتوں کی کوئی کل سیدھی نہیں ہے

یہ تو حال ہے اس کتاب کی روایتوں کا جو کتاب اللہ کے بعد سب سے سیح مانی جاتی ہے، بعنی صحیح بخاری۔ جو کتابیں اس سے ممتر درجے کی صحیح ہیں۔ان کی تو بات ہی نہ پوچھے ۔۔۔ چنا نچہ طرانی اور الن ابی حاتم وغیرہ نے بسند صحیح روایت کی ہے کہ شہد پلانے والی

حضرت سودہ تھیں ؛ جبکہ ابنِ جربر طبری اور ابن سعد کی روایت کے مطابق شہد پلانے والی حضرت امسلمة تقيل \_(1)

یہ تو پوری قطعیت سے نہیں کہا جاسکتا کہ اس افسانہ تراشی میں کن کن راویوں نے حصہ لیا ہے؛ لیکن اتنا واضح ہے کہ اس کا مقصد رسول اللہ علیہ کے کا زواج مطہرات کو ایک دوسرے کےخلاف ریشہ دوانیوں میںمصروف دکھانااورحضرت عائشہ کواس میں مرکزی کر دار دینا ہے۔اس کئے راوی حضرات کا اس میں تو شدیداختلاف ہے کہ رسول اللہ علیہ نے شہد پیاکس کے پاس تھا --- بھی حضرت زینب کانام لیتے ہیں، بھی حضرت حفصہ کا، بھی حضرت سودة كااورتهمى حضرت ام سلمة كاليكن اس پرسب متفق ہیں كه اس حیله سازی كی اصل بانی حضرت عائشة بیں۔ چنانچہ جہال حضرت زینب کوشہد بلانے والی بتاتے ہیں، وہال حضرت عائثة كوحضرت هضة مع كرحيله جوئى كرتا دكھا ديتے ہيں اور جہال حضرت هضة كے پاس شہر پینے کا ذکر کرتے ہیں، وہاں نہ صرف حضرت عائشہ کو حضرت سودہ اور حضرت صفیہ کے اشتراک سے منصوبہ بنا تا دکھاتے ہیں؛ بلکہ حضرت سودہؓ سے بیکھی کہلوا دیتے ہیں کہ---''میں نے تمہارے ڈرسے وہی کچھ کہا جوتم نے مجھے بتایا تھا۔''

گو یا حضرت سودهٔ حضرت عا نشتهٔ کی ہمسر زوجهٔ رسول نتھیں ؛ بلکہان کی کوئی کنیز تھیں یا چھوٹی سی بچی ، جوڈ رکے مارے حضرت عا کشٹ کی ہمنو ائی پرمجبور تھیں! جو بات کی ، خدا کی فتم لا جواب کی

بہر حال راویوں کے بارے میں تو کہا جاسکتا ہے کہ انہوں نے اینے مخصوص مقاصد کی تکمیل کے لئے ایسی روایتیں گھڑی ہوں گی ،لیکن انتہائی تعجب تو امام بخاریؓ یر ہے کہوہ ایک ہی باب میں کیے بعد دیگرے متصلاً دوروایتیں ذکر کرتے ہیں،مگران میں موجود تعارضات وتناقضات کی طرف ان کا ذراسا خیال بھی نہیں جاتا ---!! ناطقہ سر بگریباں ہے كداسے كيا كہتے! شارحین بخاری کی توجه باقی تضاوات کی طرف تونہیں گئی ؛البتہ بیموٹی سی بات ان کوبھی کھنگی ہے کہ ایک روایت میں شہد پلانے والی حضرت زینبؓ ہیں اور دوسری میں حضرت هضه "۔اس نمایاں تعارض کور فع کرنے کے لئے انہوں نے دوجواب دیئے ہیں۔

يعلاجواب---يه كه دونول روايتي ايك واقعه سے متعلق نہيں ہیں؛ بلکہ دوالگ الگ واقعات ہیں۔ایک واقعہ میں رسول اللہ علیہ فیص حضرت زینبؓ کے یاس شہد پیا تھا اور دوسرے میں حضرت حفصہ کے ہاں۔

کیکن بیربات بعیداز قیاس ہے۔ کیونکہ دونوں روایتوں میں مغافیر کی بو کا ذکر ہے اورجس چیز کورسول الله علی ایک بار بد بوکی وجہ سے ترک کر چکے ہوں، اس کو دوبارہ استعال كرنا كيم كوارا فرماسكتے تھے---؟!

نیز اس صورت میں ازواج مطہرات کو دو مرتبہ --- اور اگر طبرانی وطبری کی روایات کو سیح تشکیم کرلیا جائے تو چار مرتبہ--- کذب بیانی اور رسول اللہ کی ایذا رسانی کا مرتکب ماننا پڑے گا۔ حالانکہ ان پاک بیبیوں کی طرف ایک مرتبہ بھی الیی حرکات منسوب کرنے کے لئے دل پر بھاری پھررکھنا پڑتا ہے، پھر بھی ضمیر مطمئن نہیں ہوتا اوران کا جواز فراہم کرنے کے لئے دوراز کارتو جیہا ت وتاً ویلا ت کا سہارالینا پڑتا ہے۔

مثلاً شارح بخاري علامه بدرالدين عينيٌ لكھتے ہيں

فَانُ قُلُتَ:كَيُفَ جَازَ لِحَفُصَةَ وَ عَائِشَةَ ٱلْكَذِبُ وَالْمُوَاطَاةُ الَّتِيُ فِيُهَا اِيُذَاءُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ ---؟ قُلُتُ:عَائِشَةُ كَانَتُ صَغِيْرَةً، مَعَ ٱنَّهَا وَقَعَتُ مِنْهَا مِنُ غَيْرٍ قَصْدِ الْإِيُذَاءِ؛ بَلُ عَلَى مَاهُوَ مِنُ حِيْلَةِ النِّسَاءِ فِي الْغَيْرَةِ عَلَى الضَّرَاتِ.

(اگرتم اعتراض کرو کہ عائشہ وحفصہ کے لئے جھوٹ بولنا اور ایسا اتفاق کرنا،جس مين رسول الله عليه كل ايذ اءرساني مو، كيونكر جائز تقا ---؟! تومين جواب دول گاكه عا كشه ك عمر چھوٹی تھی ، نیز ان كا مقصد رسول الله عَلَيْكَ كوايذاء پہنچا نانہیں تھا؛ بلكہ بيه ويبا ہی ايك حیلہ تھا ،جیسا کہ عورتیں اپنی سوکنوں کی رقابت میں کیا کرتی ہیں۔)(۱)

اس جواب میں متعدد جھول ہیں ،گر ہم ان سے صرف نظر کرتے ہوئے صرف وہ ٹمایاں کمزوری بتا دیتے ہیں ،جس کی بناء پرعلامۃ بلگ نے اس جواب کومستر دکیا ہے۔

وه لکھتے ہیں---''لیکن علامہ موصوف ( یعنی علامہ بینی ) کا جواب شلیم کرنامشکل ہے۔اول تو پیروا تعدایلاء کے واقعہ کے سلسلہ میں ہے، جو 9 ھ میں واقع ہؤ اتھا۔اس وقت حضرت عا کششتر ہ برس کی ہو چکی تھیں ، دوسرے ، عا کشہ کمسن تھیں لیکن اوراز واج مطہرات جو اس میں شریک ہوئیں، وہ تو پوری عمر کی تھیں ۔خود حضرت حفصہ کی عمر آنخضرت علیہ کی شادی کے وقت ۳۵ برس تھی۔"

جناب شبکی نے علامہ عینی کے جواب کوتو مستر د کر دیا، کیکن وہ خود بھی چونکہ ان روایتوں کو چیج تشکیم کرتے ہیں ،اس لئے یہ عجیب وغریب تو جیہہ پیش کرتے ہیں۔

'' ہمارے نز دیک مغافیر کی بو کا اظہار کرنا کوئی جھوٹ بات نہ تھی۔تمام روایتوں سے ثابت ہے کہ آنخضرت علیقہ لطیف المزاج تھے اور رائحہ کی ذراس نا گواری کو بر داشت نہیں فرما سکتے تھے۔ مغافیر کے پھولوں میں اگر کسی قتم کی کرختگی ہو تو تعجب کی بات

واقعی ، اس میں تو کوئی تعجب کی بات نہیں ،لیکن اس صورت میں انتہائی تعجب کی بات پیہے کہ چنداز واج مطہرات گوتو اس کرختگی کااحساس ہوگیا ،کیکن خودرسول اللہ علیہ کو مطلق پیۃ نہ چلا اور مزے سے نا گوار اور کرخت بو والا شہد بی لیا --- ایک بارنہیں ، کی بار---!! حالانكه---'' تمام روايتوں سے ثابت ہے كه آنخضرت عَلَيْتُ لطيف المز اج تھے اور رائحه کی ذراسی نا گواری کو بر داشت نہیں فر ما سکتے تھے'' --- پھر مغافیر کی کرخت بومیں بِما وَ الهُدكينِ وَثُلُ فِي ما لِيتَ تص--؟! إِنَّ هلذًا لَشَيْءٌ عُجَابً!

<sup>(</sup>١) عمدة القارى، ج٩، ص ٢٢٢.

<sup>(</sup>٢) سيرت النبي، ج ١، ص ٩٩٩.

دوسوا جواب--- يه كه دونوں روايتي بين تو ايك بى واقعہ سے متعلق؛ کیکن پہلی روایت ---جس کا ایک راوی حجاج ہے--- زیادہ سیجے ہے، اس لئے اس كوتر جيح حاصل ہوگي ۔علامہ نو وڻ لکھتے ہيں

قَالَ النِّسَائِيُ: اِسْنَادُ حَدِيثِ حَجَّاجٍ صَحِيْحٌ جَيَّدٌ غَايَةً. (١) (نسائی نے کہا ہے کہ جاج کی بیان کردہ حدیث کی سند سیح اور نہایت ہی عدہ ہے۔) اس جواب کے مطابق شہد بلانے والی حضرت زینب قرار یا ئیں گی اور دوسری روایت میں ان کی جگہ حضرت حفصہ کا نام راوی کی غلطی پرمحمول کیا جائے گا۔

قطع نظراس سے کہ بیہ جواب پہلے جواب کے منافی ہے، دیکھنے کی بات بیہ کہ کیا واقعی حجاج کی روایت زیادہ سیجے ہے اور اس کی سند نہایت ہی عمدہ ہے۔۔۔؟! تو آ یئے پہلے سنديرايك نظردُ ال ليجيِّ!

حَدَّثَنِي الْحَسَنُ ابُنُ مُحَمَّدِ ابْنِ صَبَّاحٍ قَالَ حَدَثُنَا حَجَّاجٌ عَنُ إِبْنِ جُرَيْجٍ قَالَ زَعَمَ عَطَاءٌ أَنَّه سَمِعَ عُبَيْدَ ابْنَ عُمِّيْرٍ يَقُولُ سَمِعُتُ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْكُ اللَّهِ (٢)

ہم ان میں سے صرف دوراویوں کے حالات کا اساءالر جال کی روشنی میں جائز ہ ليتے ہیں۔

ایک ، حجاج --- جس کے حوالے سے امام نسائی نے اس روایت کوزیادہ صحیح کہا ہے۔ دوسرا، ابن جریج --- جو حجاج کا استاد ہے اور اس روایت کے دیگر سلسلوں میں بھی موجود ہے۔

عجاج اگرچە ثقەب، مگرآ خرعمر میں اس کو' اختلاط' ، وگیا تھا۔ یعنی حافظه اس قدر خراب ہوگیا تھا کہ مختلف رواینیں اورسندیں ایک دوسرے کے ساتھ خلط ملط کر دیتا تھا۔اس

<sup>(</sup>۱) حاشیه نووی علی صحیح مسلم، ج۱، ص ۹۷۹.

کی بیرحالت دیکھ کرمشہور محدث اور نقادیجیٰ ابن معین نے اپنے بیٹے کونفیحت کی کہا ب سی کو مدیث سننے کے لئے شخ (جاج) کے پاس مت لے جانا!

لَمَّا قَدِمَ حَجَّاجٌ بَغُدَادَ اخِرَ مَرَّةٍ خَلَّطَ. فَرَاهُ يَحْيَى يُخَلِّطُ، فَقَالَ لِإِبْنِه: لَاتُدُخِلُ عَلَى الشَّيْخِ أَحَدًا. (١)

(جب حجاج آخری بار بغداد آیا تو حدیثوں کوخلط ملط کرنے لگا۔ بید کھے کریجیٰ نے ایے بیٹے سے کہا کہ اب کسی کوشنخ ( حجاج ) کے پاس نہ لے جانا )

اتنے اہم معاملے میں ایسے مریضِ اختلاط کی روایتوں کا بھلا کیا اعتبار---!؟ ہوسکتا ہے کہ بیروایت بھی اس نے عالم اختلاط میں بیان کی ہو۔

محدثین کہتے ہیں کہ مریضِ اختلاط کی وہ روایتیں ، جواختلاط کا عارضہ لاحق ہونے سے پہلے کی ہوں،مقبول ہیں ۔ لیکن سوال یہ ہے کہ روایتوں میں بید حدِ فاصل کیسے قائم کی جائے گی کہ فلاں فلاں روایت اختلاط سے پہلے کی ہے اور فلاں فلاں بعد کی؟ کیونکہ جافظے کی خرابی ہمیشہ بتدریج اور رفتہ رفتہ واقع ہوتی ہے۔ یہ کوئی بخاریا ز کام کی طرح کا مرض تو ہے نہیں کہ بورے تیقن ہے کہا جا سکے کہ فلاں دن سے اس کوا ختلاط ہو گیا تھا۔

ابن جریج، حجاج کا استاد ہے اور بہت پختہ کار راوی ہے۔ حدیث کی بیشتر کتب میں اس کی روایات موجود ہیں اور محدثین کی اکثریت اس کو ثقه اور قابلِ اعتاد راوی تتلیم کرتی ہے، مگرا مام مالک فر ماتے ہیں:

كَانَ إِبْنُ جُولَيْج حَاطِبَ لَيْلِ. (ابن جريجٌ' ماطب ليل' تها-) حاطب لیل، رات کوکٹڑیاں چننے والے کو کہتے ہیں۔ چونکہ اس کواند حیرے کی وجہ ہے کچھ پیتنہیں چلتا کہ سوکھی لکڑی ہاتھ آئی ہے یا گیلی ،اس لئے وہ ہرفتم کی لکڑیاں جمع کر لیتا ہے۔اس مناسبت سے محدثین اس راوی کو حاطب لیل کہتے ہیں جوروایات میں امتیاز نہ کرتا ہواور ہرطرح کی رطب ویابس بیان کرتار ہتا ہو۔

(١) تاريخ بغداد، ج٨، ص ٢٣٨، ميزان الاعتدال، ج١، ص ٢١٦، سير

يزيدا بن زريع كہتے ہيں

کَانَ اِبُنُ جُورَیُجِ صَاحِبَ غُفَآءِ (ابن جریج ضروخاشاک جمع کرنے والاتھا۔)
'' حاطب لیل' اور'' صاحب غثاء'' ہونا بذات خود الی خامیاں ہیں کہان کے
ہوتے ہوئے ابن جریج کی روایات پراعتا دکرنا مشکل ہے، لیکن اس سے بھی اہم بات یہ
ہے کہاس شخص کاعقیدہ اور کردار بھی اچھانہیں تھا۔ جریضی کہتے ہیں

'' کَانَ اِبُنُ جُرَيْجِ يَرَى الْمُتَعَةَ، تَزَوَّجَ بِسِتِيْنَ اِمُوَأَةً.'' (ابن جرتَ کَمَتُعَهُ مَتَدَوَجً متعدکوجائز سمجھتا تھا۔اس نے ساٹھ ۲۰ عورتوں سے شادی کی تھی۔)

ساٹھ ۱۰ کاعد دبھی کھے کہ نہیں الیکن امام شافعی اس کی بیو یوں کی تعداد نوے ۹ ہتاتے ہیں۔
سَمِعْتُ الشَّافِعِیَّ یَقُولُ: اِسْتَمُتَعَ اِبْنُ جُویُج بِتِسْعِیْنَ اِمُواَّۃً. (میں
نے امام شافعی کو یہ کہتے سنا ہے کہ ابن جرت کے نوے ۹۰ عور توں سے متعہ کیا تھا۔)
شہوت رانی کی ہوس اس قدر بردھی ہوئی تھی کہ امام شافعی کہتے ہیں۔

اِنَّه' کَانَ یَحْتَقِنُ بِاَوُقِیَةِ شِیُرَجٍ طَلَبًا لِّلْجِمَاعِ. (۱) کہا جاتا ہے کہ ابن جرت کے ختنی عورتوں سے متعہ کیا تھا، ان کی فہرست بنا کر اپنے بیٹوں کے حوالے کر دی تھی ، تا کہ ان میں سے کوئی غلطی سے اپنے باپ کی منکوحہ دمعتو عہ سے شادی نہ کر بیٹھے۔

قِيُلَ: إِنَّهُ عَهِدَ اللَى اَوُلَادِهِ فِى اَسُمَائِهِنَّ لِنَلَّا يَغُلَطَ اَحَدٌ مِّنُهُمُ وَيَتَزَوَّجَ وَاحِدَةً مِّمَّا نَكَحَ اَبُوْهُ بِالْمُتُعَةِ. (٢)

واضح رہے کہ جولوگ متعہ کو جا ئز سمجھتے ہیں ؛ انہی کواز واج رسول سے بیر ہے۔

۳۳۲ مطالع فرما یے! www.maktabah.org

<sup>(</sup>۱)''سیدالورٰی'' کو چونکہ ہرصنف اور عمر کے لوگ پڑھتے ہیں ،اس لئے اس عبارت کا ترجمہ کرنا ہم نے مناسب نہیں سمجھا۔

<sup>(</sup>٢) ابن جريج ك مفسل حالات ك لئ سير اعلام النبلاء، ج٢، ص ٣٢٥ تا

خصوصاً حضرت عا مُثيّةٌ اور حضرت حفصةٌ ہے۔ اس لئے ہمارے خیال میں اس روایت کا بنیادی واضع اورموجدیهی ابن جریج ہے جس نے زہدو پارسائی کا ایبالبادہ اوڑ ھرکھا تھا کہ بڑے بڑے محدثین اس کے سحر میں گرفتار ہو گئے ، مگر بھلا ہو جناب جربرضی اور امام شافعیٰ کا، کہانہوں نے اس کا پول کھول دیا۔ غالبًا ایسے ہی موقع پر کہا جاتا ہے من خوب عی شناسم پیرانِ پارسا را

سی حالات ہیں اس روایت کے دوراویوں کے،جس کی سند بقول امام نسائی ---''صیح ا در نہایت ہی عمدہ ہے۔'' رہی دوسری روایت ، تو وہ اس سے کمتر درجے کی''سیجے'' ہے، اس لئے اس کی سند پر بحث کر کے گفتگو کوطول دینے سے کیا حاصل ---؟ قیاس کن زگلتانِ من بہارِ مرا۔ بهرحال بيد دونوں روايتيں اس قابل نہيں ہيں كہان كو بنيا د بنا كر آياتِ قر آنيه كى تفسیر کی جائے اورایک تو رسول اللہ علیہ کے بارے میں پیگمان کیا جائے کہ انہوں نے محض اپنی بیویوں کوخوش کرنے کے لئے شہر جیسی اعلیٰ نعمت اپنے لئے حرام کر لی تھی۔۔۔ حالانکہ قرآنِ كريم نے شہد كوباعثِ شفا قرار ديا ہے---فِيُهِ شِفَآءٌ لِلنَّاسِ.

دوسرے، از واج مطہرات کو گھ جوڑ کرکے جھوٹ گھڑنے والیاں مانا جائے۔ حالانکہان پاک بیبیوں کی طہارت پر پُطَهِّرَ کُمْ تَطُهِیُرٌ انْصِ قطعی ہےاوران کا مقام اتنا بلند ہے کہ اللہ تعالی فرما تا ہے' یَانِسَآءَ النَّبِیّ لَسُتُنَّ کَاحَدٍ مِّنَ النِّسَآءِ.....' (اے نبی کی بیویو!تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو\_)

کیا ایسی پا کباز اور عالی مرتبه خواتین کے بارے میں پیقصور بھی کیا جاسکتا ہے کہ ان سے ایسی گھٹیا حرکتیں سرز د ہوئی ہوں گی جن کا تذکرہ مندرجہ بالا دومتعارض ومتناقض روایات میں کیا گیا ہے---! حاشاوکلا، ہرگزنہیں \_

بدحا فظه اورمتعه باز راویوں کی بےسرو پا روایات پراعتما دکر کے اہلِ بیتِ نبوت کو نا زیباحر کات میں ملوث مانے سے ہزار درجہ بہتر ہے کہ ہم اہلِ بیت کی عزت وحرمت کا پاس کریں اوران کی شان گھٹانے کے لئے وضع کی گئی تمام روایتوں کومستر دکر دیں۔۔۔خواہ پیہ روایات بخاری ومسلم ہی میں کیوں نہ پائی جاتی ہوں ۔ ، ۷۸۷ باب۸، فتح مکه

#### دوسری تفسیر

رسول الله عليه في حضرت مارية بطية (١) كواييخ ليّح حرام كرليا تها\_اس تفيير كي ، آیات تحریم کے ساتھ طبیق بعینہ پہلی تغییر کی طرح ہے۔ صرف شہد کی جگہ حفرت ماریکا نام ہے۔ رسول الله علية في حضرت مارييٌّ كو كيون حرام كيا تفا---؟ روايات مين اس كي جووجہ بیان کی گئی ہے، وہ اس قد رلغو بلکہ شرمناک ہے کہ ہم اس کی تفصیلات بیان کرنے سے قاصر ہیں۔(۲) بیان کرنے کی ضرورت بھی کیا ہے--! جب کہ علامہ نو وک ؒ نے صاف کھھا ہے کہ ماریہ کوحرام کر لینے کا قصہ کسی بھی سیجے روایت سے ثابت نہیں ہے۔ "وَلَمُ تَأْتِ قِصَّةُ مَارِيَةَ مِنْ طَرِيْقِ صَحِيْحٍ. "(٣)

تعجب ہے کہ بئو واقعہ کسی بھی میچے طریقے سے ثابت ٹہیں ہے ،اس کو نہ صرف یہ کہ تمام مفسرین نے ذکر کیا ہے؛ بلکہ علامہ خطابی نے تو یہاں تک کہددیا ہے کہ اکثر مفسرین کے نز دیک آیاتِ تحریم، ماریہ ہی کے قصے میں نازل ہوئی تھیں۔

ہم اس بے ہودہ قصے پر کسی قتم کا تبقرہ نہیں کرنا چاہتے۔بس اتنا کہنا کافی سمجھتے ہیں ك---مَايَكُونُ لَنَا أَنُ نَتَكَلَّمَ بِهِلْذَا، سُبُحَانَكَ، هٰذَا بُهُتَانٌ عَظِيمٌ٥

خلاصہ اس تمام تحقیق کا یہ ہے کہ شہدیا حضرت ماریہ کوحرام کر لینے کے سلسلے میں وارد ہونے والی تمام روایات جعلی،خود ساختہ اور امہات المؤمنین پر بہتان ہیں۔رسول الله عَلِيْكَ فِي رَبِهِي شَهِدِ كُوا بِينِ لِيَحْرَام كَمِا تَهَا ، نه حضرت مارية كو\_رسول الله عَلِيْكَة تولوگوں

<sup>(</sup>۱) حضرت مارية جانِ دو عالم علي كانوعمرى ميں وفات يا جانے والے صاحبزادے ابراہیم کی ماں تھیں اور ان دو کنیزوں بیں سے ایک تھیں جوشا ومصرنے جانِ دو عالم علیہ کے لئے بطور ہریہ ہجی تھیں ۔

<sup>(</sup>٢) ذراى جھك ديمنى موتوسيرت النبى، ج١، ص ٥٠٨ پرنظر ۋال ليس، جهال علامہ بنگی نے اس روایت کا ایک ٹکڑ انقل کیا ہے۔

کے لئے پاک اورطیب چیز وں کوحلال کرنے والے ہیں---یُجِلُّ لَهُمُ الطَّبِّمَاتِ---پھر یہ کیسے ممکن ہے کہا ہے لئے پاک اور طیب چیز وں کوحرام کرلیں --!!

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر سورہ تحریم کی آیات کا کیامفہوم ہے---؟ تواس سلسلے میں عرض بیہ ہے کہ تمام الجھنوں کی جڑ شہداور ماریڈوالی روایات ہیں ،اگران سے صرف ِنظر كرلياجا تا توحقيقت تكرسائي مشكل نه في - وَلَكِنَّ الله يَمُنُّ عَلَى مَنْ يَشْآءُ مِنْ عِبَادِهِ.

#### صحيح تفسير

جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ایا ء کیا تھا۔ یعنی مشم کھائی تھی کہ میں ایک مہینے تک اپنی بیویوں سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا۔ اس عارضی قطع تعلق کوقر آن کریم نے تحریم سے تعبیر کیا ہے، جس طرح حضرت موی العلیلا کے دودھ نہ پینے کے لئے تحریم کالفظ استعال فرمایا ہے۔''وَ حَوَّمُنَا عَلَيْهِ الْمَوَاضِعَ '' (اور حرام كردين ہم نے موكل پر دورہ بلانے والیاں۔) یہاں ''حَوَّمُنَا'' کا بیمطلب نہیں ہے کہ ہم نے موی کے لئے دودھ یلانے والیوں کا دود ھ شرعی طور پرحرام کر دیا تھا؛ بلکہ مرادیہ ہے کہان کی والدہ کے آنے تک باقی عورتوں کا دودھ پینے سے ہم نے مویٰ کوروک دیا تھا۔(۱)

ا یلاء میں بھی یہی صورت تھی ، یعنی رسول اللہ علیہ نے اپنے آپ کو ایک مہینے

(۱) جب فرعون نے حضرت موی الفیقی کو دریا سے نکالا تھا تو فرعون کی بیوی نے خواہش ظاہر کی تھی کہ ہم اس بچے کوا پنا بیٹا ۂالیں ۔ فرعون نے بیہ بات مان لی اور حضرت مویٰ کو دود ھا پلانے کے لئے دا ئیوں کو بلایا ۔مگراراد ءَ الٰہی بینھا کہ حضرت مویٰ اپنی ماں کی گود میں پر ورش پائیں ۔اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے بیتد بیر فر مائی کہ حفرت مویٰ کسی عورت کا دودھ پینے پر آ مادہ نہ ہوئے ۔حفرت مویٰ کی بہن نے بیہ ما جرا دیکھا تو کہا کہ مجھے ایک ایسا گھرانہ معلوم ہے جو پورے اخلاص سے اس بچے کی پرورش کر یگا۔ اگر ا جازت ہوتو میں اس خاتون کو بلا لا وَل\_فرعون نے اجازت دے دی اور وہ گھرسے اپنی والدہ کو لے آ کیں ۔حضرت مویٰ ان کا دود ھ بخو ٹی چینے لگے، چنانچہ فرعون نے حضرت مویٰ کو پرورش کے لئے انہی کے حوالے کر دیا۔اس طرح حضرت مویٰ دوبارہ اپنی ماں کے پاس لوٹ آئے۔

تک ہو یوں کے پاس جانے سے روک لیا تھا۔اس امتناع کوتحریم سے تعبیر کیا گیا۔خود حضرت عا کشیبان فرماتی ہیں کہ

اللي رَسُولُ اللهِ عَلَالِثُهُ وَحَرَّمَ، فَأُمِرَ فِي الْإِيْلَاءِ بِكَفَّارَةٍ وَّقِيْلَ لَهُ فِي التَّحُوِيُمِ "لِمَ تُحَرِّمُ"

(رسول الله عَلِينَةِ نے ایلاء کیا تھا اورتحریم کی تھی ، تو ایلاء کے بارے میں آپ کو كفارے كے لئے كہا كيا اور تحريم كے سلسلے ميں كہا كيا" لم تُحرِّم "(1)

عربی کے مشہور لغت''لسان العرب'' میں حضرت عائشہ کے فرمان --- اللی رَسُولُ اللهِ وَحَرَّمَ --- كَاتشرَ كَاس طرح كَانْ ب-

''تَعُنِيُ مَاكَانَ حَرَّمَه' عَلَى نَفُسِهِ بِالْإِيُلاءِ'' لِيَنُ''حَرَّمَ'' ہے حفرت عا کنٹہ کی مرادو ہی تحریم ہے، جورسول اللہ علیہ نے ایلاء کے ذریعے کی تھی۔

غرضيكه رسول الله منايسة نے شہد كوحرام كيا تھا، نه مارية قبطيه كو۔ صرف عارضي طور پراز واج مطہرات ہے قطع تعلق کی قتم کھائی تھی اوراسی کوتحریم سے تعبیر کیا گیا ہے۔

یه قطع تعلقی اگر چه عارضی تھی کیکن بہر حال از واج مطہرات کی آ زردگی کا سبب تھی اوریہ چیز رسول اللہ علی کے عمومی طر زعمل کے خلاف تھی ، کیونکہ آپ ہمیشہ اپنی ہویوں کو

خوش رکھنے کے خواہاں رہتے تھے، اس لئے اللہ تعالیٰ نے آپ کواس جانب متوجہ کرتے ہوئے فر مایا

"اے نبی ! جو چیز الله تعالی نے تہارے لئے حلال کی ہے (مینی ازواج کی قربت) اس كوكيون اين لئ ممنوع قراردية بو---يآليُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَکَ. (اس طرح تو تمهاری بیویاں آ زردہ خاطر ہو جا ئیں گی۔) حالانکہتم انہیں خوش رکھنا عِيائِ مو--- تَبُتَغِي مَرُضَاتَ أَزُوَاجِكَ. اورالله بَحْثَ والامهربان ب-وَاللهُ عَفُورٌ رَّحِیُمٌ ٥ (اگر چاہوتو بیویوں کے ساتھ حب سابق عمدہ تعلق قائم رکھو اور قتم کا کفارہ ادا کردو۔ کیونکہ ) اللہ تعالیٰ نے قسموں کے کھو لنے کا طریقہ مقرر کر رکھا ہے۔ (یعنی کفارہ کی ادا ئیگی۔) اور اللہ تعالیٰتم سب کا آ قا ہے اور وہ علم والا اور حکمت والا ہے--- قَدُ فَوَ ضَ اللهُ لَكُمُ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمُ مَ وَاللهُ مَوْلَكُمُ وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ٥

اس تفسیر کے لحاظ سے نہ تو اس آیت میں رسول اللہ علیہ پرکسی قتم کا عمّا ب ہے، نداس بات براظهار ناراضگی ہے کہ آپ اپنی بیویوں کی خوشنودی جا ہتے ہیں ؛ بلکہ اس کے برعکس میہ بتایا جار ہا ہے کہ رسول اللہ علیہ کا اپنے اہل خانہ سے حسنِ سلوک اتنا مثالی ہے کہ آپان کی خوشنودی کے متلاشی رہتے ہیں۔آپ خود فرماتے ہیں کہ اَنَا حَیْرُ کُمْ لِاَ هٰلِیُ ( میں تم سب کی بنسبت اچھاسلوک کرنے والا ہوں اپنے اہل خانہ کے ساتھ ۔ )

اس حسنِ سلوک يرآپ كى مدح كى جاربى ہے،آپ كوسراہا جارہا ہے اور ايلاءكى وجہ سے تعلقات میں جو عارضی انقطاع آگیا تھا، اس کو ترک کر کے دوبارہ اسی حسن معاشرت کی طرف لوٹ جانے کی ترغیب دی جارہی ہے جو ہمیشہ ہے آپ کامعمول تھا۔ اب ربی میہ بات که رسول الله علیہ نے ایلاء کیا کیوں تھا ۔۔۔؟

تو اس کا پس منظریہ ہے کہ ہجرت کے بعد ابتدائی دنوں میں مہاجرین وانصار کی معاشی حالت خاصی کمزورتھی ---مہاجرین کی اس لئے کہوہ اپناسب پچھ مکہ میں چھوڑ آئے تھے اور انصار کی اس لئے کہ ان پر مہاجرین کی کفالت و ضیافت کی ذمہ داریاں آپڑی تھیں --- مگر اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم اور رسول اللہ عَلَيْكِ كی رحمت و برکت کے صدیح رفتہ رفتہ حالات سدھرنے لگے اورفتو حات وغیرہ کی وجہ سے مہاجرین وانصار کسی حد تک خوشحال ہو گئے۔ پہلے تھجوروں اور ستوؤں پر گز ارا تھا،اب بہت سے گھروں میں کھانے پکنے لگے۔ پہلے کسی کوڈ ھنگ کے کپڑے میسرنہیں تھے،اب مدینہ کے مردوزن نسبتاً اچھے لباسوں میں ملبوس نظرا نے لگے۔

از واجِ مطہرات مجھی ای معاشرے ہے تعلق رکھتی تھیں ،اس لئے جب تک سب لوگ تنگی ترشی ہے گزارا کرتے رہے،از واجِ مطہرات بھی رُوکھی سُوکھی پر قانع رہیں اور کسی فتم کا مطالبہ نہیں کیا۔ گر جب باقی گھرانوں میں آ سودگی کے آ ٹار ہویدا ہوئے اور مدینہ کی عورتیں اچھے اچھے کپڑے پہن کر ازواج مطہرات کے پاس آنے جانے لگیں تو ازواج مطہرات کے دلوں میں بھی اچھا کھانے اور اچھا پیننے کی خواہش پیدا ہوئی اور انہوں نے رسول الله علی سے مطالبہ کیا کہ میں پہلے سے زیادہ نفقہ اور خرچہ دیا جائے۔

اچھے رہن مہن کی خواہش کوئی معیوب بات نہتھی، نہ ہی اپنے شوہر نامدار سے ضرورت کے مطابق خرچہ ما تکنے میں کسی قتم کی قباحت تھی ، مگرز ہدوفقر کے جس بلندرین مقام یر رسول الله علی فی فرز تھے، اس کے پیش نظر آپ کو اپنی بیویوں کا عام عورتوں کی طرح دنیاوی آسائنوں کی طرف راغب ہونا پیند نه آیا؟ تا ہم اس مطالبے میں پیش پیش چونکہ حضرت عا نشهٔ وحضرت حفصه چھیں اور وہی باقی از واج کی تر جمان تھیں ، اس لئے رسول الله عَلِينَةِ نِے غالبًا ان کی تسلی خاطر کے لئے ان کو یہ تکوینی راز بتا دیا کہتم دونوں کے والد کے بعد دیگرے میرے جانشین ہول گے، گریہ بات دیگر از واج کو نہ بتا تا۔ (۱) مگر

(١) سير محود آلوى لكصة بي قَدْ جَآءَ أَمُو إِسْرَادِ الْخِلَافَةِ فِي عُدَّةِ أَخْبَادٍ . ( ظافت ك معالمے کو پوشیدہ رکھنے کا حکم کی روایتوں میں آیا ہے۔)

اس کے بعدانہوں نے متعدد کتابوں کے حوالے سے مندرجہ ذیل روایت ذکر کی ہے۔

فَقَدُ آخُرَجَ إِبْنُ عَدِي، وَأَبُو نَعِيْمٍ فِى فَضَائِلِ الصِّدِّيْقِ وَ إِبْنُ مِرْدَوَيْهِ مِنْ طُرُقٍ عَنُ عَلِيٍّ وَ إِبُنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُمَا، قَالَا --- "إِنَّ اَمَارَةَ اَبِي بَكُرٍ وَّ عُمَرَ فِي كِتَابِ اللهِ. (وَاِذُ اَسَرًالنَّبِيُّ اِلَى بَعْضِ اَزْوَاجِهِ حَدِيْثًا.) قَالَ لِحَفْصَةَ "ٱبُوْكِ وَابُو عَائِشَةَ وَإِلَيَا النَّاسِ مِنْ بَعُدِي، فَإِيَّاكِ أَنْ تُخْبِرِي أَحَدًا."

(ابن عدی اور ابولیم نے فضائل صدیق میں اور ابن مردوبی نے کئی سندوں سے تخ تنج کی ہے کہ حصرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہمانے فر مایا کہ ابو بکر وعمر کی خلافت کتاب اللہ کی اس آیت ہے ا بت ہے۔ وَإِذْ اَسَرَّ اِلنَّبِيُّ اِلٰي بَعْضِ اَزْوَاجِهِ حَدِيْثًا. (جب نی نے پوشیدہ طور پر اپی کی بیوی ے ایک بات کبی ۔ ) رسول اللہ علیہ نے خصصہ سے کہا تھا کہ تمہارا والداور عائشہ کا والدمیرے بعدلوگوں کے والی اور حاکم ہول کے ، گریہ بات کی کو بتانا مت!) 🖜 حضرت حفصة ضبط نه كرسكيس اور بات آ مح برها دى - اس افتاع راز سے الله تعالى نے رسول الله علي وطلع كردياتوآپ نے حضرت حفصہ سے بازيس كى اوركها كه كيابس نے تههیں تا کیزنہیں کی تھی کہ کسی اور کو نہ بتا نا ---؟!

حضرت حفصه وحرت تقى كرسول الله عليه كوكي پية چل كيا كه مين به بات ظا ہر کر بیٹھی ہوں۔ چنانچہ انہوں نے سوال کیا کہ یارسول اللہ! آپ کواس افشائے راز کے بارے میں كس نے بتايا ہے؟ آپ نے جواب ديا كه اَلْعَلِيْمُ الْحَبِيُر نے۔ بهر حال رسول الله عَلَيْنَة كُوتُو از واجِ مطهرات كا نفقه طلب كرنا بى پيند نه آيا تها،

#### ضحاک اور هیمون ابن مهران نے بھی اس آیت کی یہی تغییر کی ہے۔

آخُرَجَ ٱبُونَعِيمُ فِي فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ عَنِ الضَّحَاكِ ٱنَّهُ قَالَ فِي الْآيَةِ، ٱسَوَّالنَّبِيُّ عَلَيْكُ إِلَى حَفُصَةَ إِنَّ الْخَلِيُفَةَ مِنُ بَعُدِهِ ٱبُوۡبَكُرِ وَمِنُ بَعۡدِ آبِي بَكْرٍ عُمَرُ. وَٱخُرَجَ إِبْنُ آبِي حَاتِمٍ عَنُ مَيْمُونِ ابْنِ مِهْرَانَ مِثْلَهُ.

(ابونعیم نے فضائل صحابہ میں ضحاک سے روایت کی ہے کہ انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں کہا ہے کەرسول الله نے بوشیدہ طور پر حفصہ کو بتایا تھا کہ میرے بعد خلیفہ ابو بکر ہوں گے اور ان کے بعد عمر۔ یہی تغییر ابن ابی حاتم نے میمون ابن مہران سے بھی نقل کی ہے۔ )تفسیر روح المعانی، ج۲۲، ص ۱۵۱.

اس روایت اورتفیر کے مطابق رسول اللہ علیہ نے خلافت کا راز حضرت حفصہ کو بتایا تھا، لیکن ایک اور روایت میں ہے کہ اس راز سے رسول اللہ علیہ نے حضرت عائشہ کومطلع کیا تھا اور تاکید کی تقی که کسی اورکونه بتانا ـ ملاحظه جو تفسیر در منثور، ج۲، ص ۳۴۱.

ہارے خیال میں رسول اللہ علیہ ہے دونوں کوخوشخری سنائی ہوگی اور تا کید کی ہوگی کہ دیگر از واج سے ذکر نہ کرنا ، کیونکہ اس را زکوا یک پر ظاہر کرنے اور دوسری سے مخفی رکھنے کی بظاہر کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔ ہاں، باتی از واج کو بتانے میں پینقصان تھا کہ اس طرح ان کے دل میں احساس محرومی پیدا ہوتا اور ان کی دل محتی ہوتی ،اس لئے رسول اللہ علی نے ان کو بتانے سے منع کر دیا ہوگا۔

وَاللهُ وَرَسُولُه واللهُ وَعَلَمُ

سیدالوری، جلد دوم ۲۸۱ کے ۱۸۳۰ باب۸، فتح مگه اویرے افشائے رازنے معاملہ مزید علین کرویا اور آپ نے ازواج مطہرات کی تنیبہ کے لئے ان سے ایک مہینے تک ہرتنم کا تعلق منقطع کرنے کی قتم کھالی۔

په تھاا بلاء کا سبب---!

اس کے مطابق باتی ماندہ آیات کی تفسیراس طرح ہوگی۔

وَإِذُ اَسَوَّالنَّبِيُّ اِلَى بَعْضِ أَزُوَاجِهِ حَدِيْثًا. اور جب نبى نے اپنی بعض بيويوں كو پوشيده طور پرايك بات بتائى \_ (يعنى حضرت حفصةٌ، يا حضرت عا ئشةٌ يا دونوں كوييہ بتایا کہ تمہارے والد کیے بعد دیگرے میرے جانشین ہول گے۔) فَلَمَّا نَبَّأَتُ بِهِ جب به بات ان میں کسی ایک نے دیگراز واج کو بتا دی۔وَ اَظْهَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ اور الله تعالیٰ نے نبی کواس سے آگاہ کردیا۔ عَرَّف بَعُضَه او نبی نے (افشاء کردہ راز) کا پچھ حصه اس بیوی کو جلاياواً عُورَضَ عَنْ بَعْضِ اور پھے سے اعراض كيا (لينى نه بيان كيا، كيونكه مقصد صرف بیہ ظاہر کرنا تھا کہ میں افتائے راز سے باخبر ہو چکا ہوں اور اس مقصد کے لئے اشارۃ مجھ حصه جتلانا كافي تقا\_)

فَلَمَّا نَبًّا هَا بِهِ جب نبى نے اس بيوى كوافشائ رازك بارے ميں بتايا، قَالَتُ مَنُ انبَاكَ هلذَا. اس نے يوچھاكمآ پكويہ باتكس نے بتائى ہے؟ قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْحَبِيرُ ٥ نبى نے جواب دیا كهم والے اور خروالے نے ، يعنى الله تعالى نے۔

نفقے کا مطالبہ اگر چہ تمام ازواج نے کیا تھا، گران کی ترجمانی کا فریضہ حضرت عا نَثْمٌ وحضرت حفصةٌ نے انجام دیا تھا، اس لئے اگلی آیت میں ان دونوں کو متنبہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما تاہے

إِنْ تَتُونَا إِلَى اللهِ فَقَدُ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا --- (لِعِيْ طلبِ نفقه، كَمِر افشاتِ راز کی صور کے میں تم سے چوکوتا ہیاں سرز دہوئی ہیں ،ان سے ) اگرتم دونوں تو بہ کرلوتو بہتر ہے۔ کیونکہ (جمہیں بھی غلطی کا احساس ہو چکا ہے، اور) تمہارے دل توبہ کی طرف ماکل مو چکے ہیں۔ وَإِنْ تَظَاهَرًا عَلَيْهِ لِيكن الرغم في اسى طرح ايكا كئے ركھا (اورائي مطالب سے دستبردار نہ ہوئیں تو اس سے نبی کو کوئی نقصان نہیں پنچے گا۔) فَإِنَّ اللهُ هُوَ مَوُللُهُ

سیدالوری، جلد دوم ۲۸۲ کاب، فتح مگه

وَجِبُرِيْلُ وَ صَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ م وَالْمَلْفِكَةُ بَعُدَ ذَلِكَ ظَهِيْرٌ ٥ كَوْلَد الله تعالى ، جريل ، صالح مومن اور ملائكه سب ال كمعاون ومددگار بين \_

عَسلى رَبُّه 'إِنْ طَلَّقَكُنَّ .... اگرنى نے ناماض موكرتمہيں طلاق دےدى،

تو ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کوتم ہے بھی بہتر ہیویاں عطا فر ما دے ....الاہہ

خاوندیوی میں مزاجی ہم آ ہنگی بہت ضروری ہے، ورنہ نت نے جھڑے سر اٹھاتے رہتے ہیں اوراز دواجی زندگی تلخیوں کا شکار ہوکررہ جاتی ہے۔

رسول الله علي كه كريس چاندى تقى، نه سونا تھا اور ثوٹا بوريا آپ كا بچھونا تھا۔ لطف يہ كه اس فقيران ذندگى پر آپ نه صرف بير كه سرور ومطمئن تھے؛ بلكه اَلْفَقُو فَخُوعَ كه ہم كراس پرنازكيا كرتے تھے اور دعائيں مانگا كرتے تھے كہ ---اَللَّهُم اَحْينِي مِسْكِيْنَا وَاحْشُونِي فِي زُمُوةِ الْمَسَاكِيْنِ. (اے الله! جھے زندگى بحر مسكين ركھنا اور محشريس بھى مسكينوں كے ساتھ اٹھانا۔)

ظاہر ہے کہ ایسے شہنشا وِنقر کی زوجیت اور دائمی رفاقت کا شرف انہی از واج کو حاصل رہ سکتا تھا، جو اپنے مزاج کو مزاج رسول سے بوری طرح ہم آ ہنگ کرلیتیں اور اسی فقیراندرنگ میں رنگی جاتیں ۔

اس حقیقت کو واضح کرنے کے لئے اس موقع پر آیاتِ تخیر نازل ہوئیں اور اللہ تعالی نے از واج مطہرات کو صاف لفظوں میں بتا دیا کہ اگر تمہیں دنیاوی آسائش و آرائش مطلوب ہے تو پھر رسول اللہ کے ساتھ تمہارا گزارامشکل ہے۔ اس صورت میں رسول اللہ تمہیں سامان وغیرہ دے کر فارغ کر دیں گے اور اگر تمہیں رسول اللہ کی رفاقت مرغوب ہے تو پھر دنیاوی عیش و آرام کی طلب سے دستبر دار ہونا پڑے گا اور فقیرانہ زندگی گزار نی ہوگی۔ اب تمہاری مرضی ہاور تمہیں پورا پورا اختیار حاصل ہے کہ ان میں سے جوصورت جا ہو پہند کرلو۔

چنانچہ رسول اللہ علی ہے سب سے پہلے حضرت عائش سے گفتگو کی اور کہا کہ میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، مگر اس کے جواب میں جلدی کرنے کی ضرورت نہیں؛ بلکہ چاہوتو اپنے والدین سے بھی مشورہ کرلو!

www.maktabah.org

باب۸، فتح مکه

حضرت عا كشرّ في وجها كهوه كيا بات ب يارسول الله! تورسول الله عَلَيْكُ في جواب میں آیات تخیر برا ھرسنادیں۔

يَايُّهَا النَّبِيُّ قُلُ لِّآزُوَ اجِكَ إِنْ كُنتُنَّ تُرِدُنَ الْحَيْوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَيِّعُكُنَّ وَأُسَرِّحُكُنَّ سَرَاحًا جَمِيثُلاهُوَانُ كُنْتُنَّ تُودُنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۖ وَالدَّارَ الْأَخِرَةَ فَإِنَّ اللهَ اَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ اَجُرًا عَظِيْمًا ٥ (١)

(اے نبی! اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تمہیں دنیاوی زندگی اور اس کی زیبائش مطلوب ہے تو آؤ، میں تہمیں کچھ سامان دے دول اورا چھے طریقے سے تم کو آزاد کر دول اورا گرتم اللہ،اس کے رسول اور عالم آخرت کی طلب گار ہوتو اللہ تعالیٰ نے تم میں سے اچھے عمل كرنے واليوں كے لئے اجرعظيم تيار كرركھا ہے۔)

از واجِ مطہرات کی ترجمانی کرتے ہوئے جب حضرت عائشٹ نے نفتے کا مطالبہ کیا تھا تو انکا یہ مطلب نہیں تھا کہ رسول اللہ علیہ کو چھوڑ کر دنیاوی آ سائش حاصل کی جائیں؛ بلکہ وہ تو آپ کی رفاقت کے شرف سے بہرہ ور ہوتے ہوئے آسائٹوں کی طلبگار تھیں۔جب اللہ تعالی نے واضح کردیا کہ آپ کی رفاقت اور متاع دنیا کیجانہیں ہوسکتے ،ان میں سے کسی ایک کو بہر حال چھوڑ نا پڑے گا ،تو ایسی کون سی زوجہ مطہرہ ہوسکتی تھی جوآپ علیہ کی رفاقت پر دنیاوی عیش و تعم کوتر جیح دیت --!؟

چنانچەحضرت عائشٹنے فی الفور جواب دیا

"كياميں آپ پر دنيا كوتر جيح دينے كے سلسلے ميں اپنے والدين سے مشوره كروں!؟ نہيں يارسول الله---! ميں دنيا كے مقابلے ميں الله اور اس كے رسول كو اختيار اور پیند کرتی ہوں۔''

ر فاقت رسول کے لئے دنیا کی نعمتوں کو یوںٹھکرا دینے سے رسول اللہ خوش ہوئے اور آپ کے روئے انور پرمسرت جھلکنے لگی۔ بعد میں باقی ازواج مطہرات نے بھی یہی STAP 2

سیدالوری، جلد د وم

جواب دیا۔اس طرح رسول اللہ کا ملال یکسر جاتار ہااور پھرسے خوشگوارزندگی کی بہاریں لوٹ آئیں۔ الحمد للہ کہ آیا تے تحریم کی تفسیر مکمل ہوئی اور ضمنا آیا تے تجییر کی وضاحت بھی ہوگئی۔

باب، فتح مكه

درایت اورمعانی و بلاغت کے ہرمعیار پر پوری اتر تی ہے، اس لئے یقین ہے کہ اہل علم میں مرد رین کی جار پڑ گی ، تاہم اس میں اگر کی غلطی ان میں ترین میں ترین

بهت پندگی جائے گی؛ تا ہم اس میں اگر کوئی غلطی یا خامی ہوتو ضرور آگاہ فرما کیں تاکہ اصلاح کرلی جائے۔اَللّٰہُمَّ صَلِّ عَلٰی النَّبِی الْاَمِیْنِ وَ عَلٰی اَزُوَاجِهِ اُمَّهَاتِ

**ффф** 

الْمُؤْمِنِيْنَ صَلَاةً مُسَلِّسَلَةً مُتَوَاتِرَةً إِلَى يَوُمِ الدِّيُنِ.

## درُودوں کی سوغاتیں

مولانا محمد علی جو هر تنهائی کی سب را تیں تنهائی کے سب دن ہیں ، تنهائی کی سب را تیں اب ہونے لگیں اُن سے خلوت میں ملاقاتیں ہر لحظہ تشفی ہے ، ہر آن تسلّی ہے ہر وقت ہے دل جوئی ، ہر دم ہیں مدا را تیں کوثر کے تقاضے ہیں ، تسنیم کے وعدے ہیں ہر روز یہی با تیں ہر روز یہی ج چی ، ہر روز یہی با تیں معراج کی سی حاصل سجدوں میں ہے کیفیت معراج کی سی حاصل سجدوں میں ہے کیفیت اگر ناسق و فاجر ، میں اور الیی کراماتیں! لیے مایہ سہی لیکن شاید وہ بلا بھیجیں لیکن شاید وہ بلا بھیجیں ہیں درودوں کی کچھ ہم نے بھی سوغاتیں

## باب

﴿ ٱلْيَوْمَ ٱكُمَلْتُ لَكُمُ دِينَكُمُ وَ ٱتُمَمَّتُ عَلَيْكُمُ نِعُمَتِي ﴾

# تكميلِ كار-وِصالِ يار

الوداع ----اتمام نعت بمهيد رحلت ووداع

انتقال وارتحال-دنيا سرنصت، رفيق اعلى ساتسال

صورتے آ مدز بے صورت برول باز شد ، إنّا اِلَيْهِ رَاجِعُون باب، وصال



## حج کی تیاری

ہجرت سے پہلے جانِ دوعالم علیہ نے متعدد حج کئے تھے، مگر ہجرت کے بعد کچھ ایسے موانع اور رکاوٹیں پیدا ہوتی رہیں کہ آپ نوسال تک جج نہ کر سکے۔ان نوسالوں میں آپ کی شانه روز جدوجهد کے طفیل تقریباً پورا جزیرہ نمائے عرب حلقہ بگوشِ اسلام ہوچکا تھا اورالله کے فضل وکرم سے تمام رکاوٹیں دور ہو چکی تھیں، چنانچیہ اھیں آپ نے حج کاارادہ کیا اورا بے اس ارادے ہے لوگوں کو بھی مطلع کر دیا۔جس نے بھی بیخوشخبری سی ، وہ آپ کی ہمرکائی کا شرف حاصل کرنے کے لئے بے قرار ہوگیا اور تمام معروفیات ترک کر کے ساتھ جانے کے لئے تیار ہو گیا۔مخلوقِ خدا کا ایک سیلا ب امنڈ آیا۔جن کوسواریاں میسرتھیں، وہ اونٹوںاور گھوڑوں وغیرہ پر کارواں در کارواں مدینہ منورہ پہنچنے لگے اور جن کے پاس سواریاں نہیں تھیں وہ پیدل ہی شہر دلدار کی جانب گامزن ہو گئے۔

جانِ دو عالم علیہ کی معیت میں حج کی سعادت سے بہرہ ور ہونے کی خوشی میں سب کے چہرے دمک رہے تھے اور عقیدت ومحبت کے انوار ان کی پیٹانیوں سے جھلک رہے تھے۔ ججۃ الوداع کا واقعہ بیان کرنے والے صحابی حضرت جابر فرماتے ہیں

فَقَدِمَ الْمَدِيْنَةَ بَشَرٌ كَثِيْرٌ كُلُّهُمُ يَلْتَمِسُ أَنُ يَّاْتُمَّ بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْكِ وَ يَعُمَلَ مِثْلَ عَمَلِهِ.

( حج کا اعلان س کر بہت زیادہ لوگ مدینہ میں پہنچ گئے ۔سب کی ایک ہی تمناتھی كەرسول الله على كالقش قدم برچلىں اور آپ كے معمولات كواپنائيں۔)

ذی قعدہ کے اختیام میں پانچ روز باقی تھے کہ جانِ دو عالم علیہ فتہ فیدسیوں کی اس جماعت کے ہمراہ --- جس میں مرد بھی شامل تھے اورعورتیں بھی --- مدینہ سے روانہ ہوئے اور ذوالحلیفہ --- جے بئر علی بھی کہا جاتا ہے--- میں آ کر قیام پذیر ہوئے۔ یہی

مقام اہل مدینہ کی میقات ہے، جو مدینہ منورہ سے صرف چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہاں

آپ نے ایک رات گزاری۔ اگلے دن شسل فر مایا، حضرت عائشہ نے نہایت قیمتی عظر آپ کی

مالگ میں لگایا، اس کے بعد سلے ہوئے کپڑے اتار کران سلی چا دروں سے احرام باندھا۔
قربانی کے لئے جونا قد ساتھ لے جارہے تھاس کی کوہان کی دائیں جانب چھری سے ہلکاسا
نشان لگایا، پھر اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور تبدیہ پڑھتے ہوئے بیداء نامی ایک بلند ٹیلے پر
قشریف لے گئے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ اس وقت میں نے آپ کے سامنے نظر
دوڑ ائی تو جہاں تک نگاہ کام کرتی تھی، لوگ ہی لوگ تھے۔ آپ کے دائیں بائیں اور چیھے
ہی جوم خلائق کا یہی عالم تھا۔ بیداء پر کھڑے ہوکر آپ نے بآ واز بلند تبدیہ کہا، تا کہ سب
لوگ س کیں۔۔۔ لَبَیْکَ، اَللّٰهُم لَبَیْکَ، لَا شَوِیْکَ لَکَ لَبَیْکَ، اِنَّ الْحَمْدَ
وَالنِعْمَةَ لَکَ وَالْمُلْکَ، لَا شَوِیْکَ لَکَ لَکَ لَبَیْکَ، اِنَّ الْحَمْدَ

(حاضر ہوں میں اے اللہ! حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، میں حاضر ہوں، یقیناً تو ہی سز اوار حرہے، تو ہی تحقیق والا ہے اور تیری ہی پادشاہی ہے۔ تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔)

اللہ اللہ!! کیما ولولہ انگیز نظارہ رہا ہوگا، جب جانِ دو عالم علیقے ہے کلمات پڑھ رہے ہوں گے اور ایک لاکھ سے زائد انسان آپ کی آواز میں آواز ملا کر بارگاہِ رب العزت میں حاضری کا اعلان کر رہے ہوں گے!

اوروہ شہنشا وعرب وعجم جس کے لئے ایک دنیا دیدہ و دل فرش راہ کئے ہوئی تھی، اس کے اپنے فقر کا یہ عالم تھا کہ اس وقت بھی ایک پرانے اور جسۃ حال کجاوے میں بیٹا تھا اور کجاوے کے اندر جو کپڑ ابجھا یا گیا تھا، وہ اس قدر معمولی تھا کہ اس کی قیمت چاررو پے سے بھی کم تھی!!

ثبيه روض ك بعد آپ نے دعا فرمائى --- اَللَّهُمَّ اجْعَلُهُ حَجَّا لَا دِيَاءَ فِيُهِ وَلاَ سُمُعَةَ (ا الله! اس جَ كوايسا بنا كه نداس ميں رياء مون فخر - )

اونٹ کی گمشدگی

روانگی ہے پہلےصدیق اکبر کھیٹے اپنااور جانِ دوعالم عَلَیْتُ کا سامانِ خور دونوش

ایک اونٹ پر لا دکراپنے ایک غلام کے حوالے کر دیا تھا۔عرج نامی جگہ پر پہنچ کر جانِ دو عالم علی نے پڑاؤ کیا تو صدیق اکبڑیہ دیکھ کرجیران رہ گئے کہان کا غلام اونٹ کے بغیر چلا آرہا ہے۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ اونٹ کدھر ہے؟ اس نے جواب دیا کہ وہ گزشة رات کو مجھ سے گم ہو گیا تھا۔صدیق ا کبڑ کو شخت غصہ آیا اور بیہ کہہ کرغلام کو مارنا شروع کر دیا كه تجه سے ایک اونٹ کی حفاظت نہ ہوسکی اور اس کو تم کر بیٹھے!

جانِ دو عالم عَلَيْتُ ، صديق أكبر كے غصے اور جھلا ہٹ سے مخطوظ ہوئے اور مسكرات موئے فرمايا -- " ذرااس مُحُوم كوتو ديكھو، حالتِ احرام ميں كيا كرر ہا ہے! " حضرت فضالہ اسلمیؓ کو پہتہ چلا کہ جانِ دو عالم عَلَقْتُهِ کے کھانے پینے کا سامان جس اونٹ پرلدانھا، وہ گم ہوگیا ہے تو انہوں نے حلوے سے لہریز بڑا پیالہ لا کرپیش کیا۔ جانِ دو عالم علي في نصديق اكبر سي كها--- "إدهر آؤ ابو بكر! الله تعالى في بهت عمده كهانا ہمارے لئے بھیج دیا ہے۔غلام کوچھوڑ واورنرمی اختیار کرو، کیونکہ حالات نہتمہارے بس میں النه مارے۔

لعنی بیسب کھاللہ کی مثیت سے ہے۔

چنانچے صدیق اکبر بھی آ کرآپ کے ساتھ کھانے میں شامل ہو گئے۔

تھوڑی دیر بعد ایک صحابی حضرت صفوانؓ اسی گمشدہ اونٹ کی مہارتھاہے حاضر خدمت ہوئے اور بتایا کہ بیاونٹ پیچھےرہ گیا تھا ، اِ دھراُ دھر بھٹک رہا تھا کہ مجھےنظر آ گیا اور میں اے پکر لایا۔(۱)

اسی دوران حضرت سعدؓ اوران کےصاحبز ادے حضرت قیسؓ (۲) سامان سےلدا ہؤا ایک اونٹ لائے اور عرض کی کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ کا بار بردار اونٹ کھوگیا

<sup>(</sup>۱) حضرت صفوان کی ڈیوٹی بہی تھی کہ وہ کارواں کے پیچھے پیچھے سفر کریں اورا گرکسی کی کوئی چیز گر جائے یا کوچ کرتے وقت بھول جائے تو اس کوا ٹھالا کیں۔

<sup>(</sup>۲) دونو ل کا تعارف علی التر تیب جلد دوم ص ۲۵۷ اور ۲۵۸ پر گز رچکا ہے۔

باب، وصال

ہے،اس لئے ہم بیداونٹ نذر کرنے کے لئے لائے ہیں۔ جانِ دو عالم عَلِیْ اُن کے اس ایثار سے بہت خوش ہوئے اور فر مایا کہ ہمارا اونٹ واقعی گم ہوگیا تھا مگر اب مل گیا ہے، اس لئے تم اپنااونٹ واپس لے جاؤ۔اللہ تنہیں برکتیں عطا کرے۔

کیسے خوش اطوار اور خوش نصیب لوگ تھے --! اپناسب کھھ آقاعی پھر بان کردینے والے اور اس کے صلے میں دمبدم دعاؤں کے خزیئے سمیلنے والے۔

وادی عسفان میں

مکہ کے قریب ایک وادی ہے۔وہاں پنچے تو جانِ دوعالم علیہ نے صدیق اکبر ا

سے پوچھا

"ابوبكر! ييكون ي وادى ہے؟"

"وادى عسفان ہے يارسول الله!" صديق اكبرنے جواب ديا۔

''اس وادی سے اپنے اپنے وقت میں ہودالگینی اور صالح الگینی بھی گزرے سے۔'' جانِ دو عالم علی ہے بتانا شروع کیا'' دونوں سرخ رنگ کے جوان اونٹوں پرسوار سے۔'' جانِ دو عالم علی ہوئی تھی اوراحرام کی جوچا دریں سے ۔اونٹوں کی ناک کے گرد چھال کی بے قیمت رسی لیسٹی ہوئی تھی اوراحرام کی جوچا دریں انہوں نے پہن رکھی تھیں، وہ بھی معمولی درجے کی اون سے بُنی ہوئی تھیں۔دونوں یہیں سے تبدیہ ہوئے جے کے لئے گئے تھے۔''

وادی ازرق میں

وادی ازرق سے گزرتے وقت جانِ دو عالم عَلِی نے فرمایا --- '' کَانِی اُنظُورُ .....گویا کہ میں دکھے رہا ہوں کہ موٹ کانوں میں انگلیاں ڈالے، بآ وازِ بلند تلبیہ کہتے ہوئے اس وادی کی گھاٹی سے اتر رہے ہیں -- گویا کہ میں دیکھے رہا ہوں کہ یونس اُون کے جے میں ملبوس ، گھنگھریا لے بالوں والے سرخ اونٹ پرسوار ہیں اور لَبَیْکَ اَللَّهُمَّ لَبَیْکَ کَتِے ہوئے یہاں سے گزررہے ہیں۔'(ا)

### سرف میں

مقامِ سرف میں تھوڑا قیام فر مایا اور صحابہ کرام ہے کہا کہ جوافراد قربانی کے جانور ساتھ نہیں لائے ،انہیں چاہئے کہ صرف عمرہ کر کے احرام کھول دیں۔(یعنی تمتع کرلیں) اور جن کے پاس جانورموجود ہیں ،وہ احرام نہ کھولیں۔(یعنی قر ان کریں)

الفاظ کاصحے منہوم متعین کرنے میں محدثین کوخاصی دقتیں پیش آئی ہیں۔ حافظ ابن حجر کی رائے یہ ہے کہ جانِ دو عالم علی ہے اس سے پہلے خواب میں حضرت موکی النظمین وحضرت یونس النظمین کواس حالت میں دیکھا تھا۔ای منظر کو ذہن میں تازہ کرتے ہوئے فرمایا۔۔ ''گویا کہ میں دیکھر ہا ہوں۔''

لیکن بیرائے اس صورت میں درست ہو عتی ہے، جب اس بات کا کوئی ثبوت مل جائے کہ جانِ دوعالم علی نے ان کو پہلے خواب میں دیکھا تھا، حالا نکہ ان روایات میں ایسا کوئی اشارہ تک نہیں پایا جاتا۔ بعض میں شدہ میں میں دیکھا تھا۔ سے جب میں سے میں میں میں میں میں ایسا کوئی اشارہ تک نہیں ہوئی استقبار میں تو ا

بعض محدثین نے بیتو جیہدی ہے کہ جن انبیاء کوآپ نے دیکھاتھا وہ روحانی طور پر فی الواقع ج کے لئے آئے ہوئے تھے، جس طرح بیت المقدس میں نماز کے لئے جمع ہوئے تھے۔۔۔ بیتو جیہہ ہے تو قرین قیاس، گر کَانِّی اَنْظُورُ کے الفاظ سے مطابقت نہیں رکھتی، کیونکہ اس صورت میں آپ بیفر ماتے کہ میں انہیں دیکھ رہا ہوں۔ بین فرماتے گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں۔ نیز عالم ارواح میں معمولی در ہے کی اون سے بنے ہوئے لباس کو پہننا بھی نا قابلِ فہم ہے۔

کھ محدثین نے کہا ہے کہ ماضی میں انبیاء اپنے اپنے وقت میں جورج کرتے رہے ہیں، جانِ دوعالم عَلَیْتَ کُوا نہی مناظر کا مشاہدہ کرایا گیا تھا۔اس لئے آپ نے کَانِٹی اَنْظُرُ فرمایا ہے۔

یرتوجیه زیاده سیح معلوم ہوتی ہے کیونکہ انبیاء کو ماضی و متنقبل کے مشاہدات ہوتے رہتے ہیں،
جس طرح جانِ دوعالم علی اللہ نے حضرت بلال سے فرمایا تھا کہ میں نے جنت میں تمہارے جوتوں کی آ ہٹ
اپنے سے آ گے تن ہے ۔ ظاہر ہے کہ بیرحال کا واقعہ نہیں ہوسکتا تھا کیونکہ حضرت بلال اس وقت دنیا میں زندہ موجود تھے؛ بلکہ بروز قیامت وقوع پذیر ہونے والی آ ہٹ کو آ پ نے ہزاروں سال پہلے من لیا تھا۔ بعینہ موجود تھے؛ بلکہ بروز قیامت وقوع پذیر ہونے والی آ ہٹ کو آ پ نے ہزاروں سال پہلے من لیا تھا۔ بعینہ اس طرح، انبیاء نے اپنے دور میں جوج کئے تھے، ان کا جانِ دو عالم علی ہے نے ہزاروں سال بعد

مشاہدہ کرلیا ہوتو اس میں کیا تعجب کی بات ہے! Www.maktaban.org بعض صحابہ کواس حکم میں تر د دہؤ ا کہ ہم تو شروع سے حج کی نیت کر کے چلے ہیں <sub>گی</sub>ے

پھر جج ہے پہلے ہی احرام کس طرح کھول دیں!

جان دوعالم علی کان کایہ تذبذب پندنه آیا اور قدرے عُصے سے فر مایا

"إفْعَلُواْمَا اَقُولُ لَكُمُ" (جيم مِن كهتا مول ويسي بى كرو!)

سرف میں ہی حضرت عا کشٹ کانماز پڑھنا موقوف ہوگیا۔اس سے وہ بہت پریشان ہوئیں اور جب جانِ دوعالم علیہ ان کے پاس گئے تو روپڑیں۔ جانِ دوعالم علیہ نے پوچھا ''کیابات ہے، کیوں روتی ہو؟''

عرض کی ---''یارسول اللہ! میں نماز پڑھنے کے قابل نہیں رہی۔'' ﴿

فر مایا ---'' یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ یہ عارضہ تو آ دم کی تمام بیٹیوں کو ہر ماہ لاحق ہوتا ہی ہے اورتم بھی انہی میں سے ایک ہو۔ابعمرہ چھوڑ دواور حج کا احرام باندھ

كر حج كے جمله مناسك ا داكر و،صرف طواف كوطهارت تك مؤخر كردو! "

ذی طوٰی میں

کمہ کے بالکل قریب ایک جگہ ذی طوی ہے۔ وہاں تک پہنچتے پہنچتے رات ہوگئ اور اندهیرا چھا گیا ،اس لئے جانِ دوعالم عَلَیْتُ تو رات بھر کے لئے و ہیں تھہر گئے اور صحابہ کرام ؓ کواختیار دے دیا کہ جس کا جی جا ہے یہاں تھہرے،جس کا جی جا ہے مکہ چلا جائے۔(۱) اس رات کا بیشتر حصه آپ نے ایک کھر دری اور سخت چٹان پر عبادت کرتے ہوئے گزارا صبح دم عسل کیا۔ پھرناقہ پرسوار ہوئے اور ذی الحجہ کی حیار تاریخ کو بروز اتوار کہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔اہل مکہ بے تا بی ہے آپ کے منتظر تھے اور بنی ہاشم کے معصوم

<sup>(</sup>۱) اس تخییر کی وجہ بیتھی کہ صحابہ کرام جمہیں بیانہ بھے لیس کہ رات کو مکہ میں داخل ہوناممنوع ہے۔ خود جانِ دو عالم علی اس لئے تھہر گئے کہ اند هیرے میں لوگ آپ کو دیکھنے سےمحروم رہ جاتے اور سیج طور پر پیروی نہ کر پاتے۔اس لئے آپ نے مناسب یہی سمجھا کہ رات یہاں گزاری جائے اور دن کی روثنی میں مکہ کی طرف جایا جائے۔

بچے گلیوں میں آپ کے استقبال کے لئے کھڑے تھے۔ آپ کی سواری پر نظر پڑی تو سب کے چہرے دمک! مجھے؛ خصوصاً بچوں کی خوشی اور مسرت تو دیدنی تھی --- اور جانِ دو عالم ﷺ نے ان کی خوشیوں اورمسرتوں کواس طرح دوبالا کر دیا کہ ناقہ پر بیٹھے ہی بیٹھے، جھک کرکسی بچے کواٹھا کراپنے سامنے بٹھا لیتے اور کسی کو پیٹھو کے پیچھے ۔تھوڑی دیر بعدان کو ا تاردیتے اور دوسرے بچوں کواٹھا کرآ گے پیچھے بٹھا لیتے۔

اَللَّهُ ٱکۡبُو ُ اِراُ فن وشفقت کے ایسے روح پرورنظا ہے چشمِ فلک نے کہاں دیکھے ہوں گے!

تری خلق کوحق نے جمیل کیا ، ترے خلق کوحق نے عظیم کہا كوئى تجھ ساہؤا ہے، نہ ہوگا شہا، ترے خالقِ حسن واداكى قتم باب بن شیب کی جانب سے آپ حرم میں داخل ہوئے۔ بیت الله برنظر پر ی تو دعافر الی اَللَّهُمَّ! زِدُ بَيُتَكَ هِلَا تَشُرِيُفًا وَّ تَعُظِيُمًا وَّتَكُرِيُمًا وَّبِرًّا وَّمَهَابَةً م (اے اللہ! اپنے اس گھر کومزید شرف وعظمت اور کرامت عطا فر ما اور اس کی اچھائی اور جلال میں اضا فہ فرما۔)

اس كے بعد جر اسود كے پاس تشريف لے كئے اور بسم اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ (١) کہتے ہوئے اس پر ہاتھ پھیرا۔ پھراسے بوسہ دیا ---طویل بوسہ۔

(۱) بوسہ دیتے وقت ان کلمات کے سوا کچھ کہناصیح روایات سے ٹابت نہیں ہے؛ البتہ ایک ضعیف روایت میں ہے کہ پچھ صحابہ کرامؓ نے رسول اللہ علیہ سے پوچھا کہ ہم جمرِ اسود کو بوسہ دیتے ہوئے کیا کہا کریں تو آپ نے فر مایا کہ یوں کہا کرو۔

'بُسُم اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ. اَللَّهُمَّ إِيهَانًا بِكَ وَتَصْدِيْقًا بِكِتَابِكَ وَوَفَاءً بِعَهُدِكَ وَإِتَّبَاعًا لِّسُنَّةِ نَبِيِّكَ. "(الله كتام ساورالله بهت براج-الالله! تجهر برايمان لاتے ہوئے، تیری کتاب کی تقیدیق کرتے ہوئے، تیرے عہدسے وفا کرتے ہوئے اور تیرے کہا سنتہ کی پیروی کرتے ہوئے (میں فجر اسودکو بوسردے رہا ہوں۔)

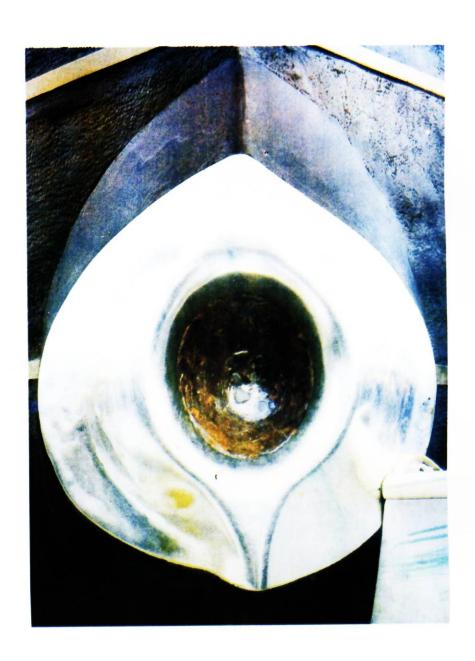

## حجرالسرو

5306



لشهاكنا لجهه

www.maktabah.org

اس کے بعد طواف کیا جس کے تین چھروں میں رال (۱) کیا۔ ہر پھیرے کے اختام پر بیسم الله وَاللهُ أَكْبَو كَهِ مُوع ، بهي جِرِ الودكوبوسه ديا ، بهي دور بي سے استلام كرنے يراكتفاكيا۔ طواف سے فارغ ہونے کے بعد مقام ابراہیم کے پاس تشریف لے گئے اوریہ آيت تلاوت فرمائي ـ وَاتَّخِذُوا مِنُ مَّقَامِ إِبْرَاهِيْمَ مُصَلِّي ﴿ (اور مقام ابراتيم كَ یاس نماز کی جگہ بناؤ۔)

پھرالی جگہ کھڑے ہوئے کہ مقام ابراہیم آپ کے اور بیت اللہ کے درمیان آ كيا \_ يهال دوركعت مماز ادا فرمائى \_ يهلى ركعت مين سورت قُلُ يَآيُّهَا الْكَلْفِرُونَ اور دوسری میں قُلُ هُوَ اللهُ أَحَدُ بِرُهِی \_سلام پھیر کرایک بار پھر چرِ اسود کا استلام کیا اور کو و صفا كى جانب چل يزے ـ قريب بني كرية آيت يؤهى ـ إنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِنْ شَعَابِرِ اللهِ. (بِ شِك صفاا ورمروه الله كي نشانيون مين سے بين \_) اور فرمايا

"الله تعالی نے صفا کا ذکر پہلے کیا ہے، اس لئے میں بھی سعی کا آغاز صفا سے کروہا موں۔'' پھر کو و صفایہ چڑھ کر قبلہ رو کھڑے ہوگئے اور کعبہ کی طرف دیکھتے ہوئے یہ کلمات ادا فَرَمَا عَ -- ' ٱللهُ ٱكْبَرُ، لَا اللهُ اللهُ وَحُدَهِ ۖ لَاشْرِيْكَ لَه ، لَهُ الْمُلْكِ وَلَهُ كاكوئى شريك نبيس \_اسى كى بادشابى بادراس كے لئے حد باوروہ ہرشے برقادر ہے \_) اس کے بعددعا فرمائی (۲) اور آخریس پھرتو حید کا اعلان کیا --- کا إلله إلا الله ا وَحُدَهُ ۚ اَنُجَٰزَ وَعُدَهُ ، وَنَصَرَعَبُدَهُ ، وَهَزَمَ الْآحُزَابَ وَحُدَهُ . (كُولَى معبودُميس ہے سوائے اللہ کے، وہ اکیلا ہے، اس نے اپنا وعدہ پورا کیا، اپنے بندے کی مدوفر مائی اور کفارومشرکین کی جماعتوں کوا کیلے ہی بھگا دیا۔ )

صفا ہے آپ مروہ کی جانب روانہ ہوئے ، جب وادی کی گہرائی میں اتر ...

<sup>(</sup>۱) پہلوانوں کے انداز میں بلکی رفتار سے دوڑنے کو''رمل'' کہتے ہیں۔

<sup>(</sup>۲) تلاش بسیار کے باو جوداس دعا کے الفاظ کس متندروایت میں دستیا بنہیں ہو سکے۔

دور نا شروع كرديا\_ يهال تك كد كرائي (١) كوعبوركرليا\_ پهرهب معمول چلنے لكے مروه بنج كرآپ نے پھركعبى جانب رخ كيا اور صفاى كى طرح يہاں بھى اينے رب كى حمدوثنا كہى اور دعا فرمائی۔ای طرح سات چکر کممل کئے جن میں ابتدائی چند چکرتو آپ نے پیدل ہی لگائے ،مگر بعد میں ناقد برسوار ہوگئے۔

حضرت ابن عبال اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ علی کے آگے آگے " بو، بچو" كى صدائين نهيل لگائى جاتى تھيں،اس لئے مشاقان ديد كا جوم بہت بردھ كيا،حتى که کنواری لڑکیاں بھی آپ کے شوقِ زیارت میں گھروں سے نکل پڑیں اورلوگ رسول اللہ ک طرف اشارے کر کر کے ایک دوسرے کو پرمسرت کہے میں بتانے لگے هٰذَا مُحَمَّد، هٰذَا مُحَمَّد (عَلِيُّكُ)

يه بن محر، يه بن محر (عليه)

والہانہ محبت کے بیا نبساط آفریں جذبات اپنی جگہ، مگراس طرح سعی میں رکاوٹ پڑنے گی ،اس لئے آپ اونٹنی پرسوار ہو گئے تا کہ دور ونز دیک سے لوگ آپ کو ہا سانی دیکھ عیں اور آپ کی پیروی کرعیں۔

سعی کے بعد آپ نے صحابہ کرام گو تھم دیا کہ جولوگ قربانی کے جانور ساتھ نہیں لا ئے ہیں ، وہ حلق یا قصر کر کے احرام کھول دیں اور فر مایا کہ اگر میں قربانی کا جانور ساتھ نہ لا یا ہوتا تو میں بھی اس طرح کرتا ،گر پہلے مجھے اس کا خیال نہیں آیا۔

حضرت سراقہ نے بوچھا ---'' یارسول اللہ! کیا ج کے ایام میں عمرے کی اجازت اس سال کے ساتھ مخصوص ہے یا ہمیشہ کے لئے ہے---؟"

<sup>(</sup>۱) ای گہرائی میں اتر تے وقت حضرت ہاجرہ کی نگاہوں سے ننھے اسلیل او جھل ہوجاتے تھے اور وہ دوڑ پڑتی تھیں تا کہ جلداز جلداس حصے کوعبور کرلیں اور اپنے بیٹے پرنظرر کھیکیں۔ آج کل اس گہرائی کا تو کوئی وجوذبیں ہے کیونکہ صفا سے مروہ تک زمین ہموار کردی گئی ہے اور وسیع وکشادہ دورویہ راستہ بنا کراس میں سنگ مرمر کا فرش لگا دیا گیا ہے؛ تا ہم اس نشیب کے آغاز واختام کی علامت کے طور پرسبز رنگ کی ٹیوبیں لگی ہیں، جو ہمدوقت روش رہتی ہیں سعی کرنے والے اب انہی سبزروشنیوں کے درمیان دوڑتے ہیں۔

جانِ دو عالم علی کے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں ہوست كيں اور فرمايا --- ' جج اور عمرہ ہميشہ كے لئے ايك دوسرے ميں اس طرح پيوست ہو گئے جس طرح میری بدانگلیاں۔'(۱)

اسی دوران حضرت علیٰ بمن سے آئے اور اپنے ساتھ سو [ ۱۰۰] اونٹ لائے۔ جب حضرت فاطمة کی قیام گاہ پر پہنچ توبید مکھ کرجیران رہ گئے کہ انہوں نے خوشبو کا حیم کا و کررکھا ہے اورآ تکھوں میں سرمہ ڈالے بنی سنوری بیٹھی ہیں۔حضرت علیٰ کو چونکہ ابھی تک پیتنہیں تھا کہ جانِ دوعالم علی نے احرام کھولنے کا حکم دے دیا ہے،اس لئے ان کو حضرت فاطمہ ہ کا احرام کی حالت میں بنتاسنورنانا گوارگز رااور غصے سے پوچھا کہ مہیں اس کی اجازت کس نے دی ہے؟

حضرت فاطمة نے بوے دلارہے جواب دیا کہ میرے اتبا جان نے۔ ظاہر ہے کہ حضرت فاطمہ کے ابا جان علیہ جس چیز کی اجازت دے دیں ،اس پر

اعتراض کرنے کی کسی مؤمن کو جراُت نہیں ہو عتی ، اس لئے حضرت علی خاموش ہو گئے اور مزیدتصدیق کے لئے بارگاہِ رسالت میں حاضر ہوکرعرض کی کہ فاطمہ نے احرام ختم کر دیا ہے اور کہتی ہے کہ آپ نے اس کوا جازت دی ہے--!

جان رو عالم علی لے نے فر مایا --- ' وہ سے کہتی ہے، وہ سے کہتی ہے۔ جن کے ساتھ قربانی کے جانورنہیں ہیں ،انہیں میں نے احرام کھولنے کا کہاہے۔''

پھر حضرت علیؓ سے پوچھا ---''تم جب حج کے لئے روانہ ہوئے تھے تو کیا نیت ك هي؟ (يعني قران كي تمتع كي يا فرادك؟)

''میں نے کسی نوع کی تعیین نہیں کی تھی یار سول اللہ!'' حضرت علی نے جواب دیا۔ ''میں نے توبس اتناہی کہاتھا کہا ہے اللہ! میں وہی نبیت کرتا ہوں جو تیرے رسول نے کی ہے۔''

(۱) دراصل زمانه جابلیت میں لوگوں کاعقیدہ تھا کہ جج کے ایام میں عمرہ کرنا سخت گناہ اور بہت بڑا جرم ہے۔اس تصور کو باطل کرنے کے لئے جان ووعالم علیہ نے صحابہ کرام کو کئے کا حکم دیا تھا اورجن لوگوں نے اس میں تذبذب کیا تھا،ان سے ناراضکی کا ظہار فرمایا تھا۔جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔ جانِ دوعالم علی نے فرمایا --' 'پھرتم بھی ابھی میری طرح احرام باندھے رکھو۔''

مِنی و عرفات کی جانب

ذ والحجہ کی آٹھویں تاریخ کو جانِ دو عالم علیہ منی کی طرف روانہ ہوئے اورایک رات یہاں قیام کرنے کے بعد 9 ذوالحجہ کوعرفات کی جانب چل پڑے۔

اس سے پہلے قریش کامعمول میتھا کہوہ مزدلفہ کی حدود سے باہرنہیں نکلتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم حرم کے باسی اور بیت اللہ کے مجاور ہیں، اس لئے حدود حرم سے باہر نہیں جاسکتے جب کہ عرفات حرم سے خارج ہے۔ چنانچے قریش مشعر حرام کے پاس رک جاتے تھے اور باتی لوگ عرفات چلے جاتے تھے۔

جانِ دو عالم علي جي چونکه قريش تھ، اس لئے عام خيال يبي تھا كه آ ب بھي مشعرِ حرام تک ہی جائیں گے ،گرآ پ تونسبی امتیازات مٹانے اور قرآ کی تعلیمات سکھانے آئے تھاور قرآن كريم كاتكم بيہ كه ثُمَّ أفِيُضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ ( كَمِرْتم وہیں سے چلو جہاں سے عام لوگ چلتے ہیں۔)

چنانچہ جان دوعالم علی معرِ حرام کے پاس رکے بغیرا کے بوصے رہے یہاں تك كموفات ك قريب، نمره كے مقام پر پہنچ گئے۔ وہاں پہلے ہے آپ كے ستانے كے لئے خیمہ نصب کر دیا گیا تھا، اس لئے وہاں اتر پڑے اور خیمے میں تھوڑی دیر آ رام فرمایا۔ سورج ڈھلنے کے بعد ناقہ پرسوار ہوکر حدو دِعرفات میں واقع وادی عرنہ کے وسیع وعریض میدان میں تشریف لائے اور تا حدنظر پھلے ہوئے عشاق سے مخاطب ہو کر و عظیم الثان خطبہ دیا جے حقوق انسانی کے اولیں عالمی منشور کی حیثیت حاصل ہے۔ پی خطبہ دیتے وقت آپ جبلِ رحمت کی چوٹی پر کھڑے تھے۔

فصاحت وبلاغت کے اس شاہ کاروآ بشار میں انتہائی اختصار و جامعیت کے ساتھ ہروہ ہدایت موجود ہے جس کی نسلِ انسانی کوعموماً اور اہلِ ایمان کوخصوصاً ، زندگی کے نوع بنوع مراحل میں ضرورت پڑھکتی ہے۔

---آپنے فرمایا---

[تمہارےخون،تمہارے مال اورتمہاری عزتیں ایک دوسرے پر ہمیشہ کے لئے

*ಕ್ಯಾಂಟ್ರಾ* 



www.maktabah.org

اتنی ہی حرام ہیں، جتنی کہ اِس دن میں، اِس مہینے میں اور اِس شہر میں حرام ہیں۔(۱) آ گاہ رہو کہ نہ کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت ہے، نہ کسی گورے کو کسی کا لے پر-- تم سب آ دم کی اولا د ہواور آ دم مٹی سے بنے تھے۔ (۲)

آ گاہ رہوکہ جاہلیت کے تمام غلط کام میرے قدموں تلے روندے جاچکے ہیں جتی کہ اس دور میں بہائے گئے خون بھی را کگاں قرار دیئے جارہے ہیں اور اس کا آغاز میں اپنے ہی خاندان سے کررہاہوں اوراپنے بچازاد بھائی رہید کے بیٹے کاخون معاف کرتا ہوں۔ (۳) اس طرح زمانة جاہليت ميں مروج سودي كاروبار بھي حتم كيا جارہا ہے اوراس كى

(۱) یعنی بیتو شروع سے تمہارا پختہ عقیدہ چلا آ رہا ہے کہ ماہ ذوالحجہ میں عرفہ کے دن، مکہ مکرمہ کے اندرکسی کا خون بہانا، اس کا مال لوٹنا یا اس کی عزت سے کھیلنا بہت بڑا جرم ہے، اب اس میں اتنا اضافیہ کرلو کہان حرکتوں کی ممانعت اسی دن اور اسی مقام کے ساتھ مخصوص نہیں ہے؛ بلکہ سال کے دیگر ایا میں بھی اور مکہ سے باہر بھی بیچر کتیں ممنوع اور گناہ ہیں۔

(۲) آپ کا بیفر مان الله تعالی کے اس ارشاد کی تغییر وتشر تح ہے

﴿ يَآيُهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقُنَا كُمْ مِّنُ ذَكُرٍ وَّأُنْفَى وَجَعَلْنَاكُمُ شُعُوبًا وَّقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، إِنَّ أَكُرَمَكُمْ عِنْدَاللهِ أَتُقَاكُمُ. ﴾

(اےلوگو! ہم نے تمہیں مرداورعورت سے پیدا کیااور تمہیں گروہوں اور قبیلوں میں محض اس لے تقیم کیا کہتم ایک دوسرے کوبا سانی پیچان سکو (نہ کہ ایک دوسرے پر برتری جتانے کے لئے ) کیونکہ الله تعالیٰ کے نزدیک زیادہ برتر اور مکرم وہی ہے جوزیادہ متقی ہے۔ (لیعنی اس میں عربی عجمی، یا گورے کالے کی کوئی شخصیص نہیں ہے۔)

(٣) ربعه كايه بينا، جس كے نام ميں اختلاف ہے--- كوئى اياس بتا تا ہے، كوئى حارثة اور کوئی تمام --- بنی سعد میں رضاعت کے لئے بھیجا گیا تھا اور قبیلہ بنہ میل نے اس کونوعمری میں قتل کر دیا تھا۔ جانِ دوعالم علی کے مطلب بیٹھا کہ سب لوگوں کوائ طرح کرنا چاہیے اورنسل درنسل انقام کا سلسلہ

ترك كروينا جاہے۔

ابتداء بھی اینے ہی خاندان سے کرتا ہوں اور اپنے چھا عباس کی جوسودی رقم لوگوں پر واجب الا داء ہے اس کو باطل قرار دیتا ہوں۔(۱)

اپنی بیویوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو کیونکہ اللہ تعالی نے تہمیں ان کا امین بنایا ہےاوراللہ ہی کے حکم اورا جازت سے تم ان کے ساتھ از دوا جی تعلقات قائم کرتے ہو۔ تہاری ہو یوں پرلازم ہے کہ جس آ دی کے ساتھان کامیل جول تہیں پندنہ ہو،

اس کو گھر میں نہ آنے دیں۔ بہتمہارا اِن پرحق ہے۔اگروہ اس پڑمل نہ کریں تو تم تنیبہہ و نفیحت کے لئے انہیں ہلکا سامار بھی سکتے ہو۔

تم پرلا زم ہے کہ اپنی ہویوں کے کھانے پینے اور لباس و پوشاک کاحب ضرورت مناسب انظام کرو۔ بیان کاحق ہےتم پر۔

میں تمہارے پاس ایک الیمی چیز چھوڑ کر جار ہا ہوں کہ اگر تم نے اس کو مضبوطی سے تھا ہے رکھا تو بھی گمراہ نہیں ہو گے --- وہ اللہ کی کتاب ہے۔]

سیح مسلم کی روایت میں اس قدرا حکام مذکور ہیں لیکن حدیث وسیرت کی دیگر كتابوں ميں آپ كے مزيد فرامين بھى پائے جاتے ہيں۔مثلاً

[ ہرمسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔تمام مسلمان باہم بھائی بھائی ہیں۔ تمہارے غلام! تمہارے غلام! (٢) ( یعنی ان کے حقوق کا بہت خیال رکھو۔) ان

(۱) دورِ جاہلیت میں حضرت عباس سود پر رقمیں دیا کرتے تھے اور ان کا کافی سودلوگوں پر وا جب الا داءتھا مگر جانِ دو عالم عليك نے اصل زر كے علاوہ تما م سودى رقميں باطل قرار دے دیں ۔ (۲) الله الله!! جہال غلاموں کو جانوروں سے بدتر قرار دیا جاتا تھا اوران کے ساتھ وہ سلوک مجمی رواسمجها جاتا تھا، جوامیہ حفرت بلال کے ساتھ کیا کرتا تھا، اس معاشرے میں مساوات انسانی کے داعی اعظم علی کے بیزریں قانون نافذ کر کے بیک جنشِ لب، غلاموں کو آ قاؤں کا ہمسر اور انسانی شرف سے بہرہ ورکر دیا۔خور آپ کا اپناعمل بھی اس کے مطابق تھا اور بقول مولا ناروم ، ابوجہل کو آپ سے

سب سے بوی شکایت یمی تھی کہ 🖜

کووہی کھلاؤ، جوخود کھاتے ہواوروہی پہنا ؤجوخود پہنتے ہو۔

الله تعالی نے ہر حقد ارکواس کاحق دے دیا ہے۔اب وارث کےحق میں وصیت جائز نہیں ہے۔کسی عورت کو بیرحق نہیں ہے کہا پنے خاوند کے مال سے خاوند کی اجازت کے بغیر کسی کو پچھ دے۔]

اس طرح کی متعد دھیجتیں کرنے کے بعد آپ نے حاضرین سے پوچھا '' قیامت کے روزتم سے میرے بارے میں بوچھا جائے گا۔ اس وقت تم کیا جواب دو گے؟"

''ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے بھر پورتبلیغ کی تھی۔جوامانت آپ کے سپر دکی گئ تھی ، وہ پوری پوری ہم تک پہنچا دی تھی اور نہایت اخلاص سے ہماری تربیت کی تھی۔'' الله اكبر--! كيما روح پرور اور جال فزا نظاره رہا ہوگا؛ جب ايك لا كھ ہے زیادہ افراد یک زبان ہوکرایے آتا کے احسانات کا اعتراف کررہے ہوں گے اور عرفات کا

وسيع وعريض خطه---نَشُهَدُ أَنَّكَ قَدُ بَلُّغُتَ، وَأَدَّيْتَ وَ نَصَحُتَ. --- كولوله انگیزنعروں ہے گونج رہا ہوگا ---!

جانِ دوعا کم علی اللہ محرتو قف کر کے حاضرین کا پر جوش اعتراف سنتے رہے۔ پھر آ سان کی طرف انگلی اٹھائی اورا سے زمین کی جانب جھکاتے ہوئے تین بارفر مایا

اَللَّهُمَّ اشْهَدُ، اَللَّهُمَّ اشْهَدُ، اَللَّهُمَّ اشْهَدُ. (ا الله! كواه ربنا، ا ب الله! گواه رمنا، اے الله! گواه رمنا\_)

''اے اللہ!'' کہتے ہوئے جانِ دو عالم عَلِيْكَةِ اپنی انگلی آسان کی طرف اٹھا لیتے تھے،اور''گواہ رہنا'' کہتے وقت حاضرین کی جانب جھکا لیتے تھے۔یعنی اےاللہ!اس منظر

درنگاه او یک بالا و پست باغلام خویش بریک خوال نشست

لیعنی اس کی نگاہ میں چھوٹا بڑاسب میساں ہیں ، وہ اپنے غلام کے ساتھ ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ جا تا ہے۔

یرا درلوگوں کے اس اعتراف وا قرار پر گواہ رہنا۔

اس کے ساتھ ہی دین مکمل ہوگیا اور جریل امین پیمڑ دہ جانفزالے کر نازل موعد الْيَوْمَ اكْمَلُتُ لَكُمُ دِيْنَكُمُ وَاتَّمَمْتُ عَلَيْكُمُ نِعُمَتِي وَ رَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسُلَامَ دِيُنَا ر

(آج میں نے تمہارے کئے تمہارا دین کمل کر دیا ہے اور تم پراپی نعت پوری کر دی ہے اور تمہارے لئے اسلام کوبطور دین پسند کرلیا ہے۔)

فَالْحَمُدُ لِلَّهِ عَلَى ذَلِكَ وَنَحُنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيُنَ وَالشَّاكِرِيُنَ وَ

## جمع بين الصلاتين اور موقف ميں دُعا

خطبہ سے فارغ ہوئے تو حضرت بلالؓ نے اذان کہی اور جانِ دو عالم علیہ ہے ظہر وعصر کوایک ہی وقت میں ادا فر مایا۔ پھر ناقہ پرسوار ہو کر جبلِ رحمت پرتشریف لائے اور روبقبلہ ہوکر دیر تک حمد وثنا اور دعا ومنا جات میں مصروف رہے۔ (۱)

(١) زياده ترتر آپ --- كا اِلله إلَّا اللهُ وَحُدَه ۚ كَاشَوِيْكَ لَه ۚ لَهُ الْمُلُكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ يُحْى وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ م --- برُحة رب ليني كولَى معود نبيل سوات اللہ کے۔وہ اکیلا ہے۔اس کا کوئی شریک نہیں۔اس کی باوشاہی ہے اوراس کی حمد ہے۔وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے علاوہ آپ سے متعدد دعا کیں بھی منقول ہیں۔ ہم صرف ایک دعا پیش کررہے ہیں --- الحاح وزاری،خشوع وخضوع اور ابتہال وتضرع کا پیشہپارہ طبرانی نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے

ٱللُّهُمَّ! إِنَّكِ تَرَاى مَكَانِي، وَتَسْمَعُ كَلامِي، وَتَعْلَمُ سِرِّى وَعَلانِيَتِي، وَلا يَخُفَى عَلَيْكَ شَيْءٌ مِنُ آمُرِي.

آنَا الْبَائِس، ٱلْفَقِير، ٱلْمُسْتَغِيث، ٱلْمُسْتَجِير، ٱلْوَجِل، ٱلْمُشْفِق، ٱلْمُقِر، ٱلْمُعُتَرَفُ بِذَنْبِهِ.

اَسْتَلُكَ مَسْأَلَةَ الْمِسْكِيْنِ، وَابْتَهِلُ إِلَيْكَ إِبْتِهَالَ الْمُذُنِبِ الذَّلِيُل، ٦٠

دعا کے بعد نجد سے آئے ہوئے کچھ لوگ آپ سے جج کے مسائل پوچھنے لگے۔ آپ نے ان کو جواب دینے سے پہلے ایک شخص کو تھم دیا کہ یہاں کھڑے ہو جا وَاور جو پچھ میں کہوں، لوگوں کو بتاتے جاؤ۔مقصد بیرتھا کہ سب لوگ ان مسائل ہے آگاہ ہو جا کیں۔ چنانچہ جانِ دو عالم علی اللہ خدکو جو پچھ بتاتے ،منادی اس کا بآواز بلند اعلان کر دیتا۔اس طرح سب حاضرین کومسائل ہے آگاہی ہوگئی۔

وَادْعُوكَ دُعَآءَ الْخَائِفِ الْمُضْطَر --- دُعَآءَ مَنْ خَضَعَتْ لَكَ رَقَبَتُه، وَفَاضَتْ لَكَ عَيْنَاه، وَنَحَلَ لَكَ جَسَدُه، وَرَغِمَ لَكَ انْفُه.

اللَّهُمَّ! لَا تَجُعَلُنِي بِدُعَائِكَ رَّبِ شَقِيًّا، وَكُنُ ۚ بِيُ رَءُ وُفًا رَّحِيْمًا، يَاخَيُرَ المُعُطِين. الْمَسْنُولِيُن، وَيَاخَيُرَ المُعُطِين.

(اےاللہ! تو میری جائے تیا م کود یکھتا ہے،میری با توں کوسنتا ہے،میرے پوشید ہ و ظاہر کو جانتا ہےاور تجھ پرمیرا کوئی کا مخفی نہیں ہے۔

میں مبتلائے تکلیف ہوں،مختاج ہوں، فریا دی ہوں، پناہ گیر ہوں،خوفز دہ ہوں، ڈرنے والا ہوں اوراپنے گنا ہوں کا قرار داعتراف کرنے والا ہوں۔

میں بھے سے مسکین کی طرح سوال کرتا ہوں، گنبگار ذلیل کی طرح تیرے روبرو عاجزی کرتا ہوں اور خائف ومجور کی طرح تخفے پکارتا ہوں --- جیسے وہ مخض پکارتا ہے جس کی گردن تیرے سامنے خم ہو، جس کی آنکھوں سے تیرے لئے آنسورواں ہوں، جس کا جسم تیری ہیبت سے لاغرونا تواں ہو، اور جس کی ناک تیرے آگے خاک آلود ہو۔

اے اللہ! اے میرے رب! اس پکارنے میں مجھے بد بخت و ناکام نہ کرنا اور مجھ سے را فت و رحمت کا برتا وَ کرنا۔ اے ان سب سے بہتر ، جن سے سوال کیا جاتا ہے اور ان سب سے بھی بہتر جو عطا کرنے والے ہیں۔)

واضح رہے کہ بید عائیں تعلیم امت کے لئے ہیں، ورنہ جانِ دوعالم علیہ تق ہوتتم کے گئے ہیں، ورنہ جانِ دوعالم علیہ تو بالات ق ہرتتم کے گنا ہوں سے پاک اور معصوم ہیں۔ Www.maktabah

اسی دوران ایک محض اینی سواری ہے گر کروفات یا گیا۔ جانِ دوعالم علیہ نے تھم دیا کہاس کو یانی اور بیری کے پتوں سے عسل دیا جائے اور احرام ہی کی حیا دروں کا گفن پہنا یا جائے کسی قتم کی خوشبواستعال نہ کی جائے ، نہاس کے چہرے اور سرکوڈ ھانیا جائے۔ يه قيامت كه دن اسى حالت مين لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ كَهَامُ وَالصَّحَالَ السَّحَالَ السَّعَالَ

سجان الله! كيا خوش نصيب مخص تها، جبلِ رحمت كي آغوش ميں رحمتِ حق سے جمكنار مؤ ااور بروزمحشر تلبيه كهتے موئے الحضے كى بشارت سے سرفراز مؤا---! رَضِي اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ.

عرفات سے واپسی ، مزدلفہ میں قیام

جب سورج غروب ہو گیا اور اس کی زردی جاتی رہی تو جانِ دو عالم علیہ نے حضرت اسامة كوناقه يرايخ پيچيے بھايا اور عرفات سے واپس روا: مو گئے۔ راستے ميں لوگوں کو دیکھا کہ تیز چلنے کے لئے اونٹوں اور گھوڑ وں کو مارر ہے ہیں اور چلا رہے ہیں ۔ فر مایا ''لوگو! سکون اور و قار سے چلو ۔ جلد بازی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ جانوروں کو تیز دوڑانے میں کوئی نیکی ہے۔''

ایک جگہ ناقہ سے اتر کرطہارت کی اور بلکا ساوضو کیا۔حضرت اسامہ نے کہا ''یارسول الله!نماز کاوقت ہے۔''

فرمایا---''نمازآ گے جاکر پڑھیں گے۔''

چنا نچەمز دلفه پنچ کرمغرب وعشاءا کٹھی پڑھیں اور پھرمحواستر احت ہو گئے ۔ چونکہ دن بحرکی غیرمعمولی مصروفیت اور مشقت کی وجہ سے جسم اقدس تھک گیا تھا اس لئے پوری رات آ رام فر مایا اور تہجد کے لئے نہیں اٹھے۔محدثین نے لکھا ہے کہ بیروا حدرات ہے جس میں جانِ دوعالم علیہ نے قیام کیل نہیں فرمایا۔

ہاں! قیام لیل نہیں کیا، تہجہ نہیں پڑھی،فریا دوزاری نہیں کی،لمبی چوڑی دعا ئیں نہیں مانکیں؛ بلکہ رات بھرسوئے رہے، مگراس کے باوجود ہمراہیوں کا ہر چھوٹا بڑا گناہ بخشوالیا حتیٰ کہ حقوق العباد بھی معاف کراڑا ہے---ایسی نیندیہ ہم جیسوں کی لاکھوں شب بیداریاں قربان

عالم خوابِ راحت په لاکھوں سلام

چنانچ عباس ابن مردائل راوی ہیں کہ عرفات میں جبل رحت پرشام کے وقت رسول اللہ علیہ جبل رحت پرشام کے وقت رسول اللہ علیہ نے اپنی امت کے لئے بخشش ومغفرت طلب فر مائی ۔ تو ہارگاہ رب العزت سے جواب آیا ۔۔۔'' میں نے اپنے تمام حقوق معاف کر دیئے ہیں، لیکن اگر کسی نے دوسرے کاحت غصب کیا ہوتو وہ معاف نہیں ہے۔''

رسول اللہ نے عرض کی -- ''اے میرے رب! تو یہ بھی کرسکتا ہے کہ غاصب کو معاف کردے اور جس کاحق غصب ہو اہے اس کو جنت میں اعلیٰ مقام دے کرخوش کردے ۔''
اللہ اکبر -- ! کیا نکتہ نکالا ہے گنا ہگاروں کے وکیل وشفیع نے -- !! علیہ ہے۔ یعنی جس کاحق چینا گیا ہے ، اس کی دادری کے لئے کوئی ضروری تھوڑا ہی ہے کہ غاصب کو مبتلائے عذاب کیا جائے یہ بھی تو ہوسکتا ہے کہ جس سے چینا گیا ہے ، اس سے کہا جائے کہ جس سے چینا گیا ہے ، اس سے کہا جائے کہ چس کے چینا گیا ہے ، اس سے کہا جائے کہ چسٹے والے کومعاف کردے اور اس کے عوض جو مانگنا ہے مانگ لے ۔ اس پیش کش کے بعد جس کاحق غصب ہو ا ہے ، اس نے غاصب سے کیالینا۔ وہ بسر وچیشم اس کومعاف کردے گا اور منہ ما نگا انعام پائے گا۔ اس طرح جس سے غصب کیا گیا ہے ، وہ بھی مسر ور ہو جائے گا اور غصب کرنے والا بھی مخفور ہو جائے گا۔

اور صب رسے والا کا کمین نے اس لا جواب نکتے کا جواب تو کوئی نہ دیا؛ البتہ اتنا ضرور ہؤا کہ سابقہ فیصلہ موقوف ہو گیا۔ پھر مزدلفہ میں رات بھر آ رام کرنے کے بعد صحدم جانِ دوعالم علیہ نے دوبارہ اصرار والتجاء سے مغفرت ما نگی اور ایک بار پھر وہی سوال و جواب ہوئے۔ مگر اب کے اعلم الحاکمین نے جوار حم الراحمین بھی ہے، فیصلہ سنادیا۔ چنا نچہ جبریل امین حاضر ہوئے اور عرض کی الحاکمین نے جوار حم الراحمین بھی ہے، فیصلہ سنادیا۔ چنا نچہ جبریل امین حاضر ہوئے اور عرض کی دینے ہیں۔ میں نے حقوق العباد بھی معاف کر دیئے ہیں۔ میں غاصب کو بخش دوں گا اور جس سے غصب کیا گیا ہے، اس کو اپنی طرف سے خوش کر دونگا۔'(۱)

<sup>(</sup>۱) واضح رہے کہ جمہور کے نز دیک پیخصوصی اعزاز واکرام اور مغفرت وانعام صرف انہی خوش نصیبوں کے لئے ہے جو سرور کونین کے ہمر کاب تھے۔عام مسلمانوں کے لئے وہی تھم ہے کہ حقوق العباد اور مظالم معاف نہیں ہوتے۔

یدم و دہ دل افروزس کر جانِ دوعالم علیہ بے صدمسر ور ہوئے اور ہنس ہیا ہے ۔ خندہ صبح عشرت پید نوری درود

ابوبکڑ وعمڑ نے کہا ---''یارسول اللہ! اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکرا تا رکھے---اس وقت کس بات پرہنسی آ رہی ہے---؟''

فر مایا --- ''اللہ کے دشمن اہلیس کو جب پتہ چلا کہ اللہ تعالی نے میری دعاس لی ہے اور ہرفتم کے گناہ گاروں کو بخش دیا ہے تو اس کو از حد دکھ ہؤ ا اور وہ اپنے سر پر خاک ڈالتے ہوئے واویلا کرنے لگا۔ اس کے جزع وفزع کود کھے کر مجھے ہنسی آگئی۔''

نما نے مجھ و ثنا اور تکبیر وہلیل میں مصروف رہے۔ بعد میں امت کی سہولت کے لئے فر مایا کہ میں نے مثعر حرام پروتوف کیا ہے، لیکن مز دلفہ سارے کا سارا موقف ہے۔ (اس لئے جہال کسی کو جگہ میسر آئے وہیں حمد و ثنا اور منا جات و دعا کرسکتا ہے۔)

دس ذی الحجہ کو آپ مزدلفہ سے واپس تشریف لائے اور کنگریاں ماریں۔ یہ
کنگریاں حضرت فضل ابن عباسؓ نے آپ کو چن کر دی تھیں۔ مزدلفہ سے روانگی کے وقت
فضل ابن عباس کو بھی آپ نے اپنے پیچھے ناقہ پر بٹھا لیا تھا۔ وہ آپ کے بچا زاد بھائی تھے
اور بہت ہی دکش ورعنا جوان تھے۔ اچا تک ایک حسین وجمیل جوان عورت آگے بڑھی اور
جانِ دوعالم عیالیہ سے مسئلہ پوچھنے گی کہ میرا والد بہت ضعیف وس رسیدہ ہے۔ ارکانِ جج ادا
کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا۔ کیا میں اس کی طرف سے جج کر سکتی ہوں؟

چونکہ حضرت فضلؓ جانِ دوعالم ﷺ کے پیچھے سوار تھے،اس لئے قدرتی طور پروہ بھی اس کی طرف متوجہ ہوگئے اور اس کو دیکھنے لگے۔عورت کی نگاہ بھی بار بار بے ساختہ حضرت فضلؓ کی طرف اٹھ جاتی تھی۔

جانِ دوعالم علی کوان کاایک دوسرے کی طرف دیکھنا پسند نہ آیا اور حضرت فضل میں کو کردن کوختی سے دوسری طرف مجیسر دیا۔ پھرعورت سے کہا کی گردن کوختی سے دوسری طرف بھیسر دیا۔ پھرعورت سے کہا ''ہاں ،تم اینے والدکی طرف سے حج کرسکتی ہو۔'' ۱۷۷۷۸۸ اس کے جائے کے بعد حضرت فضلؓ کے والد حضرت عباسؓ نے عرض کی '' پارسول اللہ! آپ نے تو فضل کی گردن تقریباً مروڑ ہی ڈالی تھی۔'' فرمایا۔۔۔'' ہاں! یہ بھی جوان تھا، وہ بھی جوان تھی۔ میں نے سوچا کہ کہیں شیطان ان کو کسی آ زمائش میں مبتلانہ کردے۔''

رمی کرتے وقت آپ نے جھوٹی جھوٹی کنگریاں استعال فرمائی تھیں اورلوگوں کو متوجہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ ایسی ہی کنگریوں سے رمی کیا کرواور دین میں غلو سے بچو۔ کیونکہ پہلی امتیں اسی غلو کی وجہ سے ہلاک و تباہ ہوئی تھیں۔اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے تینوں جمرات پر کیلے بعد دیگرے آپ نے رمی فرمائی۔

یہ ہدایت بار بار فر مائی کہ مجھ سے حج کے مسائل پوچھ او اور احچھی طرح سمجھ او، ہوسکتا ہے کہ یہ میرا آخری حج ہواوراس کے بعد میں حج نہ کرسکوں۔

رمی سے فراغت کے بعد میدانِ منی میں تشریف لائے اور ایک مختصر ساخطبہ ارشاد فر مایا اس وقت حضرت بلال نے آپ کے ناقہ کی مہارتھا می ہوئی تھی اور حضرت اسامہ نے سایہ کے لئے آپ پر کپڑا تان رکھا تھا۔ آپ نے فر مایا

''زمانہ پھر پھرا کر آج پھراسی مقام پر آگیا ہے جہاں اس وقت تھا، جب اللہ تعالیٰ نے زمین و آسان کی تخلیق فرما کی تھی۔

سال بارہ مہینوں کا ہوتا ہے، جن میں سے چار محترم مہینے ہیں۔ان میں سے تین یکجا ہیں بعنی ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم اور ایک جدا ہے۔ بعنی رجب، جو جمادی ثانیہ اور شعبان کے درمیان آتا ہے۔'(ا)

(۱) اہل عرب قدیم زمانے سے ان جارمہینوں کومحتر مسجھتے تھے اور ان میں جنگ کونا جائز سجھتے تھے۔ تھے۔ گر قبال ولڑ ائی کی رسیا اس قوم نے یہ عجیب حیلہ نکال لیا تھا کہ خود ہی ان مہینوں کو آگے پیچھے کر لیتے تھے۔ مثلاً رجب کا مہینہ آگیا اور لڑ ائی ناگزیر ہے تو فریقین طے کر لیتے تھے کہ اس دفعہ رجب کا مہینہ ہیں بائیس دن کی تا خیرسے شروع ہوگا، اس لئے فی الحال جنگ میں کوئی حرج نہیں۔ اس طرح وہ لوگ

پھر صحابہ کرام ہے یو چھا۔۔۔''آج کون سادن ہے؟'' سب نے کہا---''اللہ اوراس کے رسول ہی کو بہتر علم ہے۔'' آپ دریتک خاموش رہے۔ پھر کہا---'' کیا بیقر بانی کا دن نہیں ہے؟'' '' كيول بيس يارسول الله! '' (يقرباني بي كاون ہے)سب نے كہا پھر يوچھا---''بيكون سامهينه ہے؟'' ''الله اوراس کارسول ہی بہتر جانتے ہیں۔''لوگوں نے جواب دیا۔ آپ حسبِ سابق تھوڑی دیر خاموش رہے۔ پھر فر مایا ---'' کیا بیذی الجنہیں ہے؟'' "پشک، ذی الحجہ بی ہے۔" پھر يوچھا---''پيكون ساشهرہ؟'' ''الله اوراس کارسول زیاده علم رکھتے ہیں۔'' چند کمجے خاموش رہنے کے بعد فر مایا - --'' کیا یہ بلد حرام نہیں ہے؟'' "جى ہاں، بلاشبہ بلدحرام ہى ہے۔"سب نے جواب دیا۔ جانِ دو عالم عَلَيْظَة كے سوال كرنے سے لوگ ہر دفعہ يہى سجھتے رہے كہ شايد آپ اس دن، اس مہینے اور اس شہر کا کوئی اور نام رکھنا چاہتے ہیں، گر آپ نے وہی نام برقرار ر کھے اور جب لوگوں کے ذہن پوری طرح آپ کی طرف متوجہ ہو گئے تو جان و مال کے تحفظ

جنگ بھی کر لیتے تھے اور بزعم خویش ان مہینوں کی حرمت پر بھی آنچے نہیں آنے دیتے تھے۔ مگر اس طرح ر جب شعبان میں چلا جاتا تھااور شعبان رمضان میں۔ بیطریقہ کارمدتوں سے رائج تھااوراس کی وجہ ہے مہینے اس قدر إدھراُ دھراور خلط ملط ہو چکے تھے کہ صحیح مہینوں کا تعین ہی ناممکن ہوکررہ گیا تھا۔

الله تعالیٰ نے ان مہینوں کی حرمت تا ابد برقر ارر کھنے کے لئے یہ انتظام فر مایا کہ جس سال جانِ دوعالم عَلِينَةً حج کے لئے تشریف لے گئے ،ا ںمرتبہ اتفاق سے مہینے پھر پھرا کر دوبارہ اپنے اصل مقام پر آ گئے تھے۔ جانِ دو عالم علیہ کے اس فر مان کا --- کہ زمانہ پھر پھرا کر آج پھراس مقام پر آ گیا ہے

جہاں سے چلاتھا --- یہی مطلب ہے۔ www.maktabah.oi

المان المان

کی وہی ہدایت و ہرائی جوعرفات میں دے چکے تھے اور فرمایا

''تمہارےخون ،تمہارے مال اورتمہاری عز تیں ایک دوسرے کے لئے اتی ہی محترم ہیں ، جتنا کہ اس مہینے میں اور اس شہر میں ،قربانی کا بید دن محترم ہے۔ خبر دار! میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں کا شنے لگو۔

یا در کھو کہ عنقریب تم اپنے رب کے سامنے پیش ہو گے اور وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں باز پرس کرے گا۔ آگاہ رہو کہ ہر شخص اپنے جرم کا خود ڈ مہ دار ہے۔ باپ کے جرم کا بیٹا اور بیٹے کے جرم کا باپ ذمہ دار نہیں۔ اگر کوئی ناک کٹا حبثی غلام بھی تمہارا حکمران بن جائے ، جو تمہیں اللہ کی کتاب کے مطابق چلائے تو اس کی اطاعت وفر ما نبر دار ی کرنا۔

آگاہ رہو کہ شیطان اس بات سے تو مایوس ہو چکا ہے کہ قیامت تک اس شہر میں اس کی بھی پرستش ہو سکے گی ؛ تا ہم چھوٹی چھوٹی با توں میں تم اس کی اطاعت کرو گے اور وہ اس پرخوش ہوجائے گا۔

۔ اپنے رب کی عبادت کرو، پانچ نمازیں پڑھو، رمضان کے روزے رکھوا درمیرے تھم کی پیروی کرو۔اس طرح تم اللہ کی جنت میں داخل ہوجا ؤگے۔''

پر مجمع کی طرف اشارہ کر کے فرمایا''سنو! کیامیں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچادیا ہے؟'' سب نے کہا ---''بے شک، بے شک۔''

اس کے بعد حاضرین کو تلقین کی کہ یہاں پر جولوگ موجود ہیں ،ان کو جا ہے کہ یہ

تمام با تیں ان لوگوں تک پہنچادیں جو یہاں جاضرنہیں ہیں۔

اختام خطبہ پر آپ نے تمام حاضرین کوالوداع کہا اور قربان گاہ تشریف لے گئے۔ وہاں آپ نے سواونٹوں کی قربانی کی جن میں ترینسٹھ اپنے دست مبارک سے ذک فرمائے اور باتی حضرت علی کے حوالے کردیئے کہ میری طرف سے تم قربانی کردو۔

www.maktabah.org

# باب و وصال

## بشکار خواهی آمد

جب جانِ دو عالم عَلِيْظَةِ اونوْں کو ذرح کرنے کے لئے آگے بڑھے تو ایک عجیب ایمان افروز نظاراد کیھنے میں آیا!

ایمان امرور نظار ادیسے بین ایا !

اونٹ جانور ہی ، بے زبان اور بے شعور سہی ، گراتی شجھ انہیں بہر حال تھی کہ جانِ

دوعالم علیہ فخر بدست دیکھ کر جان گئے کہ آج محبوب کے ہاتھوں قتل ہونے کی آرز و پوری

ہونے والی ہے --- بس پھر کیا تھا --- اسی وقت اونٹوں کا ایک جتھا ہے تابانہ آگے بڑھا

اور بکمال خود سپر دگی اپنی گردنیں جانِ دو عالم علیہ کے روبر ورکھ دیں۔ اس چرت انگیر منظر کو دیکھنے والے بتاتے ہیں کہ ان میں سے ہراونٹ اپنی گردن جانِ دو عالم علیہ کے قریب ترکرنے کی کوشش کر رہا تھا، تاکہ محبوب کا بہلا وار میری گردن پر ہواور یہ سعاد ہی سب سے پہلے مجھے حاصل ہو ---!

ہوسکتا ہے،امیرخسر و کے ذہن میں یہی واقعہ رہا ہو، جب انہوں نے بیانو کھااور البیلا تخیل پیش کیا تھا

ہمہ آ ہوانِ صحرا سرِ خود نہادہ برکف بامید آ نکہ روزے بشکار خواہی آ مد

(صحراکے سارے ہرنوں نے اپنے سر، ہتھیلیوں پر رکھ لئے ہیں، اس امید پر کہ شایدتم کسی روز شکار کے لئے آنکلو۔)

## حلق

قربانی سے فارغ ہوکر آپ نے سرِ انور سے بال اتر وائے۔ بال اتارنے کی سعادت حضرِت معمر بن عبداللہ کو حاصل ہوئی۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ علیہ لیے بیا کہ اللہ علیہ کے بیا یا اور سرمونڈ نے کا حکم دیا۔ جب میں استرالے کر حاضرِ خدمت ہو اتو آپ نے میرے چرے کی طرف دیکھا اور خوش طبعی کے انداز میں فرمایا

''معمر! الله کے رسول نے اپنا سر، کان کی لوتک تیرے اختیار میں دے دیا ہے،

جبکہ تیرے ہاتھ میں استرا پکڑاہؤاہے۔''

www.maktabah.org

باب، وصال

میں نے عرض کی ---'' بلا شبہ بیاللہ تعالیٰ کا مجھے پر بڑاا حسان وانعام ہے۔''

آپ نے فر مایا --- " درست کہتے ہو۔ "

جانِ دوعالم عَلِينَة نے پہلے سرمبارک کی دائیں طرف سے بال اتروائے ، پھر بائیں طرف ہے اور حضرت ابوطلحہ انصاریؓ کودے کرارشا دفر مایا کہ انہیں لوگوں میں تقسیم کردو

الله اكبر--! جوصحاب كرام ألب كجهم اطهر معمس مون والاياني فيجنهيس

گرنے دیتے تھے،ان میں سے ہرایک کو جب جانِ دو عالم علیہ کی معطراورمعنمر زلفوں کا

ا یک آ دھ موئے مبارک ملا ہوگا تو ان کی فرحت ومسرت کا کیاعالم ہوگا ---!

حلق کے بعد آپ نے ناخن کوائے اور خوشبولگائی ، پھر دعا فر مائی ''اےاللہ! سرمنڈ انے والوں کو بخش دے۔''

صحابہ کرام مے عرض کی --- ''یارسول الله! بال چھوٹے کرانے والوں کو بھی!'' آپ نے پھروہی دعا فر مائی ---''اےاللہ! سرمنڈ انے والوں کو بخش دے۔''

صحابه كرامٌ نے پھرالتجا كى --- ''يارسول الله! بال تر شوانے والوں كو بھى -''

آپ نے تیسری باربھی وہی دعا فرمائی ---''اےاللہ! حلق کرانے والوں کو بخش دے۔'' صحابه كرام في تيرى مرتبه التماس كى -- "يارسول الله! قصر كرانے والول كو بھى!"

تب جانِ دو عالم علي في التجاوَل كو شرف قبوليت سے نوازا اور

فرمایا -- ''اے اللہ! قصر کرنے والوں کو بھی بخش دے۔ ''(۱)

اس دن بےشارلوگوں نے آپ سے حج کے مسائل پوچھے۔ زیادہ تر سوالات تقدیم وتا خیر کے بارے میں تھے۔

اصرار کے بعد، جبکہ حلق کرانے والوں کے لئے بغیر کسی مطالبے کے آپ نے تین دفعہ دعا فرمائی۔علاوہ

ازیں آپ نے خود بھی حلق کرایا تھا۔ان حقائق سے واضح ہے کہاس موقع پرحلق افضل ہے۔

<sup>(</sup>۱) ای حدیث کے پیشِ نظرعلاء نے حج کرنے والوں کے لئے حلق کو افضل قرار دیا ہے۔ کیونکہ قصر کرانے والوں کے لئے آپ نے صرف ایک مرتبہ دعاء مغفرت فرمائی اور وہ بھی صحابہ کرام کے

سيدالوري، جلد دوم المستحدد ومال

كونى كہتا --- "يارسول الله! ميس طق سے يہلے قرباني كرچكا موں \_"

كوئى عرض كرتا --- "يارسول الله! ميس قربانى سے پہلے كنكرياں مار بيشا موں \_"

مگراس دن مختار کونین آقا کا دریائے کرم جوش پرتھا،اس لئے نہ کسی کوفدیہ دیئے كاتكم ديا، نه وَم دين كا؛ بلكه برايك كويمي فرمات رب كه إفْعَلُ وَلَا حَوَجَ جوكام ره كيا

ہ،اے اب کرلے۔ بچھ پرکوئی مؤاخذہ ہیں ہے۔

### طوافِ افاضه

اس کے بعد آپ مکہ مکرمہ تشریف لائے اور طواف افاضہ کرنے کے بعد جاہِ زمزم پرتشریف لے گئے۔اس وقت خاندانِ عبدالمطلب کے افرادلوگوں کو یانی پلا رہے تھے۔ آپ نے انہیں دیکھ کرفر مایا ---'' پلاتے رہو۔ یہ بہت اچھا کام ہے---اگر مجھے یہ خطرہ نه ہوتا کہ لوگتم کواس خدمت کا موقع نہ دیں گے تو میں خود یانی نکال کر بیتا۔'(۱)

اس کے بعد آپ منی واپس تشریف لے گئے اور بقیدایا م تشریق تک وہیں جلوہ افروزرہےاورروزانہ کنکریاں مارتے رہے۔

# واپسی اور خطبه غدیر خم

١١١ ذى الحجه كوزوال كے بعد منى سے رخصت ہوكر وادى محصب ميں قيام فر مايا اور وہیں رات بسر کی۔ آخرشب مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ وہاں آخری طواف کیا، صبح کی نماز ادا کی اورمہا جرین وانصار کی معیت میں مدینه منورہ کی طرف واپس روانہ ہو گئے۔راستے میں جحفہ کے قریب ایک جگہ تھی جس کوخم کہا جاتا تھا۔ وہاں ایک حوض بھی تھا اور حوض کوعربی میں غدر بھی کہتے ہیں۔اس لئے یہ جگہ تاریخ وسیرت کی کتابوں میں غدر خم کے نام سے معروف ہے۔اس مقام پر جانِ دو عالم علیہ تھوڑی دیر کے لئے تھہرے اور لوگوں سے مخاطب ہوکر فر مایا

(۱) یعنی اگر میں خود نکال کر پیتا تو لوگ اس کوسنت سمجھ کریہ کام خود کرنے لگتے اور اس طرح

خاندانِ عبدالمطلب اس سعادت سے محروم رہ جاتا۔

''اےلوگو! میں بھی ایک انسان ہوں، ہوسکتا ہے کہ میرے رب کا فرستادہ کسی وقت آ جائے اور مجھے اس کے ساتھ جانا پڑے (یعنی میرا وصال ہو جائے) میں تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑ کر جار ہا ہوں۔ایک اللہ کی کتاب، جس میں ہدایت اورنورہے، اس کو مضوطی سے تھا ہے رکھنا۔ دوسری اپنے اہل بیت۔''

(پھر تین مرتبہ فر مایا)'' میں تہہیں اہل ہیت کے بارے میں اللہ کی یا دولا تا ہوں۔''
یعنی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور ان پر کسی قتم کاظلم و تعدی روا، ندر کھنا۔
صحیح مسلم میں اسی حد تک ہے اور اس کی صحت پر اتفاق ہے ؛ لیکن حدیث کی پچھاور
کتا ہوں مثلاً تر ندی ، نسائی اور طبر انی وغیرہ میں مزید الفاظ بھی فدکور ہیں ، لیکن ان کی صحت
مفقہ نہیں ہے ؛ بلکہ ابو داؤد اور ابو حاتم رازی نے ان روایات پر جرح کرر کھی ہے ؛ تا ہم سے
جملے ان تمام روایات میں پائے جاتے ہیں

' مَنُ كُنُتُ مَوُلاهُ فَعَلِیٌ مَوُلاهُ، اَللَّهُمَّ! وَالِ مَنُ وَالَاهُ وَعَادِ مَنُ عَادَهُ. ' (جس كاميں مولی موں، اس كاعلی بھی مولی ہے۔ اللی ! جو خص اس كومجوب جانے، اس كے ساتھ تو بھی عداوت ركھ!)

الله الله الله الله الله الله و على الله منوره مين داخل موت مدينه كي عمارات برنظر برسي تو مندرجه ذيل كلمات ثنا وتشكر زبان مبارك برجاري موسكة -

اللهُ اَكُبَرُ، اللهُ اَكُبَرُ، اللهُ اَكْبَرُ، لَا اِللهَ اِلَّا اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيُكَ لَهُ، لَهُ اللهُ اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيُكَ لَهُ، لَهُ اللهُ اللهُ وَحُدَهُ لَا يَمُوثُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ، وَهُوَ حَىٌّ لَّا يَمُوثُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ، وَهُوَ حَىٌّ لَّا يَمُوثُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيُرٌ. ائِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ. صَدَقَ اللهُ وَغُدَهُ وَنَصَرَ عَبُدَه وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحُدَه .

وفود کی آمد

جب مکه مکرمه فتح ہوگیا تو اہل عرب کویقین ہوگیا کہ اب خود ساختہ معبودوں کا دور

ختم ہو چکا ہے اور اللہ وحدہ الاشريك كا دين تمام اديان پر غالب آ چكا ہے۔ چنا نچہ---وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدُخُلُونَ فِي دِيْنِ اللهِ اَفُو اَجَا --- كے مصداق لوگ گروہ در گروہ جانِ دوعالم عَيْقَ كَى خدمت مِيں حاضر ہوكہ مشرف باسلام ہونے گے۔دور در از سے آئے والے انہی گروہوں كووفو دكہا جاتا ہے۔

اگر چہوفود کی آمدابتداء اسلام ہی سے شروع ہو چکی تھی اور جانِ دوعالم عَلَيْكَ کے وصال سے چند ماہ پہلے تک جاری رہی ؟ تا ہم زیادہ تر وفد فتح مکہ کے بعد ۹ ہجری میں آئے۔ اس بنا پراس سال کو' سَنَهُ الْوُفُورُدِ '' کہا جاتا ہے، یعنی وفدوں کا سال۔

ان کی تعداد میں اختلاف ہے۔ کسی نے کم ذکر کئے ہیں ،کسی نے زیادہ۔ ابن اکتی نے صرف پندرہ وفدوں کا حال بیان کیا ہے۔ جب کہ سیرت شامی میں ایک سوچار وفود کے حالات مذکور ہیں ؛لیکن زیادہ تر وفدوں کی حاضری کا خلاصہ یہی ہے کہ فلال قبیلے کے لوگ جانِ دو عالم علیقے کی خدمت میں حاضر ہوکر اسلام لائے۔ آپ نے ان کو ارکانِ اسلام بتائے اور ان کے مخصوص حالات کے پیشِ نظر چند ضروری تھیجتیں فر ما کیں ، پھر انعام واکر ام سے نو از کر رخصت کر دیا ؛ البتہ بعض وفود کے حالات میں دلچی اور تنوع بھی پایا جاتا ہے ، چنا نچے ہم نے ''سید الول ک' کے لئے ایسے نو وفدوں کے حالات منتخب کئے ہیں۔ امید ہے کہ قار کین کو ہمار اانتخاب پیند آئے گا۔

واضح رہے کہ زیادہ تر وفد تو اسلام لانے کے لئے ہی حاضرِ خدمت ہوتے رہے ؟ تاہم چند افراد وفد کی آڑ میں جانِ دو عالم علیقے کو نقصان پہنچانے کے ارادے سے بھی آئے۔ کچھا یسے بھی تھے جو اسلام تو پہلے سے لا چکے تھے،صرف دیدار کرنے اور مسائل معلوم کرنے کے لئے حاضر ہوئے تھے۔

### ا---وفد بنی عامر

قبیلہ بنی عامر کے تین افراد --- عامر، اربداور جبار --- مدینہ منورہ آئے تیوں اپنے علاقوں کے بگڑے ہوئے رئیس تھے اور در حقیقت جانِ دو عالم علیہ کوتل کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ عامر نے اربد سے کہا کہ میں محمد کو باتوں میں لگاؤں گا، جب وہ پوری طرح میری جانب متوجه موجائے توتم مناسب موقع دیکھ کراس کا سرقلم کر دینا!

اربدنے ہامی بھرلی تو تینوں جانِ دوعالم علیہ کے پاس آبیٹھے اور عامر کو یا ہوَ ا

'' يامحمر! ہم تنہائي ميں بات كرنا جائتے ہيں۔''

''اگرتم الله وحده ٔ لاشریک پرایمان لے آؤتو علیحدگی میں بات کی جاسکتی ہے، ورنہ جو کہنا ہے سب کے سامنے کہو!'' جانِ دوعالم علیہ کے خواب دیا۔

"ايمان لانے كى صورت ميں مجھے كيا ملے گا؟"

'' وہی جوعام مسلمانوں کوملتا ہے۔۔۔ نہاس سے کم ، نہ زیا دہ۔'' '' کیا پینہیں ہوسکتا کہتمہارے بعد حکومت میری ہو؟''

« 'نہیں ، قطعانہیں <sub>۔</sub> ''

'' پھراس طرح کرو کہ گاؤں پرتم راج کرواورشہر میرے حوالے کردو!'' ''نہیں ، یہ بھی نہیں ہوسکتا۔''

'' تو پھرآ گاہ رہو کہ میں ہزاروں سواروں اورپیا دوں پرمشمل اتنا بڑالشکر لے کر

آؤں گا کہ بیساراعلاقہ اس سے بھرجائے گا۔'' آ

''اس ارادے میں اللہ تعالیٰ تمہیں کا میا بنہیں ہونے دے گا۔''

اس گفتگو کے دوران عامر بار بار، اربد کی طرف دیکھیا تھا اور جیران تھا کہ اربد طے شدہ منصوبے پڑمل کیوں نہیں کرتا! آخر بات چیت ختم ہوگئی، مگرار بدلش سے مس نہ ہؤا۔ عامر سخت جھنجھلایا ہؤا تھا، چنانچہ جب نتیوں جانِ دو عالم علیہ کے مجلس سے باہر نکلے تو عامر

اربد پربرس پڑا۔

'' تو ہلاک ہو جائے ، مختبے کیا مار پڑگئ تھی کہ میرے کہنے پڑمل نہ کیا ---؟ میں تو مختبے بہت جری اور بہا در جمعتا تھا ؛ بلکہ خو دبھی تجھ سے خوفز دہ رہا کرتا تھا، مگر آج معلوم ہؤ ا کہ تو

پے کے درجے کا ہز دل اور ڈر پوک ہے۔'' نکس دریتن میں

اربدنے کہا ---''اتن جلدی مجھ کومور دالزام نہ تھہراؤ، پہلے میری بات تو سنو! الله کی قتم! میں جب بھی محمد کوتل کرنے کا ارادہ کرتا تھا، مجھے اس کے بجائے تم اپنے روبرو بيٹھےنظرا تے تھے--- کیامیں تم کو مارڈ التا؟!''

جب بیلوگ جانِ دو عالم علی کے پاس سے اٹھے تھے، جانِ دو عالم علیہ نے

اس وقت اپنے رب سے کہددیا تھا

''اللی! توجس طرح مناسب سمجھے، مجھے عامر کے شرہے محفوظ رکھنا!''

اوراللہ تعالی نے آپ کواس کے شرسے یوں محفوظ رکھا کہ ابھی وہ نتیوں مدینہ سے تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ رات ہوگئ اوران کوایک عورت کے ہاں تھہرنا پڑا۔ اس رات عامر کو طاعون کی گلٹی نکل آئی ۔اس سے وہ اتنا دہشت ز دہ ہؤ اکد ماغ پراثر ہوگیا۔ چنانچہ اپنا گھوڑا منگایا ،اس پرسوار ہؤ ا، ہاتھ میں نیزہ لیا اور گھوڑے کو دوڑا تے ہوئے ملک الموت کو آوازیں دینے لگا

''اوملك الموت! كهال ہے تو---؟ سامنے آ كرمقا بله كر!''

اسی طرح چیخ چلاتے اور واہی تباہی بکتے ہوئے بے دم ہوکر گھوڑے سے گر پڑا اور تڑپ تڑپ کرمر گیا۔

اربداور جباراس کو دفن کرنے کے بعد جب اپنے قبیلے میں پہنچے تو لوگوں نے ان سے یو چھا---'' کیمار ہا؟''

جبارتو خاموش ر با البته اربدی سرکشی میں کوئی کی نہیں آئی تھی۔ اس نے کہا

''محر نے ہمیں ایسے دین کی طرف دعوت دی ہے کہ اس وقت تو ہیر ابس نہیں چلا
لیکن میر اجی چا ہتا ہے کہ کاش وہ اس وقت میر ہے سا منے ہوتا تو میں اس کوئل کر دیتا۔'

اس بکواس سے ایک یا دور وزبعد اربد پر آسانی بحل گری اور اس کورا کھ کرگئ ۔
گتا خانِ مصطفے علیہ کا یہ انجام دیکھ کر قبیلے والے ڈر گئے اور تیرہ آدی باقی قبیلے کی
نمائیرگی کرتے ہوئے جانِ دو عالم علیہ کے بارگاہ میں حاضر ہوئے اور مشرف باسلام ہوگے۔
ان تیرہ خوش نصیبوں میں عامر اور اربد کا تیسرا ساتھی جبار بھی شامل تھا، جو بالآخر را و ہدایت پرگامزن ہوگیا۔ رَضِمَی اللہ عُنهُ وَعَنُ جَمِیْعِ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدای مِنُ قَبِیلَتِهِ.

### ---وفد بني عبدالقيس

ا یک روز جانِ دو عالم علی صحابه کرام کے جھرمٹ میں رونق افروز تھے اور گفتگو فرمارے تھے کہ اچا تک ارشا دفر مایا

'' ابھی ابھی ایک قافلہ آئے گا، وہ مشرق کے بہترین لوگ ہیں۔''

حفرت عمرٌ كَتْجُس ہوَ ااورا تُھ كراس طرف چل ديئے جدهرجانِ دوعالم عَيْكَ فِي نَهِ اشارہ کیا تھا۔ دیکھا تو واقعی کچھسوار چلے آ رہے تھے۔حضرت عمرؓ نے ان سے پوچھا کہتم لوگ کون ہو---؟

''ہم عبدالقیس کی اولا دمیں سے ہیں۔''انہوں نے جواب دیا۔

'' کیا تجارت کے سلیلے میں آناہؤ اہے؟''

' ' نہیں ،ہم اس غرض ہے نہیں آئے۔''

حضرت عمر سمجھ گئے کہ جانِ دو عالم علیہ نے انہی کی آ مد کا تذکرہ کیا تھا ،اس لئے

'' مبارک ہو کہ نبی علی نے تمہارے آنے کی ابھی تھوڑی دیریہلے ہمیں اطلاع دی ہے اور تمہاری بہت تعریف فر مائی ہے۔''

پھر انہیں ساتھ لے کر جانِ دو عالم عَلَيْنَةً کی طرف چل پڑے۔ جب جانِ دو عالم علیہ پرنظر پڑی تو حضرت عمر نے کہا

" يه بين وه استى جن كى ملاقات كے لئے تم آئے ہو۔"

یہ سنتے ہی سب جلدی جلدی سوار یوں سے اتر آئے اور اسی طرح گردوغبار سے اَئے ہوئے کپڑوں کے ساتھ جانِ دوعالم علیہ کی طرف بے تا با نہ دوڑے۔

جانِ دوعالم عَلِينَةً نے انہیں خوش آ مدید کہا اور شرمندگی وندامت سے محفوظ رہنے کی دعا فرمائی۔ان کی وار فتگئ شوق کا یہ عالم تھا کہ بھی آپ کے ہاتھ چومتے تھے، بھی یا وُں پر بوسے دیتے تھے۔

البتہ ایک هخف نے اس جلد بازی میں ان کا ساتھ نہ دیا۔ اس کا نام منذرتھا اور

لقب اچھے۔اس نے پہلے تو اونٹوں کوایک جگہ بٹھایا اور ساتھیوں کا سامان وغیرہ اکٹھا کیا۔ پھر اپنی کٹھڑی سے سفیدرنگ کے صاف ستھرے کپڑے نکالے اور اپنے جسم سے گردوغبار جھاڑ کرلباس تبدیل کیا۔اس کے بعد جانِ دو عالم علیہ کے پاس حاضر ہوَ ااور دست اقدس کو بوسه دیا۔ جانِ دوعالم علیہ کواس کا بیا نداز پسند آیا اورفر مایا

'' تمہارے اندر دوالی عادتیں ہیں جواللہ تعالیٰ کو بہت پیند ہیں -- محل اور ہر کام کوسوچ سمجھ کر کرنا۔''

منذرنے پوچھا---' 'یارسول اللہ! بیعادتیں میں نے خودا پنائی ہیں، یا اللہ تعالی نے میری طبیعت ہی ایسی بنائی ہے؟

آپ نے فرمایا -- "الله تعالی نے طبیعت ہی الی بنائی ہے۔"

منذرنے کہا ---"الله کاشکر ہے کہ اس نے الی عادتیں میری قطرت میں ود بعت کی بیں جواللہ اوراس کے رسول کو پسند بیں۔''

پھر جب بیعت کا وقت آیا تو جانِ دو عالم علیہ نے ان سے پوچھا کہتم صرف ا پی طرف سے بیعت ہو گے ، یا پوری قوم کی طرف ہے۔۔۔؟

سب نے کہا کہ پوری قوم کی طرف ہے، مگر منذرنے ان سے اختلاف کیا اور عرض کی '' آپ جانتے ہی ہیں کہ آبائی مذہب کوچھوڑ ناانسان کے لئے کتنامشکل ہوتا ہے، اس کئے فی الحال ہم صرف اپنی طرف سے بیعت ہوں گے ؛ البتہ واپس جا کر دوسر بے لوگوں کو جیجیں گے۔ان میں سے جس نے ہمارے ساتھ اتفاق کیا، وہ ہمارا ساتھی ہوگا اور جس نے اختلاف کیا،اس کوہم بارِحیات سے سبکدوش کردیں گے۔''

منذر کی بیرائے بھی جانِ دوعالم عَلِی کے پیند آئی اوران سے بیعت لے لی۔ انہوں نے عرض کی ---'' یارسول اللہ! ہم بہت دور کے رہنے والے ہیں۔ ہارے اور آپ کے درمیان ''معز'' کا غیرمسلم قبیلہ بھی حائل ہے۔ اس لئے ہم صرف حرمت کے مہینوں میں آپ کے پاس آسکتے ہیں۔ براہ مہر بانی ہمیں واضح احکام دے دیجئے جن پرہم خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی کہیں۔' 🕏

جَانِ دوعالم عَلَيْكَ فِي مَايا

''میں تنہیں جارچیزوں کا حکم دیتا ہوں اور جارچیزوں سے منع کرتا ہوں۔ تحکم دیتا ہوں کہ:-

ا---الله تعالى برايمان لاؤ--- جانع موكم الله برايمان لان كاكيا مطلب بي؟" انہوں نے کہا--- 'اللہ اوراس کارسول بہتر جانے ہیں۔''

فر مایا ---'' بیر گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمر اس کے رسول بير-' صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمُ.

۲ --- نماز قائم کروس --- زکوۃ ادا کروس --- اور رمضان کے روز بے رکھو۔علاوہ ازیں مال غنیمت کا یا نچواں حصہ بھی بیت المال کے لئے دینا ہوگا۔ (۱) اور میں تمہیں منع کرتا ہوں۔ا--- دیاء۔۲---عنتم سے---نقیر سے---اور مزفت کے استعال ہے۔ (بیسب برتن شراب کشید کرنے کے لئے استعال ہوتے تھے۔)

منذرنے عرض کی ---''یا رسول اللہ! ہماری سرز مین ڈھیلی اورست ہے۔اگر ہم شراب مبیں پئیں گے تو ہمارے پیٹ بڑھ جائیں گے،اس لئے ہمیں اتن ہی (یعنی چلو بھر) شراب پینے کی اجازت دے دیجئے۔''

آپ نے فر مایا ---''اگر میں تمہیں اتن سی پینے کی اجازت دے دوں تو تم اتنی یینے لگو گے۔ (اس موقع پر جانِ دو عالم علیہ نے دونوں ہاتھوں سے اشارہ کر کے مفہوم واضح کیا، یعنی بہت زیادہ۔) پھرتر نگ میں آ کرکوئی ایک اٹھ کھڑا ہوگا اورتلوارے اپنے پچپا زاد کی ٹا تگ کاٹ ڈالے گا۔''

فی الواقع ان میں ایک ایسا آ دمی موجود تھا جس کی ٹانگ اسی طرح کٹ گئی تھی۔

(۱) واضح رہے کہ جس زمانے میں بیلوگ آئے تھاں وفت تک حج فرض نہیں ہؤ اتھا،اس لئے جانِ دوعالم علی نے اس کا ذکر نہیں کیا اور مال غنیمت کاخمن ہر خفس پر فرض نہیں ہوتا ،صرف مجاہدین کے لئے اس کی ادائیگی ضروری ہوتی ہے،اس لئے جانِ دوعالم علیہ نے خس کو جارا حکام ہے علیحدہ بیان فر مایا۔ اس نے شر ماکراپنی ٹا نگ کو چھپانے کی کوشش شروع کر دی اور دوسرے اس کی اس کیفیت ہے محظوظ ہو کر بیٹنے لگے۔

بنی عبدالقیس کے ایک اور وفد کا ذکر بھی مؤ رخین کے ہاں ملتا ہے جس کا قائد جارود تھا۔ جارودایک صاحب حیثیت سردار ہونے کے ساتھ ساتھ بہت اچھا شاعر بھی تھا۔ مذہباً عیسائی تھااورسابقہ الہامی کتابوں کا دسیع مطالعہ رکھتا تھا۔ایک دن اینے دوست سلمہے کہنے لگا کہ سنا ہے مکہ کے ایک ہاشندے نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔اگرتم میرا ساتھ دوتو دونوں چلے چلتے ہیں اور اس سےمل لیتے ہیں۔اگر اس کی باتیں ہمارے دل کولگ کئیں اور وہ واقعی الله کا نبی ہؤ اتو ہم بھی اس کی پیروی اختیار کرلیں گے، ورنہ واپس چلے آئیں گے۔ ویسے مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہو، نہ ہویہ وہی نبی آخرالز مان ہے جس کی بشارت تمام سابقہ کتابوں میں موجود ہے۔

سلمہ بخوشی تیار ہوگیا۔ قبیلے والوں سے ذکر کیا تو چودہ آ دمی مزید ہم رکاب ہو گئے اورسولها قراد برمشمل بيرقا فلهسوئے مدینه چل پڑا۔

راستے میں جارود نے سلمہ سے کہا کہ آؤ، ہم دونوں تین تین باتیں اپنے اپنے دل میں یوں چھپا لیتے ہیں کہ ایک دوسرے کوبھی مطلع نہیں کرتے ، پھران کے بارے میں محمد سے سوال کریں گے۔اگراس نے صحیح حجے جواب دے دیئے تو پھراس کے سپانی ہونے میں کوئی شک نہیں رہے گا۔

چنانچەد دونوں نے تین تین باتیں اپنے دلوں میں سوچ لیں اور حاضر خدمت ہو گئے جارود نے پوچھا ---''یامحمہ! آپ کو اللہ تعالیٰ نے کس مقصد کے لئے مبعوث

جانِ دوعالم عَلَيْكَ نِے فر مایا

'' بیر گواہی دینے کے لئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور میں اللہ کا بندہ اور اس کارسول ہوں ۔

علاوہ ازیں اس لئے بھی بھیجا ہے کہ اللہ کے ساتھ لوگوں نے جوخو دساختہ شریک بنا

رکھے ہیں اور طرح طرح کے دین اور مذہب ایجاد کر لئے ہیں، ان سب سے برأت اور بیزاری کا اعلان کروں \_نماز قائم کرنے ، ز کو ۃ دینے ،روز بےرکھنے اورصاحب استطاعت کو حج کرنے کا حکم دوں۔

اور بیاصول واضح طور پر بتا دوں کہ جس کسی نے اچھا کام کیا،اس کا جربھی اس کو ملے گا اور جس نے براعمل کیا ،اس کا گناہ بھی اس کو ہوگا اور اللہ تعالیٰ بندوں پرظلم کرئے والا

جارود نے کہا---''یا محمہ! میں نے اورسلمہ نے اپنے اپنے دلوں میں کچھ باتیں روچ رکھی ہیں۔ کیا آ بان کے پارے میں ہمیں بتا کیں گے؟''

جانِ دو عالم عَلَيْتُ نے چند کھے مراقبہ ساکیا اور فر مایا ---''ہاں،تم دونوں تین تین مسئلے معلوم کرنا جا ہتے ہو۔''

اس کے بعد آپ نے ہرایک کے دل میں پوشیدہ سوالات پوری وضاحت سے بیان فر مائے اوران کے جواب بھی دے دیئے۔

یدد کھ کرسب کے سب بے ساختہ یکارا تھے۔

' نَشُهَدُانُ لاَ اللهُ اللهُ وَنَشُهَدُانَ مُحَمَّدًا عَبُدُه وَرَسُولُه ' ' '

اس موقع پر جار دو نے ایک بہت ہی عمدہ نعت پیش کی اور جب دیکھا کہ جانِ دو عالم علی می مارور ہوگئے ہیں تو عرض کی

" يارسول الله! ميں عيسائيت پر بهت پخته يفين رکھتا تھا، مگرمحض آپ کي خوشنو دي اور رضا کی خاطر اس کوترک کر دیا ہے۔اب آپ بھی اتنا ساکرم کر دیجئے کہ میرے تمام گنا ہوں کے ضامن بن جائے!"

الله الله!! --- كياسليقه ہے آرز وكا ---!

جانِ دوعالم عَلَيْكُ اس وقت خوش تو تھے ہی ؛ فوراً فر مایا

' ْ نَعَمُ، أَنَا ضَامِنٌ لِّلْأُنُوبِكَ إِنْ شَآءَ اللهُ. ' '

(ہاں، میں تیرے سارے گنا ہوں کا ذمہ لیتا ہوں ،انشاء اللہ۔)

سِجان الله! كيا اختيارات بين شفع المذنبين ك---! صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمُ.

## ۳---نصاری نجران کا وفد

نجران کے علاقے کی زیادہ تر آ بادی عیسائی ندہب کی پیروکارتھی۔ان میں سے اً سی [۸۰] افراد حاضر ہوئے اور جانِ دوعالم علیہ کے ساتھ مذہبی معاملات میں گفتگو کی۔ ہات چیت کے دوران انہوں نے آپ سے شکوہ کیا کہ آپ بار ہار حضرت عیسیٰ (الطّیعُینٰ) کو الله كابنده كهه كران كى تو بين كرر ہے ہيں۔

''اگروہ اللّٰد کے بندے ٹہیں تھے تو کیا تھے؟'' چانِ دوعالم عَلِيْظَة نے پو چھا۔ ''وہ خدا تھے۔'' ٹجرانیوں نے کہا '' کیونکہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، مُر دوں کوزندہ کرتے تھے، بیاروں کوشفادیتے تھےاورغیب کی باتیں بتاتے تھے۔''

جانِ دو عالم علی فی نہیں سمجایا کہ بیا کام کرنے سے وہ خدا نہیں بن جاتے؛ بلکہان سب معجزات کے باوجوداللہ کے بندےاوررسول ہی تھے۔

مگرانہوں نے کج بحثی کی اور جانِ دو عالم علیہ کو آ زردہ خاطر کیا۔اسی وقت جریل امین سورہ آل عمران کے ابتدائی آٹھ رکوع لے کرنازل ہوئے، جو اس [۸۰] آیات پرمشمل ہیں۔ان میں اللہ تعالیٰ نے جانِ دوعالم علیہ کی بھر پور تائید کی اور حضرت عيىلى التليكاذكي پيدائش اور نبوت وغيره كي تفصيلات بيان كرتے ہوئے واضح كيا ، كەمىسى القليكاذ ہوں ، یا آ دم الطیخانسب اللہ کے بندے اور رسول ہیں ۔ ساتھ ہی عیسا ئیوں کومبا ملے کا چیلنج مجھی دے یااورفر مایا

﴿ فَمَنُ حَآجٌكَ فِيهِ مِنُ ' بَعُدِ مَاجَآءَ كَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلُ تَعَالُوا نَدُعُ ٱبْنَآءَ نَاوَ إَبُنَآءَ كُمُ وَنِسَآءَ نَا وَ نِسَآءَ كُمُ وَٱنْفُسَنَا وَٱنْفُسَكُمُ ثُمَّ نَبُتَهِلُ فَنَجُعَلُ لَّعُنَةَ اللهِ عَلَى الْكَاذِبِينُ ٥

(اے نبی!)اس مسئلے میں جو کوئی تیرے ساتھ جھگڑا کرے، بعداس کے کہ تیرے پاس یقینی علم آچکا ہے، تو ان سے کہہ دو کہ آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں،تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ۔ ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں ہتم اپنی عورتوں کو بلاؤ۔ ہم اپنی جانوں کو پیش کرتے ہیں ،تم ا پنی جانوں کو پیش کرو، پھر ہم مباہلہ کریں اور کہیں کہ جھوٹ بولنے والوں پراللہ کی لعنت ہو۔) چنانچہ جانِ دوعالم علیہ محضرت علی ،حضرت فاطمہ،حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہم کو لے آئے اور فر مایا -- "'آؤ، مباہلہ کرتے ہیں۔''

جانِ دوعالم علیہ کے تیورد کھے کروہ لوگ ڈرگئے۔ان کے ندہبی رہنمانے کہا کہ میں ایسے مقدس چبرے دکیے رہا ہوں کہ اگریہ اللہ تعالیٰ سے سوال کریں کہ فلاں پہاڑا پنی جگہ سے ہٹ جائے تو یقیناً وہ اپنی جگہ چھوڑ دے گا۔اس لئے مباہلے کا ارادہ ترک کر دواور سلح مصالحت کی کوشش کرو۔

غرضیکہ وہ مباہلے کی جرأت نہ کر سکے اور جزییددینے پرمصالحت کرلی۔

#### ۳--- وفد کنده

یمن کے معروف قبیلے کندہ کے ستر، اُسی افراد مدینہ منورہ آئے۔ ان کی خوبصورت لمبی زلفیں کندھوں تک پہنچی ہوئی تھیں، آئھوں میں سرمہ لگاہؤ اتھا اور انتہائی قیمتی دھاری دارریشی عبائیں پہن رکھی تھیں ۔غرضیکہ بہت بن تھن کر اور سج سنور کر آئے ہتے۔ جانِ دو عالم علیلیہ اس وقت معجد میں تشریف فرما تھے، اس لئے وہیں حاضری دی اور کہا۔۔۔' اَبَیْتَ اللَّعُنَ''

یہ ایک دعائیہ جملہ ہے، جس کامفہوم یہ ہے کہ آپ لعنت و ملامت کا باعث بنے والی چیزوں سے ہمیشہ انکاری رہیں اور ان کو بھی قبول نہ کریں۔ چونکہ یہ جملہ شاہی دربار میں حاضری کے وقت با دشاہ سے مخاطب ہو کر بولا جاتا تھا، اس لئے جانِ دوعالم علیہ نے فر مایا دشاہ نہیں ہوں، میں محمد ابن عبد اللہ ہوں۔''

''گرہم آپ کانام لے کرتو آپ کو خاطب نہیں کر سکتے۔' یعنی پی خلاف ادب ہے۔ '' تو پھرمیری کنیت ابوالقاسم ہے۔' یعنی نام نہیں لینے ہوتو کنیت سے خاطب کرلو! '' اے ابوالقاسم!' انہوں نے عرض کی'' ہم آپ سے پوچھنے کے لئے ایک چیز چھیا کرلائے ہیں۔'

اس دور میں کا ہنوں اور نجومیوں وغیرہ کا کمال جانچنے کے لئے یہی طریقہ مروج

تھا کہ لوگ کسی چیز میں کچھ چھپا کرلے جاتے تھے اور پوچھتے تھے کہ بتایئے اس میں کیا ہے؟ اگروہ چھس سیح طور پر بتانے میں کامیاب ہوجاتا تو اس کو بڑا صاحب کمال کا ہن تصور کیا جاتا تھا۔ کندہ نے بھی اسی دستور کے مطابق تھی میں کمڑی کی آئکھ چھپائی تھی اور جانِ دوعالم عیالیہ سے اس کے بارے میں پوچھنا چاہتے تھے، مگر آیانے فرمایا

سے ان کے پارے میں چوپسا جو ہے ۔ را پ سے روی ''دسُبُحَانَ اللہ! الی باتیں کا ہنوں اور ''دسُبُحَانَ اللہ! الی باتیں کا ہنوں اور

كهانت وغير ه كوجهنم كاايندهن مجهتا موں \_''

'' پھر ہمیں کسے پتہ چلے گا کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں؟'' جانِ دوعالم علیہ نے اپنی شیلی پر چند کنکریاں اٹھا کیں اور فرمایا '' پہ گوائی دیں گی میری صدافت کی ''

اس کے ساتھ ہی کنگر یول نے سُبُحَانَ الله، سُبُحَانَ الله، سُبُحَانَ الله کہ کر اللّٰدی شبیح بیان کرنی شروع کردی۔

یہ چیرت انگیز معجز ہ دیکھ کرانہوں نے بے ساختہ کہا

''ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے سیچے رسول ہیں۔''

جانِ دوعالم عَلِيْنَةً نے فرمایا -- "نبشک اللہ نے مجھے تن کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے اور مجھ پرالی کتاب نازل کی ہے کہ نہ اس کے آگے سے باطل آسکتا ہے، نہ پیچھے سے۔"

پڑیں باب کی ہے۔ کا ہے۔ اس کی اس کی اس کی اس کی ہے۔ ''پھر ہمیں بھی اس کیا ہے کا کچھ حصہ سنا ہے !''انہوں نے خواہش ظاہر کی۔

جانِ دوعالم عَلِيْ فَ نُسورہ الصَّفْت كَى ابتدائى آيتيں، رَبُّ الْمَشَادِ قِ مَتَكَ پڑھيں۔اس دوران آپ كى چشمانِ اقدس سے اشكوں كے موتی ٹوٹ ٹوٹ كر گرتے رہے

اورآ پ کی ریش مبارک میں جذب ہوتے رہے۔ انہوں نے کہا---''ہم آپ کوروتا دیکھ رہے ہیں۔ کیا آپ اس رب کے خوف

ہےروتے ہیں جس نے آپ کو بھیجا ہے؟''

''ہاں ،اس کی خثیت مجھے رلاتی رہتی ہے۔'' جانِ دوعالم علیہ نے بتایا'' کیونکہ اس نے مجھے ایسے صراطِ متقیم کے ساتھ بھیجا ہے جوتلوار کی دھار سے زیادہ باریک ہے۔اگر

میں اس سے ذرابھی اِ دھراُ دھر ہو جا وَں تو باقی نہ رہوں ۔''

ال کے بعد آپ نے بیآیت پڑھی

وَلَئِنُ شِئْنَا لَنَدُهَبَنَّ بِالَّذِي آوُحَيُنَا اِلَيُكَ ..... الآية

جب آ ب نے دیکھا کہ وہ لوگ پوری طرح متائز ہو گئے ہیں تو فرمایا

'' کیاتم مسلمان ہیں ہو چکے ہو؟''

'' كيون نبين يارسول الله! بهم اسلام لا چكے ہيں۔''

" پھرتم نے ریشمی کپڑے کیوں پہن رکھے ہیں ؛ جبکہ اسلام میں اس کی اجازت

شہیں ہے؟''

انہوں نے بغیر کسی تو قف کے اپنی قیمتی ریشی عبا ئیں اتاریں اور چیر پھاڑ کر پھینک دیں۔ جانِ دو عالم علیہ ان کی تسلیم و اطاعت سے بہت خوش ہوئے اور رخصت کرتے

وقت ہر خض کودس او قیہ جاندی عطا فر مائی۔

#### ۵---وفد تجيب

یہ لوگ بھی یمن ہے آئے تھے،لیکن یہ پہلے سے اسلام لا چکے تھے۔صرف دیدار کرنے اور چند مسائل پوچھنے آئے تھے۔علاوہ ازیں اپنے اموال کی زکوۃ بھی جانِ دو

عالم علیقہ کی خدمت میں پیش کرنے کے لئے ساتھ لائے تھے۔ بالر حالیقہ کی خدمت میں پیش کرنے کے لئے ساتھ لائے تھے۔

جانِ دو عالم علیہ ان کی آمد پر بہت مسرور ہوئے اور اعز از واکرام سے ان کو مدینہ میں تھہرایا۔انہوں نے عرض کی

''یارسول الله! ہمارے اموال میں اللہ تعالیٰ کا جوتی بنمآ ہے، وہ ہم ساتھ لائے ہیں۔' جانِ دو عالم علی ہے فرمایا ---''اسے واپس لے جا وَ اور اپنے علاقے کے فقراء میں تقسیم کردو!''

ہمارے پاس کافی مال چے گیا تھا۔ہم وہ باقی ماندہ مال آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لئے لائے ہیں۔''

ان کی اس بے غرضی و استغنا سے سب حیران ہوئے۔ صدیق اکبڑنے عرض کی ---'' پارسول اللہ! ہمارے پاس عرب کے مختلف علاقوں سے وفد آتے ہی رہتے ہیں، گرتجیب جیسا کوئی وفد تہیں آیا۔''

جانِ دو عالم عَلِيْكُ نے فرمایا -- '' ہاں، ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے۔ جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے، اس کا سینہ اسلام کے لئے کھول دیتا ہے۔''

یہ لوگ چندروز تک مدینہ میں مقیم رہے اور جانِ دو عالم علیہ سے قرآن وسنت کے مسائل معلوم کرتے رہے۔ ان کے دینی شوق اور لگن کو دیکھ کرآپ بے حد خوش ہوئے اور حضرت بلال سے فرمایا کہ ان کی خوب مہمان نوازی کرو۔

جب انہوں نے واپسی کا ارادہ ظاہر کیا تو اہل مدینہ نے ان سے کہا کہ اتن جلدی کیا ہے،ابھی کچھ دن اور تھبر جاؤ!

انہوں نے کہا کہ یہاں ہم نے رسول اللہ علیہ کی جوزیارت کی ہے اور ان سے جوسوال و جواب کئے ہیں، ان سب چیزوں کی نفصیل اپنی قوم کو بتانے کے لئے اب ہم بے قرار ہور ہے ہیں، اس لئے مزید نہیں تھہر سکتے۔

پھر جانِ دو عالم علیہ کے مفنور حاضر ہوئے اور الوداعی ملاقات کی۔حضرت بلال ؓ نے جانِ دوعالم علیہ کی طرف سے انہیں وافر مقدار میں تخفے عطا کئے۔

جانِ دوعالم عَلَيْكَ نے پوچھا--'' كوئى رەتونېيل گيا؟'' ... و نام عَلَيْكَ نے بوچھا--'' كوئى رەتونېيل گيا؟''

''ایک چھوٹی عمر کالڑ کا باقی رہ گیا ہے۔''انہوں نے بتایا''اس کوہم نے سامان کی دیکھ بھال کے لئے سواریوں کے پاس چھوڑ رکھا ہے۔''

فرمایا ---''ابتم جاؤاورا سے بھیج دو۔''

چنانچہوہ رخصت ہو گئے اور جا کرلڑ کے سے کہا کہ ہم رسول اللہ علیہ ہے الوداع ہوآ ئے ہیں،تم بھی جا کرمل آؤ۔وہ تمہیں بلار ہے ہیں۔

لڑ کا حاضر ہؤ اتو عرض کی

'' یارسول اللہ! میں ان لوگوں میں سے ہوں جو ابھی یہاں سے گئے ہیں۔ آپ

باب١، وصال المستسم

نے ان سب کی حاجت روائی فر مائی ہے،میری حاجت بھی پوری فر مادیجے!''

''تمہاری کیا حاجت ہے؟''

''یارسول اللہ! میری حاجت ان لوگوں کی حاجات سے مختلف ہے۔ میں تو صرف اس لئے آیا ہوں کہ آپ اللہ تعالی سے میرے لئے سوال سیجئے کہ وہ مجھے بخش دے، مجھ پررحم فرمائے اور میرا دل عْنی کردے۔''

جانِ دوعالم عَلَيْ فَ اس کی خواہش کے مطابق انہی الفاظ میں دعافر مادی

''اے اللہ!اس کو بخش دے ،اس پررحم فر مادے اور اس کا دل غنی کردے ۔'
پھراس کو بھی اتنا ہی عطافر مایا جتنا باقی افراد کو دیا تھا اور اسے رخصت کر دیا ۔
کئی سال بعد یہی لوگ منی میں جانِ دو عالم عَلَیْ سے ملے ،گر اس دفعہ وہ لڑکا ساتھ نہیں تھا۔ آپ نے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ آپ کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کا دل غنی کردیا ہے۔ اب اس کی یہ کیفیت ہے کہ اگر ساری دنیا کی دولت سے اللہ تعالیٰ نے اس کا دل غنی کردیا ہے۔ اب اس کی یہ کیفیت ہے کہ اگر ساری دنیا کی دولت

تقسیم ہور ہی ہوتو و ہاس کی طرف آئکھا ٹھا کر دیکھنا بھی گوارانہیں کرےگا۔ جانِ دوعالم علیہ نے فر مایا ---''الحمد لللہ۔ مجھے امید ہے کہ جب اس کی موت آئے گی تو و ہ پورے کا پورامرےگا۔''

''کیابرآ دمی پورے کا پورانہیں مرتا، یارسول اللہ!؟''انہوں نے جیرت سے پوچھا۔ ''نہیں۔'' آپ نے جواب دیا ''کسی آ دمی کی آ رزوئیں اور تمنا ئیں دنیا کی وادیوں میں بٹ جاتی ہیں اور کچھ پتہنیں ہوتا کہ طلب دنیا کی کس وادی میں موت اس کو آ دبوجے۔''

، مؤ رخین نے لکھا ہے کہ وہ نو جوان عمر کھر زید و قناعت اور استغنا وسیر چشمی کی اعلیٰ مثال بنار ہااور تا دم واپسیں دبنِ حق پر ثابت قدم رہا۔

رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ وَعَنُ جَمِيْعِ الصَحَابَه

٧---وفد صُداء

۸ ہجری میں جانِ دو عالم علیہ نے حضرت قیس ابن سعد کو چارسوآ دمیوں کا قائد

حضرت قیس کی روانگی سے تھوڑی دیر بعداس قبیلے کا ایک معزز آ دمی زیاد، مدینه منوره آیا۔اس کو جب حضرت قیس کی مہم کا پتہ چلا تو وہ جانِ دو عالم علیہ کی خدمت میں حاضر ہؤ ااور عرض کی

''میں قبیلہ صداء کا نمائندہ بن کر آیا ہوں اور اپنی قوم کی طرف سے ضانت دیتا ہوں کہ وہ آیے کی مکمل اطاعت کرے گی ،اس لئے قیس کو واپس بلا لیجئے!''

عرب چان دوعالم علی نے اس کی پیش کش کو پیند فر مایا اور حضرت قیس کو واپس بلالیا ۔

اس کے بعد زیادا پی قوم کی طرف لوٹ کر گیا اور پندرہ آ دمی ساتھ لایا۔

جضرت سعد بن عبادہ تھے۔ اس قبیلے کے ساتھ شاید کوئی قدیمی مراسم تھے۔ اس لئے عرض کی کہ اگر اجازت ہوتو میں ان کواپنے پاس تھہرالوں۔ جانِ دو عالم علیہ نے اجازت دے دی تو حضرت سعد ان کواپنے گھر لے گئے اور ان کی خوب خاطر مدارات کی۔ پھر انہیں لے کر در بارِ اقدس میں حاضر ہوئے۔ سب نے تو حید ورسالت کا قرار کیا اور کہا کہ ہم اپنے قبیلے کے باقی تمام لوگوں کی طرف سے اسلام کی ضانت دیتے ہیں۔

بیسب کچھ حضرت زیادٌ کی کوششوں سے ہؤاتھا،اس لئے جانِ دوعالم علیہ نے

ان سے کہا

''زیاد! تم تو اپنی قوم میں بہت ہی مطاع ومعزز ثابت ہوئے ہو کہ سب نے تمہاری مان لی اوراسلام قبول کرلیا۔''

حضرت زیادؓ نے کہا ---''اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ بیسب اللہ اور اس کے رسول کا احسان ہے۔''

ا نہی دنوں جانِ دو عالم علیہ کسی سفر پر روانہ ہوئے تو حضرت زیاد جھی ہمر کاب ہوگئے۔اس سے آگے کاواقعہ حضرت زیادؓ کی زبانی سنئے۔

'' رسول الله علیقة رات کے وقت سفر پرروانہ ہوئے۔ چند دیگر اصحاب کے علاوہ

میں بھی آپ کے ساتھ تھا۔ جب صبح کے آثار ہویدا ہوئے تو آپ نے مجھے حکم دیا کہ اذان کہو۔ میں نے سواری پر بیٹھے ہی بیٹھے اذان کہی ، پھرایک جگہ آپ نے پڑاؤ کیا اور مجھ سے وچھا کہ تمہارے پاس پانی ہے؟ میں نے کہا کہ جی ہاں ،تھوڑ اسا ہے۔فر مایا کہ اس کو کھلے منہ کے پیالے میں ڈالو! میں نے تعمیل تھم کی تو آپ نے اپنادستِ مہارک پیالے میں رکھ دیا اور میں نے دیکھا کہ یانی آپ کی انگلیوں سے ابلنے لگا۔

فر مایا --- "اعلان کرو کہ جس کسی نے وضو کرنا ہو، آ کر کر لے۔"

میں نے اعلان کیا تو سب ساتھیوں نے آ کروضوکرنا شروع کردیا، یہال تک کہ سب فارغ ہو گئے۔ حب معمول بلال اقامت کہنے کے لئے آگے بر معے تو آپ نے فرمایا کہ چونکہ اذان زیاد نے کہی ہے،اس لئے اقامت بھی وہی کھے گا۔ چنانجہ میں نے اقامت

کہی اورسب نے آپ کی اقتداء میں مبح کی نماز پڑھی۔ اس سے پہلے میں نے آپ سے التجاء کی تھی کہ مجھے میری قوم پر امیر نامز دفر ماد یجئے ورز کو ۃ وغیرہ کے طور پران سے جو مال وصول کروں ،اس میں بھی میراحصہ مقرر فر مادیجئے!

نماز کے بعد آپ نے میری امارت ، زکو ۃ وغیرہ وصول کرنے کے اختیار اور اس میں میرے جھے کی تعیین پرمشمل دو دستاویزات لکھ کرمبرے حوالے کر دیں۔اسی دوران کسی اورعلاقے کا ایک شخص حاضر ہؤ ااور عرض کی

'' یارسول الله! آپ نے جس آ دمی کو ہمارے علاقے کی امارت سپر د کی ہے، وہ بردا ظالم ثابت ہؤ اہے۔اس کے اور ہمارے درمیان زمانۂ جاہلیت سے پچھا ختلا ف تھا ،اس

وجہ سے وہ ہمیں نا جائز تنگ کرتار ہتا ہے۔'

"اچھا---! اس نے اس قتم کی حرکتیں شروع کر دی ہیں---!" آپ نے ناراضگی آ میز جیرت سے کہا، پھر ہماری طرف متوجہ ہوکرارشادفر مایا ---' مؤمن آ دمی کے لئے امارت میں کچھ بھلائی نہیں ہے۔''

آپ کی بیہ بات میرے دل میں بیٹھ گئے۔

پھرا یک سائل اٹھااور کہا کہ مجھےز کو ۃ میں سے پچھ دیجئے!

فرمایا --- "زکوۃ کی تقسیم اتنا اہم معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ئے اسے نہ کسی فرشتے کی صوابدید پر چھوڑ اہے، نہ کسی نبی مرسل کی مرضی پر؛ بلکہ اس کے حق دارخود متعین فرمائے ہوئے ہیں۔اگرتم ان میں شامل ہوتو تمہارے لئے زکوۃ کا مال جائز ہے اوراگرتم غنی ہوتے ہوئے زکوۃ ما نگ رہے ہوتو یا در کھو کہ ایسے شخص کے لئے زکوۃ کا مال سردردی اور پیٹ کی بیاریوں کا باعث بن جاتا ہے۔ "

آپ کی ہے باتیں بھی میرے دل کولگیں اور میں نے وہ دودستاویزیں جوآپ نے میرے لئے لکھوائی تھیں، واپس کردیں۔آپ نے وجہ پوچھی تو میں نے کہا کہ یارسول اللہ! آپ نے فرمایا ہے کہ امارت میں مومن بندے کے لئے کوئی خیرنہیں ہے، اس لئے میں اپنی امارت سے دستبردار ہورہا ہوں۔آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص غنی ہوتے ہوئے ذکو ہ کا مال استعال کرے، اس کو بیاریاں گھیر لیتی ہیں اور میں چونکہ غنی ہوں اس لئے زکو ہ میں آپ نے میرا جو حصہ مقرر فرمایا ہے، وہ بھی ابنیں لوں گا۔

میری دستبرداری ہے آپ خوش ہوئے اور فر مایا کہ اگرتم یہ کا منہیں کرنا چاہتے تو پھر جو شخص تمہاری نظر میں موزوں ہو،اس کے بارے میں بتاؤ، تا کہ اس کو وہاں کا عامل مقرر کر دیا جائے۔

میں نے ایک دیانت دارآ دمی کا نام بتا دیا اورآ پ نے اس کو ہمارا حا کم اورامیر نامز دفر مادیا۔

پھر میں نے عرض کی کہ ہمارے علاقے میں پانی کی بہت قلت ہے۔ صرف ایک کنوال ہے، وہ بھی گرمیوں میں خشک ہوجا تا ہے۔ دعا فرمایئے کہ آئندہ اس کا پانی ختم نہ ہو۔ فرمایا کہتم سات کنگریاں مجھے لا دو! میں نے کنگریاں چن کر پیش کیس تو آپ چند لمحوں تک انہیں اپنے ہاتھوں میں الٹتے پلٹتے رہے۔ پھر مجھے واپس کر دیں اور فرمایا کہ ان کوایک ایک کر کے اپنے کنویں میں ڈال دینا۔

میں نے وہ کنگریاں سنجال کرر کھ لیس اور جب اپنے علاقے میں واپس آیا تو حب ارشاد کنویں میں ڈال دیں۔ اس کے بعد آج تک اس کے پانی میں کبھی کمی واقع نہیں ہوئی۔

۷---وفد ازد

از د کا قبیلہ جانِ دوعالم علیہ کے بھیج ہوئے مبلغین کی تبلیغ سے متاثر ہوکر مسلمان ہو چکا تھا۔ اس قبیلے کے سات افراد حاضر ہوئے۔ جانِ دو عالم علیا کو ان کی عادات و

باب ١٠ وصال

اطواراور گفتگو کا نداز پسند آیا اور پوچھا کہتم کس دین کے پیرو کار ہو؟ ''ہم دین اسلام کے ماننے والے ہیں اور مؤمن ہیں۔''انہوں نے جواب دیا۔

جانِ دو عالم علیہ مسکرائے اور فر مایا -- ''ہر چیز کی کوئی نشانی ہوتی ہے، تہارے ایمان کی کیانشانی ہے؟''

'' ہمارے اندر پندرہ اوصاف ہیں جو ہمارے ایمان کی علامات ہیں۔'' انہوں نے بتایا ''ان میں سے دس کا تو آپ کے مبلغین نے ہمیں تھم دیا ہے، جن میں سے پانچ پر

ایمان لا نا ہےاور پانچ پڑمل کرنا ہےاور پانچ کوہم نے ازخود زمانۂ جاہلیت سے اختیار کر رکھا ہے۔اگرآ پ نے ان کو پسندفر مایا تو ہم ان پڑمل جاری رکھیں گے،ور نہ ترک کر دیں گے۔''

جانِ دوعالم عَلِيْكَ نے پوچھا۔۔۔''وہ پانچ چیزیں کون میں جن پرایمان لانے كامبلغين في عم ديا ي؟"

''ا-الله پرایمان ۲-اس کے رسولوں پرایمان ۳-اس کی کتابوں پرایمان

۴ - اس کے فرشتوں پرائیان ۵ - مرنے کے بعد جی اٹھنے پرائیان۔''

''اوروہ پانچ کون تی ہیں جن پڑمل کرنے کامبلغین نے کہاہے؟''

''ا-لَا اِللَّهَ اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ كَهِمَا ٢-نماز يِرْهَمَا ٣-زَكُوةَ دينا ۳ - رمضان کے روز بے رکھنا ۵ - اور بشرط استطاعت حج کرنا۔''

''اوروہ پانچ صفات کون می ہیں جوتم نے زمانہ جاہلیت میں ازخوداختیار کر لی تھیں؟''

"١- آسائش كوفت شكر٢-مصيبت آني پرصبر٣- رضا بالقضاء ٢٠-ميدان

جنگ میں ثابت قدمی ۵- دشمنوں کی تکلیف پرخوش نہ ہونا۔''

ز مانته جا ہلیت یعنی کفروشرک کے دور میں جولوگ ایسی بلندیا پیصفات و عا دات از خودا پنالیں ،ان کی بصیرت وفراست اور دانش و بینش میں کیا شک ہوسکتا ہے۔ چنا نچہ جانِ دو عالم عَلِينَةً نے ان کو بھر پور دا د دیتے ہوئے ارشا دفر مایا

''بلاشبتم بہت ہی دانا اور صاحبِ علم لوگ ہواورا پنی فقاہت کے اعتبار ہے انبیاء

پھر فرمایا --- اگریہ پندرہ صفات تمہار ہے اندرموجود ہیں تو میں مزیدیا کچ چیزیں بتا دیتا ہوں۔اس طرح کل تعداد بیں ہوجائے گی۔

ا --- ضرورت سے زیا دہ سامانِ خور دونوش مت جمع کرو۔

۲--- بےضرورت مکا نات مت تغیر کرو۔

س--- جو چیز کل کلال تمہارے ہاتھ سے نکل جانے والی ہے،اس کے لئے اپنے آپ کو ہلکان مت کرو۔

۳ --- اس اللہ سے ہر دم ڈرتے رہوجس کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور اس کے روبروپیش ہونا ہے۔

۵--- اور جہاں جا کر ہمیشہ رہنا ہے (یعنی جنت) اس کے حصول کے لئے مر پورجدوجهد كرتے رہو۔"

سب نے یقین دلایا کہ ہم آپ کے ارشادات پر ہمیشہ مل پیرار ہیں گے اور حتی الوسع کوئی کوتا ہی نہیں کریں گے۔ پھررخصت کی اور واپس چلے گئے۔

#### ۸---وفد بنی فزاره

بنی فزارہ کے علاقہ میں قحط پڑا ہؤا تھا، اس لئے ان کی سواریاں انتہائی کمزور اور لاغر تھیں ۔ چنانچہ مدینہ منورہ میں وارد ہونے اور اسلام لانے کے بعد انہوں نے پہلی عرض یمی گزاری کہ یا رسول اللہ! ہمارے شہر قحط کی لپیٹ میں آئے ہوئے ہیں، جانور بھوک سے مرر ہے ہیں، زمینیں خشک ہو چکی ہیں اور اہل وعیال فاقہ کشی کا شکار ہیں۔ دعا فر مایئے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر ہارش برسائے۔اس غرض کے لئے ہم اللہ کے دربار میں آپ کو اپناشفیع بناتے ہیں اور آپ کی بارگاہ میں اللہ کو اپنا سفارشی بناتے ہیں۔

نا دان لوگ تھے---!نہیں جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا مقام ومرتبہ کیا ہے۔اس

لئے یہ کہہ بیٹھے کہ' آپ کی بارگاہ میں اللہ کواپنا سفارشی بناتے ہیں۔''

جانِ دوعالم علیہ کو یہ جملہ از حد نا گوارگز رااور جس محص نے یہ بات کہی تھی ،اس سے ناطب ہوتے ہوئے سخت غصے کے عالم میں گویا ہوئے

''الله، ياك ہے---! تو ہلاك ہو جائے، يه كيا كہد ديا ہے تونے ---!! ميں تو عزت وجلال والے رب کے حضور تمہاری سفارش کرسکتا ہوں مگر وہ میرے سامنے تمہاری سفارش کیے کرسکتا ہے۔۔۔!!اس کی شان اس سے بہت بلند ہے کہ وہ کسی کے آ گے سفارش کرے۔کوئی معبود نہیں ہے اس کے بغیر، وہ بہت عالی اورعظیم ہے۔اس کی حکومت واقتد ار کی کرسی آسانوں اور زمین سے بھی وسیع تر ہے، مگراس کے باوجوداس کی ہیبت وجلال سے ہر وقت لرزتی اور چرچراتی رہتی ہے، جیسے نئی زین سوار کے بوجھ سے چرچرانے لگتی ہے۔'' اللّٰد تعالیٰ کی عظمت وجلال کوواشگاف الفاظ میں واضح کرنے کے بعد اس کے لطف

وعنایت کی جھلک دکھاتے ہوئے ارشا دفر مایا

''اللہ تعالیٰ کوتمہاری خستہ حالی و در ماندگی پر ہنسی آ رہی ہے، کیونکہ تمہاری فریا درسی كالمحه بالكل قريب آيہنچاہے۔"

'' کیا ہمارے رب کوہنی بھی آتی ہے، یارسول اللہ!؟'' ان میں سے ایک نے تعجب سے پوچھا

فرمايا --- "بان!"

اس نے کہا --- '' بننے والا رب، ہم پر بھلائیاں نازل کرانے کے لئے آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے۔''

اس دلچسپ دعا سے جانِ دو عالم علیہ محظوظ ہوئے اور ہنس پڑے، پھر منبر پر کھڑے ہوکر ہاتھ اٹھائے اور بے حد خوبصورت الفاظ میں بارش کے لئے وعا مانگی۔اس واقعہ کے راوی بیان کرتے ہیں کہائں وذنت پورے آسان میں کہیں ذرا سابھی بادل کا مکڑا نہ تھا،اچا تک کوہ سلع کے پیچھے سے ڈھال کی طرح لبوتر ابادل نمودار ہؤ ااور دیکھتے ہی دیکھتے سارے آسان پر چھا گیا، پھر برنے لگا ---اورالله کی قتم، پوراایک ہفتہ مسلسل برستار ہا۔

آ خرو ہی شخص جس نے بارش کے لئے دعا کرائی تھی ، اٹھ کر گویا ہؤ ا

'' یا رسول اللہ! اب تو مکان گرنے لگے ہیں ،مویثی ہلاک ہورہے ہیں اور راستے

بند ہو چکے ہیں۔ دعا فر ما ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بارش کورو کے۔''

جانِ دو عالم عَلِيْظَة ،هبِ سابق منبر پر چڑ ھے اور بارش تھمنے کی دعا فر مائی۔اس

کے ساتھ ہی بادل پھٹ گئے اور یوں پیچھے ہٹ گئے ، جیسے کپڑے کی چا در کوایک طرف سے

#### ۹--- وفد بنی حنیفه

مكه كرمداوريمن كے درميان يمامه كے علاقے ميں ايك برد اقبيله آباد تھا۔ جواييے مورث اعلی حنیفہ ابن بجیم کی نسبت سے بنی حنیفہ کہلاتا تھا۔ اس قبیلے کے ستر ہ آ دمیوں پر مشمل وفد مدینه طیبه آیا۔ ان میں سے ایک معمر فخص کا نام مسلمہ تھا۔ تمام قبیلے والے اس کا بہت احترام کرتے تھے اور اگروہ کہیں آتا جاتا تھا تو اس کے گرد تعظیم واکرام کے طور پر کپڑاتا نے

جانِ دو عالم عَلِينَة كي بارگاه مين بھي وه اسي طرح حاضر ہوئے كه مسيلمه كو انہوں نے کپڑوں میں چھیار کھا تھا۔اس وقت آپ نے ہاتھ میں تھجور کی ایکٹہنی بکڑی ہوئی تھی اور صحابہ کرامؓ ہے گفتگوفر مارہے تھے۔

مسلمہ نے آپ کے ساتھ بات چیت کی اور مطالبہ کیا کہ مجھے اپنی نبوت میں حصہ دار بنایئے اوراپنے بعد مجھےا پنا جائشین نامز د کر دیجئے ۔

جانِ دوعالم عليه كواس لا يعني اوراحقانه مطالبے پرغصه آيا اور فرمايا

''اگرتم مجھ سے کھجور کی بیخشک شاخ مانگوتو بیہ بھی تنہیں نہ دوں۔اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ تمہارے لئے کردیا ہے، اس سے تم إدهراً دهرنہیں ہوسکتے ہو۔ اگرتم نے حق کی مخالفت کی تو الله تعالی تمهیں ہلاک کر دے گا۔میرے خیال میں تم وہی ہوجس کے بارے میں مجھے

خواب میں کچھ دکھایا گیاہے۔"

اس كى تفصيل بيان كرتے ہوئے حضرت ابو ہريرة كہتے ہيں كەرسول الله عليك نے

خواب میں دیکھا تھا کہ سونے کے دوکنگن آپ کی ہتھیلی پررکھے ہیں۔ آپ انہیں دیکھ کر ابھی حیران ہی ہورہے تھے کہ آپ سے کہا گیا کہان کو پھونک ماریں۔ آپ نے جونہی پھونک ماری، وہ دونوں کنگن اڑ کرغا ئب ہو گئے ۔رسول اللہ علیہ نے بیخواب دیکھنے کے بعدارشا دفر مایا ''اس کی تعبیر میں نے بیک ہے کہ عنقریب دوجھوٹے نبی ظاہر ہوں گے۔'' لینی ان کی ظاہری شان وشوکت اور سج دھج ایسی ہوگی جیسے سونے کے کنگن ،گر حقیقت میں وہ اس قدر بے وزن اور بے وقعت ہوں گے کہ ایک پھونک سے اڑ جا کمینگے۔ ان دوجھوٹے نبیوں میں ایک یہی مسلمہ تھا، جو بعد میں کذاب کے لقب سے مشہور ہؤا۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ قارئین کی ضیافت طبع کے لئے اس موقع یر"ائمہ تلبیس''سےایک اقتباس نقل کر دیا جائے۔

''اسلام کے قرنِ اول میں جن گراہوں نے خاندسا زنبوت کالباسِ فریب پہن کر خلقِ خدا کوابدی خسارے کی لعنت میں گرفتار کیا، ان میں مسلمہ بن کبیر بن حبیب سب سے زیادہ کامیاب اورسربرآ وردہ متنتی (خودساختہ نبی) تھا۔ بیخص کذابِ بمامہ کے لقب سے بھی مشہور ہے۔ ابو ثمامہ اور ابو ہارون اس کی گنیتیں تھیں۔مسلمہ نے حضور سرورِ دو جہاں علیہ کے عہد رحمت میں ایسے وقت میں نبوت کا دعوی کیا تھا جب کہ اس کا س سو[••] سال سے بھی متجاوز تھا۔ وہ عمر میں حضرت خیرالبشر علیہ کے والدِ محتر م حضرت عبداللہ سے بھی بڑا تھا۔ رسول اللہ کے والد ماجد جنا بعبداللہ کی ولا دت سے پہلے میخض عام طور پررحمانِ بمامہ کے نام سے مشہورتھا۔ یہی وجٹھی کہ جب حضرت ختم المسلین علیہ کی بعثت برقرآن نازل مؤااور قریش نے حضور کی زبان سے بسم اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ا سی تو قریش کا ایک آ دمی بے ساختہ بول اٹھا کہ اس میں رحمانِ بمامہ کا ذکر ہے۔

مسیلمه دربار نبوی میں

جب فخرینی آ دم سیدنا محمد علی کی رسالت کا عالم میں شہرہ بلند ہؤا اور سر چشمهٔ نبوت سے سیراب ہونے کے لئے لوگ ملک کے کونے کونے سے امنڈ آئے تو مسیلمہ نے بھی وفد بن حنیفہ کی معیت میں آستانہ نبوی میں حاضر ہوکرآپ کے ہاتھ پر بیعت کی ، گر

ساتھ ہی بیدور خواست بھی پیش کر دی کہ حضورا سے اپنا جانشین مقرر فرما دیں۔ بید عرضداشت انتہائی لغوتھی اس لئے مزاج اقدس پر بہت گراں گزری۔اس وقت آپ کے سامنے تھجور کی ایک ٹہنی رکھی تھی ،آپ نے فرمایا

۔ ''اےمسلمہ!اگرتم امرِ خلافت میں مجھ سے بیشائِ خر مابھی طلب کروتو میں دینے کو تیار نہیں۔''

گربعض محیح تر روا نیول سے ثابت ہوتا ہے کہ اس نے حضور سے بیعت نہ کی تھی۔ بلکہ بیعت کومشر و طاتھ ہرایا تھا اور کہا تھا کہ اگر آپ مجھے اپنا جائشین متعین فر مائیں یا اپنی نبوت میں شریک کریں تو میں بھی حضور سے بیعت کرتا ہوں۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسیلمہ منصب نبوت کو عطائے الہی کے بجائے ایک دنیاوی اعز از سمجھتا تھا اور شاید اسی زعم فاسد کی بنا پروہ متمنی تھا کہ آنخضرت علیہ اسے نبوت میں شریک وسہیم بنالیں لیکن حق پر ببنی حضور کے اس جواب نے اس کے تحلِ آرزو کو بالکل خشک کردیا۔

# دعوائے نبوت کا محرک اور اس کا آغاز

جب مسلمہ ادھر سے مایوس ہو اتو اس کے دل و د ماغ میں ازخو د نبوت کی دکان کھول دینے کے خیالات موجزن ہوئے۔ وہ ذاتی و جاہت اور قابلیت کے لحاظ سے ابنائے وطن میں ممتاز تھا اور فصاحت وانشا پر دازی میں اقر ان واماثل میں ضرب المثل تھا اور یہی وہ چیزتھی جو اسے ہر گھڑی کامیا بی کا یقین دلا رہی تھی۔ مدینہ منورہ سے انہی خیالات کی تھچڑی پواتے ہوئے وہ میامہ گیا۔ وہاں پہنچ کر دعوائے نبوت کی ٹھان کی اور اہل میامہ کو یقین دلا یا کہ محمد رسول اللہ (علیقی ) نے اسے اپنی نبوت میں شریک کرلیا ہے۔ اب اس نے من گھڑت وجی والہا م کے افسانے ساسا کر اپنی قوم (بنی حنیفہ) کورا وحق سے منحرف کرنا شروع کردیا۔ نبیجہ یہ واکہ بعض ' خوش اعتقاد' لوگ جناب سید المرسلین علیقی کی رسالت کے ساتھ اس کی نبوت کے بھی قائل ہوگئے۔

جب مسلمه کی ان حرکتوں کی اطلاع آستانهٔ نبوت میں پینچی تو حضور خواجهٔ دو WWW.Maktabah. 019

عالم علی الله نومنید بوحنیفہ کے ایک ممتازر کن رحال بن عفوہ ، جونہار کے نام سے بھی مشہور تھا اور چندروز پیشتر کیا مہ سے بھرت کر کے مدینہ منورہ آیا تھا ، اس غرض سے کیا مہروا نہ فرمایا کہ مسیلمہ کو سمجھا بجھا کرراہ راست پرلائے ۔ مگراس بدبخت نے کیا مہ بھنج کرالٹا مسیلمہ کا اثر قبول کرلیا اور اپنی قوم اثر قبول کرلیا اور اپنی قوم سے بیان کیا کہ خود جناب محمد رسول اللہ (علیقہ) فرماتے تھے کہ ''مسیلمہ نبوت میں میرا شریک ہے۔''

بنوصنیفہ نے اس کی شہادت پراعتاد کر کے مسیلہ کی نبوت مان کی اور ساری قوم اس
کے دام ارادت میں پھنس کر مرتد ہوگئی۔ اب دجا کی ارواح ہر طرف سے ہجوم کر کے مسیلہ
کے دل و د ماغ پر مسلط ہونے لگیں اور اس کے باطن میں القائے شیطانی کا سرچشمہ موجیں
مارنے لگا۔ مسیلمیت کی ترقی واشاعت میں نہار (رحال بن عنفوہ) کا ہاتھ بہت کام کر رہا تھا
اور اس جدید مسلک کے نشر و تو زیع میں اس کی وہی حیثیت تھی ، جو حکیم نور الدین صاحب
اور اس جدید مسلک کے نشر و تو زیع میں اس کی وہی حیثیت تھی ، جو حکیم نور الدین صاحب
بھیروی کو مرز ائیت کی ترقی میں حاصل تھی ۔ نہار نے مسیلہ کی جعلی نبوت کو انجام کاراتن بلندی
پر پہنچا دیا کہ کوئی دو سرامتنتی وہاں تک نہ پہنچ سکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مسیلہ اس کی حدسے زیادہ
غاطر مدارات کرتا تھا۔

بعض لوگ مسیلمه کو کذاب اور جھوٹا یقین کرنے کے باوجود محض قومی عصبیت کی بنا پراس کے پیرو ہوگئے تھے۔ایک مرتبہ طلیحہ نمری بمامہ گیا اور لوگوں سے پوچھنے لگا کہ مسیلمہ کہاں رہتا ہے؟ وہ لوگ بگڑ کر کہنے لگے۔۔۔'' خبر دار! آئندہ سرکارِ عالم کا نام بھی زبان پر نہ لانا بلکہ رسول اللہ کہہ کر یکارنا۔''

طلیحہ نے کہا---''میں اسے دیکھے اور اس سے کلام کئے بغیر اس کواللہ کا رسول نہیں مان سکتا۔''

> آ خرمسیلمہ کے پاس گیا اور دریا فت کرنے لگا کہتم ہی مسیلمہ ہو؟ اس نے کہا ---'' ہاں''

پوچھا---'' تمہارے پاس کون آتاہے؟''

" كينے لگا ---" رحمان -"

طلیحہ نے پوچھا---''روشیٰ کے وقت آتا ہے یا تاریکی میں؟'' کہا---'' تاریکی میں۔''

طلیحہ بولا --- 'میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ تو جھوٹا ہے اور محمد (علیہ)

سے ہیں۔ کیونکہ ان پر انبیائے سلف کی طرح دن کی روشیٰ میں وحی نازل ہوتی ہے۔ تا ہم میرے لئے رہیدہ کا جموٹا نبی ، قبیلہ مفر کے سیج نبی سے بہر حال زیادہ عزیز ومجبوب ہے۔''

بیطلیحیر سیلمہ کے ساتھ جنگ عقرباء میں بحالتِ کفر ہلاک ہؤا۔

## تیس میں سے ایک کذاب

اس کے تھوڑ نے ون بعد بنو صنیفہ کا ایک اور وفد مدینہ منورہ آیا۔ یہ لوگ مسیلہ کے اقوال کولوگوں کے سامنے وحی آسانی کی حیثیت سے پیش کر رہے تھے۔ جب حضرت خیر البشر علیہ کے وفد کی اس ماؤف ذہنیت کا حال معلوم ہؤ ااور آپ نے یہ بھی سنا کہ بنو حنیفہ نے البشر علیہ کو وفد کی اس ماؤف ذہنیت کا حال معلوم ہؤ ااور آپ نے یہ بھی سنا کہ بنو حنیفہ نے اسلام سے منحرف ہوکر مسیلمہ کا نیا طریقتہ اختیار کرلیا ہے تو حضور نے کھڑے ہوکرایک خطبہ دیا، جس میں حمد و ثنائے الہی کے بعد فرمایا کہ مسیلمہ ان تمیں مشہور کذابوں میں سے ایک کذاب ہے جود جال اعور (کانے د جال) سے پہلے ظاہر ہونے والے ہیں۔اس دن سے مسلمان مسیلمہ کو'' مسیلمہ کو'' مسیلمہ کو'' مسیلمہ کو' مسیلمہ کو' مسیلمہ کو' مسیلمہ کو' مسیلمہ کو' مسیلمہ کو' مسیلمہ کو اس کے نام سے یاد کرنے گئے۔

# حضرت سیّدالمرسلین کے نام مسیلمہ کا مکتوب اور اس کا جواب

کسی نے بالکل سی کہا ہے کہ'' دروغ گوراً حافظہ نباشد'' اورعلم النفس کا بیدا یک مسلم اصول ہے کہ جو محض ہمیشہ جھوٹ بولتا رہے ، وہ آخر کارا پنے تئیں سچا سیجھنے لگتا ہے اور بیہ بات اس کے ذہمن سے اتر جاتی ہے کہ بیمحض اس کا دماغی اختر اع تھا۔

معلوم ہوتا ہے کہ اس اصول کے ماتحت مسلمہ بھی اپنے آپ کورسول برحق محمد مصطفے علیقت کی نبوت میں شریک سجھنے لگا تھا۔ چنا نچہ ایک دفعہ اس نے کمال جسارت و بیبا کی کے ساتھ فخر ا نبیاء علیقے کو ایک خط لکھا، جس کے الفاظ بیہ تھے۔

مِنُ مُّسَيُلَمَةَ رَسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ وَسُولِ اللهِ. اَمَّا بَعُدُ فَالِّيُ قَدُ اَشُوكُ اللهِ عَكَ اَلَامُو وَ اَنَّ لَنَا نِصُفَ الْلاَرُضِ وَلِقُرَيْشٍ نِصُفَهَا وَلَكِنَّ قُرُيُشًا قَوْمٌ يَعُتَدُونَ مَ

(مسلمهرسول الله كى طرف سے محدرسول الله كے نام \_

معلوم ہو کہ میں امر نبوت میں آپ کا شریک کا رہوں۔ (عرب کی) سرز مین نصف ہماری اور نصف قریش کی ہے۔) ہماری اور نصف قریش کی ہے۔)

یے ڈط اس نے اپنی قوم کے دو شخصوں کے ہاتھ مدینہ مٹورہ روانہ کیا۔ پیغمبرعلیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ مسلمہ کے بارے میں تمہارا کیاعقیدہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم بھی وہی کہتے ہیں جو ہمارے پیغمبر کاارشاد ہے۔

اس دن سے دنیا میں بیاصول مسلم اور زبان زیضاص وعام ہوگیا کہ قاصد کا آل جائز نہیں۔ مسلمہ کے خط کے جواب میں حضرت صادق مصدوق علیہ التحیة والسلام نے لکھوا بھیجا۔ بیشم الله الرجمان الرجیم ط

مِنُ مُّحَمَّدٍ رَّسُوُلِ اللهِ إلى مُسَيُلَمَةَ الْكَذَّابِ. سَلامٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدى. اَمَّا بَعُدُ. فَإِنَّ الْلَادُ عَلَى مَنِ النَّبَعَ الْهُدى. اَمَّا بَعُدُ. فَإِنَّ الْلَادُ عَلَى مَنِ إِللهِ يُورِثُهَا مَنُ يَّشَآءُ مِنُ عِبَادِهِ. وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ. (لِهُم الله الرحم الله الرحم منا ب محمد رسول الله بنام مسيلمه كذاب ملام الرحم من به مو، جو مدايت كى پيروى كرے - اس كے بعد معلوم ہوكہ زمين الله كى ہے - اسئے بندوں ميں سے جس كو چا ہتا ہے اس كا مالك بنا ديتا ہے اور عاقبت كى كامرانى متقيوں كے لئے ہے - )

(ائمه تلبيس ص ۲۵، ۲۸، ۲۹)

اس گمراہ انسان نے بعد میں بہت عروج حاصل کیا اور اس کے ہاتھوں مسلمانوں کو بہت نقصان اٹھانا پڑا۔ آخر خلافت صدیقی میں طویل محاربات کے بعد واصل جہنم ہؤا۔ جس کوتفصیلات جاننے کی خواہش ہووہ'' ائمہ تلبیس'' کا مطالعہ کرے۔ ہم چونکہ وفود کے حالات بابه ، وصال

بیان کررہے ہیں ،اس لئے اس پربس کررہے ہیں۔

اس کے ساتھ ہی وفدوں کا تذکرہ بھی مکمل ہو گیا ہے، کیونکہ ہم نے نو وفدوں کے وا قعات بیان کرنے کا وعدہ کیا تھا اور اللہ کے فضل سے بیرتعدا دیوری ہوگئی ہے۔

وصال ، برب دوالجلال 🔹 🕯

قارئین کرام! اب ہم جانِ دو عالم علیہ کی وفات حسرت آیات اور انقال پر ملال کا بیان کرنے لگے ہیں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس مِل صراط کو بطریق احسن عبور کرنے کی تو فیق عطا فر مائے۔آ مین۔

یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ جس نے بھی اس دنیا میں آنا ہے، اس نے ایک مقرر وقت گزار کر دوبارہ اپنے رب کی طرف جانا ہے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے، کُلُّ نَفُسِ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ م ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ٥

(ہرذی روح نے موت کو چکھناہے۔ پھرتم نے ہماری طرف لوٹ کرآناہے۔) اس قانون میں کوئی استثناء نہیں ہے۔علماء صلحاء اولیاء، شہداء حتی کہ انبیاء بھی اس ہے متنیٰ نہیں ہیں۔سب پرموت نے بہرحال وارد ہونا ہے اورسب نے اس کا ذا لقہ بہرصورت چکھنا ہے؛ البتہ انبیاء کی موت اور دوسروں کی موت میں بیرواضح اور نمایاں فرق ہے کہ انبیاء دنیا سے رخصت ہوجانے کے بعد بھی زندہ ہوتے ہیں اور ان کی بیرحیات اتنی کامل ومکمل ہوتی ہے کہ نہان کا تر کہ تقسیم ہوتا ہے ، نہ ہی ان کی از واج مطہرات سے نکاح جائز ہوتا ہے۔ اس حقیقت کو مولانا احمد رضا خان بریلویؓ نے اپنی ایک نظم میں بہت خوبصورت انداز ہے واضح کیا ہے۔فر ماتے ہیں

انبیاء کو بھی اجل آئی ہے گر ایس کہ فظ آئی (۱) ہے

<sup>(</sup>۱) سلے مصرع میں "آنی" کا مطلب یہ ہے کہ آنے والی ہے اور دوسرے مصرع میں "آنی" "آن" کی طرف منسوب ہے۔ یعنی کھاتی ہے۔ (دائم)

پھراسی آن کے بعد ان کی حیات مثلِ سابق وہی جسمائی ہے روح تو سب کی ہے زندہ ، اُنکا جسم پُر نور بھی روحانی ہے اوروں کی روح ہو کتنی ہی لطیف ان کے اجسام کی کب ٹائی ہے پاؤں جس خاک پہر کھ دیں وہ ہی پاک ہے ، روح ہے ، نورانی ہے اُس کی ازواج کو جائز ہے نکاح اُس کا ترکہ ہے جو فائی ہے یہ تو ہیں جی ابدی ، انکو رضا صدقِ وعدہ کی قضا آئی ہے یہ تو ہیں جی ابدی ، انکو رضا صدقِ وعدہ کی قضا آئی ہے غرضیکہ موت کے بعد انبیاء کی حیات تو اہل حق کے ہاں قطعی طور پر مسلم ہے ،

عرضیکہ موت کے بعد انبیاء می حیات تو اہل میں نے ہاں سی طور پر سم ہے، لیکن اس میں بھی شک نہیں کہ موت نے ان پر وار دضر ور ہونا ہے اور صد قِ وعدہ کی قضا بہر حال آنی ہے۔

جانِ دو عالم علیہ چونکہ سیرالا نبیاء اور محبوب خدا ہیں، اس لئے آپ کو بیہ خصوصیت حاصل ہے کہ بیلحاتی موت بھی اللہ تعالی نے آپ کی منشاء ورضا کے بغیر آپ پر مسلط نہیں کی؛ بلکہ آپ کو اختیار دیا کہ چاہیں تو دنیا میں رہیں، چاہیں تو میرے پاس چلے آپیں حتی کہ عین وفات کے وقت جب ملک الموت قبض روح کے لئے حاضر ہؤا، تواس نے بھی عرض کی کہ مجھے آپ کی مکمل اطاعت کا تھم دیا گیا ہے۔اگرا جازت ہوتو روح مبارک

ے کی رون رہے، پ ک ک ک ک ک ایسے ہے۔ قبض کرلوں، ورنہ واپس چلا جا ؤں۔ اگر آپ چاہتے تو ملک الموت کو واپس بھیج دیتے اور قیامت تک دنیا ہی میں رہتے

مگر آپ نے اپنے رب سے ملاقات ووصال کوتر جیج دی اور صحابہ کرام کوسوگوار چھوڑ کرعاز مِ خلد ہریں ہوگئے۔ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّمُ.

صورتے آمد زبے صورت برون بازشد ، إنّا اِلَيْهِ رَاجِعُون

اسی طرح اگر آپ چاہتے تو آخر تک صحتندر ہتے اور کسی قتم کی بیاری آپ کولاحق نہ ہوتی ۔ گر آپ نے اسی انداز میں دنیا ہے جانا پہند کیا ، جیسے ایک متقی و پر ہیز گارانسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے تا کہ امت کے لئے آپ کی زندگی کے پیلحات اسوہ اور نمونہ بن جائیں

· اور ہرامتی جان لے کہ آخری بیاری کی تکالیف وشدائد کا کس طرح سامنا کرنا ہے اور کیونکر سرخروہوكربارگاوربالعزت ميں حاضر موناہے۔

جب میں جانِ دوعالم علیہ کے آخری مرض اور وفات پر تحقیق کرر ہاتھا تو جنا ب عبدالرزاق ملیح آبادی کاایک رشاله ہاتھ لگا،جس کانام ہے'' رحلتِ مصطفیٰ۔''پیرسالہ صرف اسی موضوع پر اکھا گیا ہے اور مصنف نے جس محنت اور عرق ریزی سے تمام متعلقہ روایات کو بیبیوں کتب تفسیر وا حادیث سے چن چن کرجمع کیا ہے، اس کی کوئی مثال کم از کم میرے علم میں ٹبیں ہے۔ پھرانداز بیان اتنامر بوط ورواں ہے کہ کہیں بوجھاورتقل کا احساس نہیں ہوتا۔ اس لئے مناسب یہی معلوم ہؤ ا کہ اس موقع پر''رحلتِ مصطفیٰ'' کی تلخیص پیش کر دی جائے۔ حسب ضرورت بعض عنوانات تبديل كرديئے ہيں۔ پچھ تعبيرات مقام ادب سے مناسبت نہیں رکھتی تھیں ،ان میں مناسب ردو بدل کر دیا ہے۔ چند آوایات کا سمجھنا طویل تشریحات و ' تو جیہات کامختاج تھا،ان کوکلی یا جزئی طور پر حذف کر دیا ہے۔کہیں کہیں تشریح وتو منیح اور حک واضا فہ بھی کیا ہے اور یوں اتنا جامع اور مکمل مضمون تیار ہو گیا ہے کہ قار ئین کواس موضوع پر ا تنی وا فرمعلو مات کسی بھی قدیم یا جدید کتاب میں کیجانہیں ملیں گی۔

فَالْحَمُدُ لِلَّهِ عَلَى ذَٰلِكَ.

جناب عبدالرزاق مليح آبادي لکھتے ہيں:-

بورے ٢٣ برس كى وحى ونبوت كے بعد بالآ خردينِ اللي كامل ہوگيا،حق درخشندہ آ فتاب کی طرح روثن ہوگیا، تو حید اٹل بنیا دوں پر استوار ہوگئی، جامهٔ کفر وشرک تارتار ہوگیا، تمام یاک مسرتوں کا راستہ کھل گیا اور عقلِ انسانی تمام پرانی بند شوں سے چھوٹ کر آ زاد ہوگئی۔اب نبوت کامشن پورا ہو چکا تھا، نبی کی زندگی کا مقصد حاصل ہو چکا تھااوروقت . آگیا تھا کہ اللہ کا حبیب دارِ فانی سے کوچ کرے اور روحِ اطهر ۲۳ سال مادی عناصر میں محصور رہنے کے بعدایے نورانی منبع ومشتقر کی طرف واپس جائے۔

یاک روحیں شفاف آئینہ ہیں۔جس طرح آئینہ کی سطح پرمحسوسات منعکس ہوتی ہیں اسی طرح پاک روحوں پر بھی غیر مرئیات اور عالم بالا کے حوادث واحوال کا پُرتُو پڑتا ہے اور

وہ عالم مادہ میں ان کے جسم ومتشکل ہونے سے پہلے ہی محسوں کر لیتی ہیں کہ کیا ہونے والا ہے۔ پیغم خدا کی روح مجلی ومصلی کا کیا کہنا؟ مرض الموت ابھی شروع بھی نہیں ہؤا تھا کہ وہاں معلوم ہوگیا کہ چل چلا و قریب ہے۔ چنا نچدروح مبارک، جوار خداوندی میں پہنچنے کے لئے غیر معمولی طور پر مضطرب تھی۔ ہر لحظائی کا خیال تھا اور ہر لحدائی کا اشتیاق تھا۔ زندگی کے جتے بھی مرحلے طے کئے تھے، سب اسی منزل پر شاد کا م پہنچنے کے لئے طے کئے تھے۔ اسی کی وسن میں دنیا کی مسرتوں سے بیزارر ہے تھے۔ اسی کی طلب میں دل و د ماغ وجسم قربان کئے ہوئے تھے۔ اس کی طلب میں دل و د ماغ وجسم قربان کئے ہوئے تھے۔ اب جوں جوں اس سے نزد کی ہوتی جاتی تھی، آتش شوق بھی تیز ہوتی جاتی تھی۔ نسک وعبادت بڑھتی جاتی تھی۔ حتی کہ آخری دنوں میں ریاضت تمام پچھلے زمانوں سے زیادہ تیز ہوگئی اور جسم مبارک اس قدر شتہ، لاغراور پڑ مردہ ہوگیا تھا کہ 'دھن بالی' (۱) (پرانی مشک) کی طرح سو کھ کررہ گیا تھا۔ ہرسال رمضان المبارک کی آخری عشرہ اعتکاف (پرانی مشک) کی طرح سو کھ کررہ گیا تھا۔ ہرسال رمضان المبارک کی آخری عشرہ اعتکاف کے لئے مخصوص تھا، گراس سال ہیں دن معتکف رہے۔ (۲)

شدیدعبادتوں اور ریاضتوں کے پہلو بہ پہلونہایت اولوالعزمی کے ساتھ دنیاوی الجھنیں سلجھانے ہشکلیں حل کرنے اور امت کی ترقی وسعادت کی راہیں ہموار کرنے میں بھی لگے ہوئے تھے۔ دنیا سے ڈرکر کوہ و بیابان میں جانہیں بیٹے تھے۔ دنیا کے ڈرکر کوہ و بیابان میں جانہیں بیٹے تھے۔۔۔ اور ایسا کرتے بھی کیوں؟ جب کہ دنیا کے سب کام خدا ہی کے لئے کرتے تھے جی کہ کھانا ، پینا ، سونا ، جاگنا ، الجھنا ، بیٹھنا سب بچھا تی لئے تھا کہ اس آتا کی خوشنو دی حاصل ہواور اس کا بول بالا رہے۔ یہی سبتی اپنی زندگی سے بھی امت کو دیا تھا اور یہی سبتی اپنی زندگی سے بھی امت کو دیا تھا اور یہی سبتی اپنی وفات سے بھی دے گئے۔

### حجة الوداع

عمر کے آخری سال اور وفات سے کل نوے [۹۰] روز پہلے جج کا موسم پیش آیا۔ اس تقریب میں مسلمانوں کا سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے۔امت کوفلاح دارین کاسبق ازسر نو دینے کے لئے یہ بہترین موقع تھا۔اب تک خود بھی حج نہیں کیا تھا اور بیا ہم فریضہ دینی باتی رہاجاتا تھا۔ چنانچہاہیے سفر حج کی منادی کردی اورمسلمان جوق درجوق ہر طرف سے

روانہ ہونے لگے، تا کہاہے نبی کا دیدار کریں اور خوداس کی زبان سے پیغام الہی سنیں۔

یہ حج درحقیقت تاریخ اسلام کا ایک اہم ترین واقعہ ہے اور صحیح معنوں میں '' حج ا كبر(١)" ہے۔اس ميں آپ نے جوخطبه ديا، وہ اصول دين كالب لباب، دين و دنياكي سعادت کا دستورانعمل ، قومی زندگی کے قوانین کا مجموعہ شخصی زندگی کا ضابطہ ، محاس اخلاق کا

محنجینه، کتاب دسنت کا خلاصه، تمام آسانی شریعتوں کا نچوڑ ہے اوراس لائق ہے کہ ہرکلمہ کو بلکہ ہر نیکو کا رانسان اس پر غائز نظر ڈ الے اور اس سے اپنی زندگی میں شمع ہدایت کا کام لے۔

(خطبهٔ مج کی بیشتر تفصیلات ججة الوداع میں گزرچکی ہیں۔) (دائم)

اس یادگار خطبے اور مناسک حج سے فارغ ہوکر مدینہ کو واپس ہوئے۔ مکہ جاتے ہوئے ممکن ہے موت کی نز د کمی میں کچھ شک ہو، گراب لوٹتے ہوئے یقین تھا، کیونکہ آیت ''الْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاتُّمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِیْنًا" (۲) عرفه میں نازل ہوچکی تھی۔ (۳) جس میں پھیل دین اوراتمام نعت کی صاف خبر موجودتھی۔ پھرسورہ َاذَا جَآءَ مُصُرُ اللهِ يوم النحر (رسویں ذوالحجۃ) منیٰ میں نازل ہوئی تھی اور وہ آپ کی وفات قریب ہونے پر قطعی دلیل تھی۔ چنانچہ راستہ میں خم نام مقام میں صحابہ کو پھر

(۱) اس مج کو ' ججة الوداع' كتے ميں ، كيونكه اس ميں آپ مسلمانوں سے رخصت موئے

تے۔ (بخاری، زاد المعاد) معلوم ہوتا ہے اس جے سے بہت پہلے " ججة الوداع" كاصحابيل جريا تھا اور وہ اس کا مطلب نہیں سمجھتے تھے۔جیبا کہ عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ ہم میں جمتہ الوداع کا چہ چا ہؤ اکرتا تھا۔ حالانکہ نبی منابعہ ہمارے اندرزندہ موجود تھے اور ہم ججۃ الوداع کا مطلب نہ سجھتے تھے (یہاں

تک کہوہ واقع ہؤ ااور آپ رخصت ہو گئے۔)

(۲) آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین کامل کر دیا۔ اپنی نعمت تم پرتمام کر دی اور تمہارے

لئے اسلام ہی کودین پند کرلیا۔ (٣) بنحاری حجة الو داع.

جمع کیااوران کےسامنے تقریر کی

''اے لوگو! میں بھی تہارے ہی جیسا ایک انسان ہوں۔ قریب ہے میرے رب کا قاصد آئے اور میں داعی اجل کو لبیک کہوں۔ میں تم میں دو چیزیں ( ثقلین ) چھوڑے جار ہا ہوں کتاب اللہ اور اپنی عترت (اہل بیت ) کتاب اللہ ایک رسی ہے جو آسان سے زمین تک لئکی ہوئی ہے اور لطیف و خبیر نے مجھے خبر دی ہے کہ بید دونوں ایک دوسرے سے بھی جدا نہ ہوں گے ، یہاں تک حوض پر میرے پاس آ جا کیں۔ اب تم دیھو کہ میرے بعدان سے کیا سلوک کرو گے ؟''

آخری فوج کشی

ج ختم کر کے آپ جے وسالم مدینہ پہنچ گئے اور حسب معمول وعظ وارشاداور نسک و تعبد میں مصروف رہے۔ مرض الموت کے آغاز تک کوئی خاص واقعہ پیش نہیں آیا؛ البتہ بماری سے صرف دودن پہلے مسلمانوں کو بلقاء پر حملے کے لئے تیاری کا حکم دیا۔ اب سے پہلے غزدہ مونہ کے سلسلہ میں آپ کے چیرے بھائی جعفر ابن ابی طالب اور منہ بولے بیٹے زیر بین حارثہ شہید ہو تھے۔ چنا نچہ اس نئی مہم کے لئے انہی زید کے بیٹے اسامہ کو نتخب فرمایا اور اس فوج کا سپہ سالا رمقر رکیا۔ یہ فوج تیار ہوکر مدینہ سے با ہر نکلی مگر چونکہ آپ کی علالت فورا شروع ہوگئ تھی، اس لئے آگے بڑھنے سے رک گئی اور مدینہ کے باہر پڑاؤ ڈالے پڑی رہی ، جیسا کہ آئندہ معلوم ہوگا۔

## آخر عمر میں بیماریوں کی کثرت

مرض کی تفصیلات بیان کرنے سے پہلے میہ بتا دینا ضروری ہے کہ عمر کے آخری برسوں میں بمقتصائے بشریت، پیری کے بعض عوارض وحالات جسم اطہر پر طاری ہونا شروع ہوگئے تھے۔ چنا نچہ فربهی زیادہ ہوگئ تھی۔ عام کمزوری بھی محسوس ہونے لگی تھی اورنش نمازیں عمو ما بیٹھ کر پڑھنے گئے تھے۔ بہی نہیں بلکہ طبیعت بھی اکثر ناساز ہوجایا کرتی تھی۔ جسیا کہ عروہ ابن زبیر کی حدیث میں ہے کہ میں نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ سے کہا ''میں آپ کی سمجھ کی تیزی سے متعجب نہیں ہوں ، کہتا ہوں کہ رسول اللہ علیہ فی بی بی اور ابو بکر کی بیٹی کو ایسا ہی ہونا تیزی سے متعجب نہیں ہوں ، کہتا ہوں کہ رسول اللہ علیہ فی بی بی اور ابو بکر کی بیٹی کو ایسا ہی ہونا

چاہئے۔شعراور تاریخ عرب میں آپ کی علیت پر جیران نہیں ہوں۔ کہتا ہوں کہ ابو بکر کی بیٹی ہیں ، جواس علم کے سب سے بڑے عالم تھے ؛ البتہ جس بات پر مجھے نہایت حیرت ہے ، وہ علم

طب میں آپ کی مہارت ہے۔ سوچتا ہوں کہ بیلم آپ کو کیونکر اور کہاں سے حاصل ہؤا! عروہ کہتے ہیں کہ بیس کرام المؤمنین نے میرے شانہ پر ہاتھ مارا اور پیار سے

"میرے عروہ! سن، رسول الله علیہ اخر عمر میں بیار ہو جایا کرتے تھے۔اس دوران عرب کے ہر حصہ سے آپ کی خدمت میں وفد حاضر ہوتے اور طرح طرح کے نسخے بتاتے تھے۔ میں ان سخوں سے آپ کاعلاج کیا کرتی تھی۔اس سے مجھے علم طب میں دخل ہو گیا۔"(۱)

حضرت عباسؓ کا خواب

مرض سے پہلے جس طرح خودرسول اللہ علیہ کواپنی وفات کاعلم ہو گیا تھا، اسی طرح بعض صحابہ کو بھی خوابوں کے ذریعے پتہ چل گیا تھا۔ چنانچہ آپ کے چیا حضرت عباس کہتے ہیں "میں نے ایک رات خواب دیکھا کہ زمین مضبوط رسوں سے بندھی آسان کی طرف مجھی چلی جارہی ہے۔ میں نے بیخواب آنخضرت علیہ سے بیان کیا تو فر مایا

"برآپ كے بيتيج كى موت ہے۔" (٢)

حضرت عائشه ؓ کا خواب

اسی طرح حضرت عا کشه صدیقه "نے بھی ایک خواب دیکھا تھا جس کی تعبیر گواس وفت ان کی سمجھ میں نہیں آئی مگراس کا تعلق آپ کی وفات سے تھا۔ فرماتی ہیں

'' میں نے دیکھا کہ میرے حجرہ میں تین جا نداُتر آئے ہیں۔ میں فوراً اپنے والد ابو بكركے پاس كئ اورخواب بيان كيا۔ كہنے لكے "تم اس كى كيا تعبير كرتى ہو؟" ميں نے كہا ''میرے خیال میں رسول اللہ سے اولا دہوگی۔''اس پر آپ چپ ہو گئے۔ یہاں تك كه نبي عَلِينَةً كاوصال مؤاتو فرمانے لگے'' يه تيراسب سے اچھا جاندتھا۔'' (٣) پھرخودحضرت ابو بکرصدیق اورحضرت عمر فاروق فن ہوئے اس طرح اسلام کے تین چا ندعا کشٹے کے جمرہ میں اتر کر ہمیشہ کے لئے تاباں ہو گئے اوران کے خواب کی تعبیر بوری ہوئی۔

صحابه کا خیال

عام طور پرصحابه فرط محبت وعقیدت کی وجه۔ ہے آپ کی و فات کا وہم بھی دل میں لا نا نہیں جا ہتے تھے۔ بیرخیال ان سے بہت دورتھا کہ سرورِ دو جہاں علیہ بھی اورسب آ دمیوں ک طرح وفات یا جائیں گے۔عام طور پر بیخیال تھا کہ اگر آپ فوت بھی ہوں گے،توسب ہے آخر میں ۔لیکن خود آپ اس غلط اور متو ہمانہ خیال کی ہمیشہ تر دید کرتے رہتے تھے۔ چنانچہ جب آپ کو پہلی مرتبہ لوگوں کے اس خیال کا حال معلوم ہؤ اتو صحابہ میں خطبہ دیا

"م خیال کرتے ہو کہ میں تم سب کے بعد کوچ کروں گا، حالا تکہ میں تم سے پہلے جانے والا ہوں۔تم میرے بعد گروہ درگروہ ایک دوسرے کے بیچھے چلے آؤگے۔''(۱)

حضرت فاطمہؓ سے راز کی باتیں

ہم او پرلکھ آئے ہیں کہ آپ کواپنی وفات کی نز دیکی کاعلم پہلے سے ہو گیا تھا۔علاوہ روحانی احساس کے عمر کے آخری سال میں دو با تیں ایسی ہوئی تھیں جن سے آپ کو پورا یقین ہوگیا تھا۔ایک ہے کہ ہرسال مقرب فرشتہ روح الامین (جریل) آپ کے ساتھ قرآن کاایک دورکرتا تھا،کیکن اس سال خلا فیےمعمول دو دور کئے۔

چنانچہ حضرت عائشہ کی مشہور حدیث میں ہے کہ فاطمہ گھر میں اس طرح چل کر آ كي كويا خود رسول الله علي آرب بي - آپ نے ديكها تو خوش موكر بولے "بيلى! مرحبا! '' پھرا ہے دائیں یا بائیں پہلو میں انہیں بٹھایا۔وہ آپ پر جھک پڑیں اور بوسے لینے کگیں۔(۲) آپ نے ان کے کان میں پچھفر مایا تو وہ رونے لگیں۔تھوڑی دیر بعد آپ نے پھران کے کان میں کچھ کہا تو وہ ہننے گئیں! بیتما شہ دیکھ کر میں نے جی میں کہا، آج کی طرح میں نے رنج اور خوشی اتنی نز دیک نہیں دیکھی۔ میں تو اس عورت کو (فاطمہ کو) سب سے

<sup>(</sup>۱) احمد و الطبراني، بسند صحيح.

<sup>(</sup>۲) ابو داؤد، ترمذی، نسالی، ابن حبان، حاکم.

زیادہ عاقل عورت مجھتی تھی ،گرمعلوم ہؤ ا کہوہ بھی ایک عورت ہی ہے۔(۱)

پھر میں نے فاطمہ سے میں دریافت کیا تو کہنے لگیں'' میں ایسی کب ہوں کہ رسول اللہ کاراز فاش کردوں گی؟''

چنانچہ انہوں نے کچھ نہ بتایا، یہاں تک کہ رسول اللہ علیہ کا وصال ہوگیا۔ میں نے ان سے پھر پوچھا تو کہنے گئیں''رسول اللہ نے پہلی دفعہ میرے کان میں یہ کہا تھا کہ جریل ہرسال میر بے ساتھ قرآن کا ایک دور کرتے تھے، گراس سال دو دور کئے۔ اس سے میں سجھتا ہوں کہ میرا وفت قریب آپنچا ہے۔ بٹی! مسلمانوں میں کی عورت کی مصیبت تجھ سے بڑھ کرنہیں ہوگی۔ لہذا ایسا نہ ہو کہ تو ان میں سب سے کم صابر عورت ثابت ہو۔'(۲) یہ سن کرمیں رونے گئی۔ آپ نے پھر کان میں فرمایا۔''کیوں روتی ہے؟ کیا تجھے پہند نہیں کہ میرے خاندان میں سب سے پہلے تو ہی مجھ سے آ کر ملے، جنت کی عور توں کی سر دار ہواور میں تیرے لئے بہترین پیش فیمہ بنوں۔''یہن کرمیں ہننے گئی۔''(۳))۔

#### سورہ نصر کا نزول

دوسری بات جس سے آپ کو یقین ہؤا، وہ (جیسا کہ اوپر مذکور ہؤا) سورہَ اذا جآء نصر اللہ کا نزول تھا۔ جب بیسورہ نازل ہوئی تو آپ نے سحابہ کے سامنے تلاوت کی اور فرمایا''لو، اللہ کی فتح ونصرت آگئے۔'' پھر فرمایا'' مجھے میری موت کی خبرمل گئی ہے۔ شاید اسی سال رخصت ہوجاؤں گا۔''(م)

اس کے بعد آپ کا دستور ہوگیا کہ ہر نماز (۵) کے بعد بلکہ اٹھتے بیٹھتے، آتے

(۱) المواهب. (۲) طبرانی، بیهقی، خصائص. (۳) بعض روایتول میں بیواقعہ دورانِ مرض کا بیان کیا گیا ہے۔ اس حدیث کے آخری الفاظ مختلف طریقوں سے مروی ہیں۔ ہم نے جن حدیثوں پراعتماد کیا ہے وہ بخاری (علامات النوه) مشکلوۃ اورابن ماجہ (مرض رسول اللہ) میں موجود ہیں۔ (۴) تفسیر طبری. (۵) مسند عائشه و فی البخاری مافی معناه.

www.maktabah.org

جاتے، (١) بيروعا كياكرتے تھے۔''سُبُحَانَ اللهِ وَبِحَمُدِهٖ وَاسْتَغُفِرُاللهُ وَاتُوبُ اِلَيْهِ. ''(٢) اوربهى يول فرماتے''سُبُحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمُدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرُلِى اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابِ، اَللَّهُمَّ اغُفِرُلِيُ سُبُحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغُفِرُلِيُ. سُبُحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمُدِكَ. "(٣)

حضرت عائشة كهتي ہيں كہ ايك دن ميں نے عرض كى

" يارسول الله! ميس بيركيا ديمتي مول كهاب آپ ايس دعا ما تلكت بيس جو پہلے بھي نہیں ما نگتے تھے؟''

فرمایا --- "میرے رب نے مجھے خبر دی تھی کہ میں اپنی امت میں ایک علامت ديكھوں گااور حكم ديا تھا كەجب وہ علامت ديكھوں تواس كى حمدوستائش اور تبييح كروں اوراس سے مغفرت جا ہول۔ اب میں نے وہ علامت دیکھ لی ہے۔

﴿ إِذَاجَآءَ نَصُرُاللَّهِ وَالْفَتُحُ ۗ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدُخُلُونَ فِي دِيْنِ اللَّهِ اَفُواجَانٌ فَسَبِّحُ بِحَمُدِ رَبِّكَ وَاسْتَغُفِرُهُ ٥ُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا٥ ' ﴾ (٣) يمي نہيں ؛ بلكه اس سورہ كے نزول كے بعد آپ نے تمام زمانوں سے زيادہ

عبادت شروع کردی تھی اور ہروقت امرِ آخرت پیشِ نظرر ہے لگا تھا۔ (۵)

بیار ہونے سے پہلے ہی آپ کی بیکوشش تھی کہ صحابہ کے ذہن میں اپنی وفات کا خیال پیدا کردیں، تا کہ جب بیروا قعہ پیش آئے تو خالی الذہن ہونے کی وجہ ہے ان میں کوئی تشویش اور بےاعتدالی پیدانہ ہو۔جبیبا کہ حضرت عیسیٰ الطبیجا کے حواریوں کا حال ہؤ اتھا اور جیما کہ بعد میں خود صحابہ کو پیش آتے آتے رہ گیا۔

وعظ جس سے دل کانپ گئے

چنانچہ بیاری سے پہلے ایک نہایت ہی مؤثر خطبہ ارشا دفر مایا۔عرباض بن ساریہ

(1) تفسیر طبری.(7) ابن سعد (7) مسند ابن مسعود (7) مسند عائشه

راوی ہیں کہ اس وعظ پرآ تھول نے آنسو بہائے اور دل خوف سے کانپ گئے۔ ہم نے عرض کی --- ' ایار سول الله! بیا تھیجت تو ایس ہے جیسی رخصت کے وقت کی جاتی ہے۔ فرمایئے ،جمیں کیا وصیت کرتے ہیں؟''

آپ نے اس کی تر دید نہیں کی ؛ بلکہ ارشاد فر مایا --- '' میں تمہیں ایک ایسے صاف راستہ پرچھوڑے جار ہاہوں جس کی رات بھی و لیی ہی روثن ہے،جبیہااس کا دن \_میرے بعد اس راہ سے وہی بھظے گا جولامحالہ ہلاک ہونے والا ہے۔تم میں سے جوجیئیں گے، و عنقریب بہت اختلاف دیکھیں گے۔الی حالت میں تم اپنی جانی ہوجھی میری سنت اور میرے ہدایت یا فتہ خلفاء راشدین کی سنت کومضبوطی ہے پکڑے رہنا۔تم پرسمع وطاعت واجب ہے اگر چہ حاکم ایک جبشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔اسے دانتوں سے مضبوطی کے ساتھ پکڑو، کیونکہ مومن رم ناك والے اونث كى طرح ہے، جدهر چلاياجاتا ہے، چلاجاتا ہے۔"(١)

### معاذ بن جبل اسے رخصتی

بیاری سے پہلے بھی بھی بھی صحابہ کویہ پیش آنے والا معاملہ یاد دلایا کرتے تھے۔ چنانچہ جب معاذٌّ بن جبل کو یمن تھیجے لگے تو انہیں بھی ارشارۃُ اپنی وفات کی خبر دے دی۔ حدیث میں ہے کہ معاق کی مشابعت کوآپ نکلے۔ وہ گھوڑے پرسوار تھے اورآپ سواری کے ساتھ پیدل چل رہے تھے۔انہیں رخصت کرتے وقت فر مایا

'''' میں تنہیں ایسے لوگوں کی طرف بھیج رہا ہوں جن کے دل نرم ہیں اور وہ حق پر سر فروشی کے لئے کمر بستہ ہیں۔ لہذا ان میں سے جو تیری اطاعت کریں، انہیں لے کر نا فرمانوں سے لڑنا۔ اسلام اس تیزی سے تھیلے گا کہ اس میں داخل ہونے کے لئے عورت ا پے شوہر پر پیش قدمی کرے گی ، بیٹا باپ سے آ کے نکلنا جا ہے گا اور بھائی بھائی پر سبقت لے جانے کی کوشش کرےگا۔"

اس کے بعد فرمایا ---''معاذ! شایداس سال کے بعد تو مجھے نہ یائے گا۔ جب تُو

لوٹے گا تو شاید میری اس مجدا در قبر کو دیکھے گا۔''

اس نپر معاڈ ، رسول اللہ علیہ کی جدائی کے ٹم میں پھوٹ پھوٹ کر روٹے لگے۔ آپ نے روٹے سے منع کیا

''رونہیں معاذ!رونا شیطان کی طرف سے ہے۔''

پھر مدینہ کی سمت مڑ کر دیکھا اور فر مایا ---'' مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہوں گے جو پر ہیز گار ہیں ۔کوئی بھی ہوں ،کہیں بھی ہوں ۔''(۱)

# محمد نبي أمَّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمُ

بیاری سے پچھ پہلے ایک دن با ہرتشریف لائے اور خطبہ دیا، گویا رخصت ہور ہے
ہیں۔ فرمایا --- '' میں محمر، 'بی امی ہوں۔ میں محمد نبی امی ہوں۔ میں محمد نبی امی ہوں۔ میر سے بعد کوئی نبی نہیں۔ مجھے فواتح الکلم ، جوامع الکلم اور خواتم الکلم عطا کر دیئے گئے اور بتایا گیا کہ دوزخ کے کتنے نگہبان ہیں اور عرش کے اٹھانے والے کتنے ہیں۔ مجھے خیریت دی گئی، میری امت کو خیریت دی گئی۔ جب تک میں تم میں ہوں میری سنواور اطاعت کرو۔ جب بلالیا جا وَں تو کیا باللہ کو مضبوطی سے پکڑو۔ جواس نے حلال رکھا ہے، اسے حلال سمجھو اور جے حرام بتایا ہے، اسے حرام جانو۔''

# مرض کا آغاز

یوم سه شنبه ۲۸ رماه صفراا ججری کورات تک کوئی شکایت نه تھی۔ آپ حضرت عا کَثَیُّ کے گھر میں تھے۔ وہ کہتی ہیں

''لیٹے لیٹے آدھی رات کوآپ اچا تک تیزی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں نے کہا ''میرے ماں باپ قربان! کہاں؟'' فر مایا ---'' مجھے تھم ملا ہے کہ بقیع کے مردوں کے لئے مغفرت کی دعا کروں۔'' پھر اپنے خادم ابومویہ بہ کو یا دفر مایا اور کہا ---'' مجھے بقیع کے مردوں کے لئے دعا کرنے کا تھم ہؤا ہے۔سواری تیار کراور میرے ساتھ چل۔''

ابومویہبہ کہتے ہیں ، میں نے سواری تیار کر دی اور ہمر کا بروانہ ہؤ اقبرستان پہنچ کرسواری سے اتر پڑے۔ میں نے لگام پکڑلی اور آپ نے قبروں کے سامنے کھڑے ہوکر دونوں ہاتھ اٹھا دیئے اور فر مانے گئے

''اے قبروں کے بسنے والو! تم پرسلام حمہیں اپنی حالت مبارک! کاش تم جانتے کہ خدانے تمہیں کن کن آفتوں سے نجات دی ہے۔ اندھیری رات کی تاریکیوں جیسے فتنے آپنچے۔ایک کے پیچھےایک چلاآ رہاہے۔ ہردوسراپہلے سے بدتر ہے۔"

پھرمیری جانب مڑے اور فر مایا'' سن! مجھے دنیا جہان کے خز انوں کی تنجیاں دے دی گئیں اور ہمیشہ کی زندگی بخشی گئی۔ پھر جنت لا ئی گئی اورا ختیار دیا گیا کہ چا ہوں تو دنیا اور اس كى نعتيں لوں يالقاءالهي اور جنت قبول كروں \_''

ابومویہہ پڑکتے ہیں، میں نے عرض کی ---''میرے ماں باپ نثار! آپ دنیا کے مزانے اوراس کی دائمی زندگی بھی لیں اور جنت بھی نہ چھوڑیں ۔''

یہ ن کر فرمانے گگے''ابومویہ ہانہیں ، میں نے جوارِ خداوندی اور جنت پبند کر لی ہے۔'' پھرمردوں کے لئے دعائے مغفرت کی اور واپس ہوئے ۔اسی کے بعد صبح سے بیاری شروع ہوئی۔"(۱)

#### تکلیف کا اظھار

بقیع سے اُمّ المؤمنین حضرت میمونہ کے گھر واپس تشریف لائے اور وہیں طبیعت ناساز ہوئی ۔حضرت عا کثیۃ کہتی ہیں

" جس دن بیاری شروع ہوئی ،آپ میمونہ کے گھر میں تھے۔صاحب فراش ہونے سے پہلے دو تین مرتبہ میرے دروازے پر سے آئے گئے ،گر مجھ سے کچھ بولے نہیں۔ حالانکہ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ جب میرے دروازے پرسے گزرتے تھے تو کچھ نہ کچھ فرماتے ضرور تھے۔ مجھے اس بات سے بہت تکلیف ہوئی اور میں نے آپ کی توجہ منعطف کرانے

(۱) ابن هشام و مسند ابي مويهبه و ابن سعد و دارمي باختلاف الفاظ.

کیلئے کنیز سے کہا کہ میرا گدا دروازہ پر ڈال دے۔ پھرسر پرپٹی ہا ندھ کے گدے پر جاہیٹھی۔ اسی اثنامیں آپ پھرگز رے اور مجھے سر باندھے دیکھ کرفر مانے لگے

''عائشہ! تیرا کیا حال ہے؟''(۱)

میں نے جواب دینے کے بجائے کہا'' ہائے میراسر گیا۔''

اس برآپفر مانے لگے''عائشہ! تیراسرنہیں ،میراسر گیا۔''

یہ پہلاموقع تھا کہ آپ نے تکلیف کا اظہار کیا ، ورنہ عادت تھی کہ بھی کسی بیاری کی

شکایت نہیں کرتے تھے۔

نیز فرمایا --- ' میں نے ارادہ کرلیا تھا کہ تیرے باپ (ابوبکر) اوراس کے بیٹے (عبدالرحمٰن ) کو بلا وَں اورا پناتھم سنا دوں تا کہ طمع کرنے والوں کو طمع کا ، کہنے والوں کو کہنے کا اورتمنا کرنے والوں کوتمنا کا موقع نہ ملے ،گر پھر میں نے سوچا ، ہرگز نہیں ۔ یہ اللّٰہ کومنظور نہ ہوگااورمؤمنین صا دقین اسےرد کر دیں گے۔''(۲)

یہ کہہ کرآ پ میمونہ کے گھرلوٹ گئے اور بیاری نے زور پکڑا۔''(۳)

### دردِ سر اور بخار کی شدت

بیاری ، سخت سر درد سے شروع ہوئی۔ (۴) چنانچہ دورانِ علالت ، سرمبارک پر برابریٹی باندھے رہتے تھے۔ پھرفورا تیز بخار چڑھا۔اس کی حدت کو کم کرنے کے لئے باربار عسل فرماتے تھے اور یانی میں ہاتھ بھگو کرچہرہ تر کرتے تھے۔ بخار اتنا سخت تھا کہ بقول حضرت عا نشر ﴿--- '' آپ کی سانس اس قدر تیز چلتی تھی جیسے منقیٰ کھانے والا ، جبج پھونک پھونک کرمنہ ہے پھینکتا ہے۔''(۵)

الطب) كى متعددروا يول سے ماخوذ ہے۔ (٥،٣) المواهب.

<sup>(</sup>۱)مسند عائشه. (۲)اس سے اشاره حضرت ابو برط کی خلافت کی طرف ہے۔

<sup>(</sup>m) يرواقد ابن هشام، ابن سعد، مسند عائشه، مسلم، بخارى (كتاب

# اپ کو زھر دیا گیا تھا

بیاری دراصل اس زہر کا متیجہ تھی جو تین سال پہلے آپ کو یہودیوں نے خیبر میں دیا تھا۔ تفصیل میر ہے کہ جب آپ فتح خیبر سے فارغ ہوئے تو مرحب کی میتجی زینب بنت الحارث ز وجهٔ سلام بن مشکم نے زہر ملا کرا یک بکری ٹھو نی۔ باز ؤں اور پٹھوں میں زہر خاص طور ہے زیادہ کر دیا، کیونکہ من چکی تھی کہ آپ کوان جگہوں کا گوشت بہت مرغوب ہے۔نمازمغرب کے بعد آپ نے اس عورت کواپنے پیروں کے پاس بیٹے دیکھا۔ دریافت کرنے پر کہنے گی ''ابوالقاسم! (رسول الله کی کنیت ہے ) میں آپ کے لئے مدیہ لائی ہوں، قبول

آپ نے بکری قبول فر مالی اور چند صحابہ کے ساتھ کھانے بیٹھ گئے۔انہی میں ایک حضرت بشربن البراء بن معرور بھی تھے۔

آپ نے حب عادت بازو کاٹا اور ایک بوٹی نوچ کر جا بنے لگے۔ بشر نے بھی کچھ گوشت کا ٹااورمند میں لےلیا۔ بشر پرتو وہیں بیٹھے بیٹھے زہر کا اثر ہوگیا۔لیکن آپ نے فورا شانۂ اقدس پر فصد کھلوائی۔ (لیعنی رگ سے خون نکلوایا) اور دوسر ہے صحابہ کو بھی اس کا تھم دیا۔ (۱) اس کے بعداگر چہ آپ تین برس اور زندہ (۲) رہے،مگر زہراندرموجود تھا اور بتدریج اپنااٹر کررہا تھا۔ بھی اس کا زور ہوجا تا تو آپ فصد کھلوا ڈالتے تھے (۳) اور تخفیف ہو جاتی تھی۔حضرت انس کہتے ہیں'' جب ہے آپ کو زہر دیا گیا، میں اس کا اثر آپ کے کوےاور تالومیں برابر دیکھا کرتا تھا۔''(م)

<sup>(</sup>۱)اس واقعه کی تفصیل غزو ۂ خیبر جلد دوم ص ۲۲۳ میں گزرچکی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کرز ہر کی وجہ سے وفات پانے میں حکمت بیتھی کہ آپ کوشہا دت کا درجہ بھی حاصل ہوجائے۔ (دائم)

<sup>(</sup>۲) ابن سعد. (۳) مسند عباس.

<sup>(</sup>۴) تا لو کے آخری سرے پر لٹکنے والے مخر وطی گوشت کو'' کوا'' کہا جاتا ہے۔

پس مرض الموت درحقیقت اسی زہر کا نتیجہ تھا۔خود آپ بھی اس آخری بیاری میں

حفرت عا کنژ ہے اکثر فر مایا کرتے تھے

'' خیبر میں جولقمہ میں نے کھا یا تھا،اس کا فساد برابریا تارہا ہوں۔ یہاں تک کہ

ابرشة حيات (١) ك جاني كاوقت آكيا ب- "(٢)

اسی طرح دورانِ مرض میں جب بشر ؓ بن براء کی ماں نے عرض کی

''آپ پرمیرے ماں باپ قربان!کسی بیاری کا خیال نہ کیجئے۔اگرآپ کوکو کی

بیاری ہے تو وہی لقمہ ہے جوآپ کے ساتھ کھانے والے (لیعنی بشر)نے کھایا تھا۔''

آ بے نے ان کی تقید بی کرتے ہوئے فرمایا ---''میں بھی یہی سمجھتا ہوں ، اب رشة حیات منقطع ہوجانے کی گھڑی آئینجی ہے۔'(۳)

ابوبگرؓ کے سوا کسی کی امامت منظور نھیں

او پر گزر چکا ہے کہ بیاری حضرت میمونہؓ کے گھر میں شروع ہوئی۔ یہیں یہ واقعہ بیش آیا که نماز کا وقت آگیا مگر آپ ضعف کی وجہ سے مسجد نہ جا سکے ،مجبوراْ عبداللَّهُ بن زمعہ سے فر مایا --- ''لوگوں سے جا کر کہددو،نماز پڑھ لیں۔''

عبداللہ گئے مگر حضرت ابو بکڑ ملے نہیں کیونکہ وہ سنح میں اپنی بیوی کے گھر گئے ہوئے تھے۔ا تفاق سے حضرت عمر مل گئے۔انہوں نے انہی سے نماز پڑھانے کو کہددیا۔حضرت عمر ا بلندآ واز تھے،ان کی قراُت آپ کے کان تک پنجی تو آ واز پہچان کر فر مانے لگے ''نہیں نہیں ۔ابن ابی قحا فہ (ابوبکر ) کہاں ہے؟ کیا پیمر کی آ وازنہیں ہے؟''

(١) حديث مين" ابهر" كالفظآ يا ب لغت مين بدايك رك كانام ب، جوبيير كاندرقلب س جڑی ہوتی ہے۔جب یک جاتی ہے، تو آ دی مرجاتا ہے۔ای لئے ہم نے "رشعة حیات" ترجمہ کیا ہے۔ (١) مسلم باب السم. (٢) ابن سعد، بخارى باب مرض النبي و وفاته.

(٣) مسند امرأة كعب بن مالك.

عرض کیا گیا''جی ہاں،عمر ہی ہیں۔''

فر ما یا'' مگراللداورمؤمنین کومنظور نہیں ۔ابو بکر سے کہونما زیڑ ھائے۔''

راوی کہتا ہے کہ اس پر صفیں ٹوٹ گئیں ،حضرت عِمرٌّ امامت سے ہٹ گئے اور اس

وقت تک نمازملتوی رہی جب تک حضرت ابوبکڑ آنہ گئے ۔ (۱)

# حضرت عائشہ کی ہاری کا انتظار

بیاری شروع ہوتے ہی ضعف بہت بڑھ گیا تھا، مگر قدیم دستور کے مطابق ہر بی بی کے پاس باری باری سے ضرور جاتے تھے۔ جب مرض نے زیادہ زور پکڑ اتو فر مانا شروع کیا "کلکس کے یاس ہوں گا؟"

عرض کیا گیا --- "فلاں بی بی کے ہاں۔"

فرمایا --- ' 'پرسول کس کی باری ہے؟''

عرض کیا گیا ---''فلاں بی بی کی!''

آپ کے اس طرح بار بارسوال کرنے ہے حضرت فاطمہ پیمجھ گئیں کہ آپ حضرت

عا کشٹا کے پاس رہنا چاہتے ہیں ، چنانچیاز واج مطہرات سے کہنے لگیں

''رسول الله کواب تمہارے ہاں آنے جانے سے تکلیف ہوتی ہے۔''(۲)

اس پران سب نے مل کرعرض کی ---'' یارسول اللہ! آپ عا کشہ ہی کے ہاں

رہے ۔ ہم نے اپنی اپنی باری عائشہ کو بخش دی۔'' ( س

بیروا قعہ دوشنبہ کے دن کا ہے۔ یعنی وفات سے ایک ہفتہ بل اور بیاری سے چھون بعدكا\_(٣)

# نمازکی فکر

ے نمازے آنخضرت علیہ کواس قدر محبت تھی کہ آخری کھات میں بھی اس کا اشتیاق

 <sup>(</sup>۱) مسند عائشه و ابن سعد بروایات عدیده. (۲) ابن سعد. (۳) ابن ابی

شيبه بحواله كنز و بخارى كتاب الجنائز باختلاف الفاظ. (٣) فتح البارى.

ذ ہن اقدس پر حاوی تھا ، حالا نکہ اس وقت نقاحت کا بیرعا لم تھا کہ بار بارعْشی طاری ہو جاتی تھی

حضرت عائشہ کی ایک روایت میں ہے

''جب تمام ازواج نے میرے گھر میں تیار داری کی اجازت دے دی تو آپ

اینے خاندان کے دوآ دمیوں،عباس بن عبدالمطلب اورایک اور شخص پر ٹیک لگائے میمونہ کے گھرسے نکلے۔ سر پرپٹی بندھی تھی اور کمزوری سے زمین پرپاؤں جھولتے تھے۔اس حال میں میرے گھر پہنچے۔تھوڑی دیر بعد بیاری اور بھی زیادہ سخت ہوگئ ۔ یہاں تک کہ بے ہوش

ہو گئے ۔افاقہ ہوَ اتو پوچھنے لگے---''لوگ نماز پڑھ چکے؟''

میں نے کہا---' (مہیں، آپ کے منتظر ہیں۔'

فر مایا ---''میرے لئے طشت میں یانی ر کھ دو۔''

ہم نے رکھ دیا اور آپ نے عسل فر مایا ، مگر اٹھنے لگے تو بے ہوش ہو گئے ۔ افاقہ ہؤ ا

تو پھر دریا فت کیا ---''لوگوں نے نماز پڑھ لی؟''

میں نے کہا---' 'نہیں ،آپ کا انتظار کررہے ہیں۔''

فرمایا --- "توطشت میں یانی رکھ دو۔ "

ہم نے رکھ دیا۔ آپ نے عسل کیا، مگر جب اٹھنے بگے تو پھر عثی طاری ہوگئی۔

تھوڑی دیر بعد پھرا فاقہ ہؤ اتو پوچھا ---''نماز ہوگئ؟''

میں نے عرض کی ---' دنہیں ،آپ کا انتظار ہے۔''

فرمايا--- "توطشت مين ياني ركدو ـ "

ہم نے رکھ دیااور آپ نے غسل کیا ، پھر دریافت کیا''لوگ نماز پڑھ چکے؟''

ہم نے کہا---' دنہیں، آپ کا راستہ دیکھر ہے ہیں۔''

حضرت ابوبگرؓ کی امامت اور آہ وبکا

حضرت عائشہ کہتی ہیں ---''واقعی لوگ مسجد میں عشاء (۱) کی نماز کے لئے

رسول الله عَلِينَة كه انظار ميں بيٹھے تھے۔ آخرى مرتبہ شسل كرك آپ نے باہر جانے كا اراده ظا ہزہیں کیا؛ بلکہ فر مایا --- ''ابو بکر سے کہو،نما زیڑ ھائے۔''

اس يرميس نے عرض كى --- ' اے نبي الله! ابوبكر ايك رقيق القلب اور كمزور

آ واز کے آ دمی ہیں۔قرآن پڑھتے ہیں تو گریہ طار فی ہوجا تا ہے۔''

مگرآ پ نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی اور دو ہار ہ فر مایا

''ابوبکرے کہو،نماز پڑھائے۔''

حضرت ابوبکر الو کوفر مانِ نبوی پہنچا تو انہوں نے حضرت عمر ﷺ درخواست کی کہتم نمازیڑھاؤ۔گروہ راضی نہ ہوئے ، کہنے لگے

''آپ ہی پڑھائے۔آپ اس کے زیادہ مستحق ہیں۔''(۱)

چنانچہ حضرت ابو بکر ؓ امامت کے لئے کھڑے ہوگئے ۔مگر جب قر اُت نثروع کی تو جیبا حضرت عا نَشْهٌ کا خیال تھا،گریہ و بکا ان پر غالب آ گیا اور زار و قطار رونے <u>لگے۔ یہی</u>

حال پیچیےمقتریوں کامؤ ا۔سب کی پیکی بندھ گئی ، کیونکہ وہ آج محراب کواپنے نبی سے خالی و کھور ہے تھے۔ (۲)

اس کے بعد پھر جب نماز کاوفت آیا تومؤ ذن نے حاضر ہوکر کہا

'' رسول اللہ سے کہو کہ کسی اور کونماز پڑھانے کا حکم دیں، کیونکہ گزشتہ نماز میں ابوبکراوران کےمقتدی گریہو بکاء سے فتنہ میں پڑ گئے تھے۔''

> حضرت حفصة نے اپنی طرف سے کہد دیا ''عمر کونمازیر هانے کے لئے کہددو۔''

چنانچہ حضرت عمر کھڑے ہو گئے ، مگر ان کی تکبیر بلند ہوتے ہی رسول اللہ علیہ

آ واز پہچان گئے اور فر مانے لگے--'' بید میں کس کی تکبیرسن رہا ہوں؟''

از واج مطہرات کہنے لگیں---''عمر ہیں ۔ مؤ ذن آیا تھا۔ یہ بیہ کہتا تھا۔ هضه

نے اس سے کہد دیا کہ عمرا مامت کریں۔''

بین کرآپ بہت خفا ہوئے۔فر مایا ---''تم یوسف والیاں ہو!! ابو بکر سے کہو، نمازیرٔ هائے۔"(۱)

#### طبیعت کی بحالی

حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ آپ حضرت عا کشٹر کے گھر میں صاحب فراش تھے۔ایک دن طبع مبارک کسی قدر بحال ہوگئی اور دوآ دمیوں (جن میں ایک عباس تھے ) پر ولک دیئے اس طرح برآ مد ہوئے کہ پاؤں مبارک زمین پر گھٹے جاتے تھے۔لوگوں نے آپ کوتشریف لاتے دیکھا تو سجان اللہ، سجان اللہ کہہ کر ابو بکر کو آگاہ کیا۔ ابو بکر پیچھے مٹنے کے، مگرآپ نے اشارہ سے مظہر نے کو کہااور برابرآ کے بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہان کے بائیں جانب بیٹھ گئے۔اب آپ امام تھے، ابو بکر آپ کی اقتداء کرتے تھے اور باقی سب لوگ ابو بکر کی ۔ (۲)

#### روئے تاباں

یماری کے اثناء میں ایک دن بلال نے آ کرنماز کی اطلاع دی توان سے فر مایا ''ابوبکر سے نماز پڑھانے کو کہہ دو۔''

چنانچہ ابو بکڑا مامت کر رہے تھے کہ اچا تک حجرہ کا پردہ اٹھا۔ راوی کہتا ہے کہ ہم نے آپ کو دیکھا۔ آپ سیاہ جا در اوڑ ھے تھے اور چہرۂ مبارک یوں تاباں و درخشاں تھا۔ جیسے قرآن کاصفحہ کھلا ہو۔حضرت ابو بکڑ شمجھے کہ آپ برآ مدہونا چاہتے ہیں ،اس لئے پیچھے مٹنے لگے۔مگرآپ نے اشارہ کیا کہ نماز پڑھے جاؤ۔ (۳)

طرحتم مجمع پریثان کردی مو \_ (دائم ) (۲)مسند ابن عباس و بخاری، بمعناه.

(m) ابو يعلىٰ في مسنده، ابن عسا كرفي تاريخه، بحواله كنز العمال.

<sup>(</sup>۱) ابن سعد (یعنی جس طرح مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف کو پریشان کیا تھا، اس

# باب، وصال

بے مثال خطبہ

اسلامی مساوات کا حال سارے جہاں پر روشن ہے۔سب سے زیادہ عملی طور پر اسلام ہی نے بیداصول دنیا کے سامنے پیش کیا کہ تمام انسان برابر ہیں ۔ کسی کوکسی پر کوئی ترجیح وامتیاز نہیں۔خدا کی نظر میں بلاشبہ زیادہ نیک، زیادہ افضل ہے۔لیکن قانونِ شریعت کے

سامنے سب ہم رتبہ ہیں۔نسل، رنگ، جنسیت، قومیت وغیرہ کے امتیاز بے اصل ہیں۔

شریعت الٰہی سب کوایک نظر سے دیکھتی ہے اور سب پریکساں حاوی ہے۔

پیغمپر اسلام تمام عمرای اصول کو پیش کرتے اورمضبوط بناتے رہے۔اپنے لئے کوئی بھی د نیاوی امتیاز خاص نہیں کیا؛ بلکہ سپ مسلمانوں سے زیادہ عسرت کی زندگی بسر کرتے تھے۔حتی کہاب جب پیانۂ حیات لبریز ہو چکا تھا تو چلتے چلاتے اس زریں اصول کی ا یک مرتبہ پھرنہایت مؤیژ طور پرتبلیغ ضروری مجھی۔ چنانچیمرض کی شدت اور سخت نقابت کے

عالم میں ایک دن سرپررو مال کیے اور فضل ابن عباس کے ہاتھ پر ٹیک دیئے مسجد میں تشریف لائے اورمسلمانوں کوجمع کر کے حسب ذیل خطبہ دیا

''ابتم سے میری جدائی نز دیک آئینچی ہے۔ میں بھی ایک آ دمی ہوں،جس کسی

کی آبر وکو جھے سے پچھ بھی گزند پہنچا ہوتو سے میری آبر وموجود ہے، آئے اور بدلہ لے لے، جس کسی کے جسم کی چڑی کو مجھ سے کچھ بھی تکلیف پینچی ہوتو یہ میرے جسم کی چڑی موجود ہے،

آئے اور قصاص لے لے ، جس کسی کے مال کو مجھ سے پچھ بھی نقصان پہنچا ہوتو یہ میرا مال

موجود ہے، آئے اور اس میں سے لے لے۔خوب اچھی طرح سمجھ لو،تم میں میراسب سے زیادہ خیرخواہ وہی ہے، جس کا اس قتم کا کوئی حق مجھ پر ہواور وہ مجھ سے وصول کر لے، یا

معاف کردے۔ تا کہ تمام مطالبوں ہے آ زاد ہو کرمیں اپنے پروردگار کے حضور میں پہنچوں۔

دیکھو! کوئی بیرخیال نہ کرے کہ---'' میں رسول اللہ کے بغض وعداوت ہے ڈرتا

ہوں'' --- یہ دونوں باتیں نہ میری طبیعت سے ہیں، نہ میری عادت میں داخل ہیں۔ جو شخص کسی بات میں بھی اپنے نفس سے مغلوب ہو گیا ہو، وہ بھی آئے اور مجھے سے مدد مائگے ،

تا کہ میں اس کے حق میں وعا کردوں۔'' The www.maktahah

یہ بن کرایک شخص کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا ---'' آپ کے پاس ایک سائل آیا تھا

اور آپ نے اسے کچھ دینے کا مجھے تھم دیا تھا، میں نے اسے تین درہم دیئے تھے۔''

فرمایا -- ''سچ ہے، فضل ،اسے دے دے۔''

پھرا کی اور مخص اٹھا ---'' یارسول اللہ! میں بخیل ہوں، میں منافق ہوں، میں بز دل ہوں، میں بہت سونے والا ہوں، میں برا ہی جھوٹا ہوں۔ دعا کیجیج کہ مجھ سے نفاق،

بخل، بز دلی، نیندا ورجھوٹ دور ہوجائے۔''

آپ نے اس کے حق میں دعا شروع کی ---''اے خدا! اسے ایمان اور سچائی بخش ،اس سے نینداور کجل دور کر دے اور اس کے دل کو بہا در بنادے۔'(۱)

پھرایک عورت نے یکار کر کہا ---' یارسول اللہ! مجھ میں یہ بیعیب ہیں۔' اور ا بني زبان کي طرف اشار ه کيا'' د عا شيجئے که پيسب عيب دور ہوجا ئيں ۔''

اس ہے آپ نے فر مایا ---''عا ئشہ کے گھر جا کرمیراا تظار کر۔''

چنانچہ جب آپ مبجد سے فارغ ہوکر حضرت عائشہ کے حجرہ میں تشریف لے گئے تو ا پناعصا مبارک اس کے سر پر رکھااور دعا شروع کی۔

حضرت عا کشہ مہتی ہیں کہوہ دیر تک مجدے کرتی رہی۔

آپ نے فرمایا ---'' خوب دراز سجدے کر، کیونکہ بندہ اللہ سے سب سے قریب سجدہ ہی کی حالت میں ہوتا ہے۔''

حضرت عا ئشۃ کہتی ہیں بخداوہ میرے پاس سے گئی بھی نتھی کہرسول اللہ کی دعا کا اثراس میں مجھےنظر آنے لگا۔ پھرتواس کی بیرحالت ہوگئ کہ خود مجھے نصیحت کیا کرتی تھی ---''عائشہ!ا بی نمازاچھی طرح ادا کیا کر۔''(۲)

ے زیادہ بہادراوراس سے کم سونے والا جاری فوج میں کوئی نہ تھا۔ (کنز العمال)

<sup>(</sup>۱) حضرت فضل کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے جنگ میں دیکھا کہ اس سے زیادہ جری، اس

باب، وصال مرام



# انصار سے محبت

انسارے ان کے اخلاص ، محبت ، پاک دلی اور فدائیت کی وجہ ہے آپ کو جو محبت تھی ،
سب کو معلوم ہے۔ یہ محبت ، میشہ بڑھتی ، می رہی اور آخر دم تک اس میں ذرا بھی کی نہیں ہوئی۔
او پر آپ د کھے چکے ہیں کہ آغازِ مرض والے خطبہ میں مسلمانوں کو انساریوں سے حسن سلوک کی گتنی تاکید فرمائی تھی ؟ دورانِ مرض بھی بار باران کی محبت کا جوش اٹھتا تھا اور برابر ان کا ذکر خیر کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دن سر پر رومال باندھے بر آمد ہوئے تو دروازہ پر انساری مردوں ، عورتوں اور بچوں کا ہجوم دیکھا۔ یہ آپ کی بیاری سے سخت مضطرب و پریشان تھے۔ آپ ان کے معصوم گر پڑ مردہ چہرے دکھ کر بے چین ہوگئے اور بڑے جوش سے فرمانے گے

'' قتم ہے اس ذات کی ، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ، اے انصار! میں تم سے بڑی ہی محبت کرتا ہوں۔''

پھرمسلمانوں کی طرف مخاطب ہوئے اور فر مایا

''انصاریوں نے تو وہ سب بے باق کر دیا جوان کے ذمہ تھا،کیکن تمہارے ذمہان کے تمام حقوق باقی ہیں۔دیکھو،ان کے نیکوں سے نیکی کرنا اور بدوں(۱) سے درگز رکرنا۔ ایک اور موقع پر ایسا ہؤ ا کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عباس رضی اللہ عنہما دونوں

انصاریوں کی ایک بیٹھک کی طرف سے گزرے تو وہ زاروقطاررور ہے تھے۔ انہوں نے سبب یوچھا تو کہنے لگے

‹ جميں رسول الله کی صحبتیں یا د آتی ہیں۔''

www.maktabah.org

<sup>(</sup>۱) حفرت مصعب بن الزبیر "نے ایک مرتبہ ایک انصاری عریف کی شکایت تی اورا سے سزا دینا چاہی۔ حضرت انس الا معلوم ہو اتو فوراً پنچ اور رسول اللہ علیہ کی انصار کے حق میں یہ وصیت سائی۔ مصعب پراس کا اتنا اثر ہو اکہ اپنے تئیں تخت سے گرادیا اور فرش پر دخیار رکھ کر کہنے لگے ''رسول اللہ کا حکم سر آنکھوں پر۔'' پھرانصاری کومعاف کردیا۔ (مسند انس و ابن سعد)

معاف کردے۔"

دونوں صحابیوں نے لوٹ کرآ تخضرت کو اس واقعہ کی اطلاع دی۔ آپ نہایت متاثر ہوئے۔ کندھے پر جا در ڈالے، فرق مبارک پر سیاہی مائل بھوری پٹی باندھے فورأ برآ مد ہوکر منبریر بیٹھ گئے اور حدوثنا کے بعد فرمایا

''ا ما بعد، میں تمہیں اٹسار ہے حسنِ سلوک کی وصیت کرتا ہوں ۔ وہ میرا صندوق اور تھیلی تھے۔انہوں نے وہ سب ادا کر دیا جوان کے ذمہ تھا،لیکن تمہارے ذمہان کے تمام حقوق باقی ہیں۔سب لوگ زیادہ ہوجائیں گے مگرانصار کم ہوتے رہیں گے۔ یہاں تک کہ کھانے میں نمک کی طرح رہ جائیں گے۔ پستم میں جوکوئی ایسا مرتبہ یائے جس میں کسی کووہ <sup>ٹ</sup>فع نقصان پہنچا سکتا ہوتو اسے ح<mark>یا ہے</mark> کہانصار کےاحچیوں سےاحچھاسلوک کرےاور بروں کو

ایک اورموقع پرانصار آپ کی برهتی ہوئی بیاری کا حال من کرمنجد میں جوق در جوق انتھے ہوگئے اور بے چینی ظاہر کرنے لگے ۔کسی نے آ کرخبر دی کہ انصار مسجد میں جمع ہیں اوررورے ہیں۔

> فرمایا ---'' کیوں روتے ہیں؟'' بتايا گيا---'' آپ کي و فات سے خا نَف ہيں۔'' اسی اثناء میں حضرت عباس ؓ آ گئے اور عرض کرنے لگے۔

> > ''مجرمیں انصار جمع ہیں۔''

پھر فضل ابن عباس یہی خبر لائے۔ پھر حضرت علیٰ نے بھی آ کریہی کہا۔اس پر آپ بے چین ہو گئے ۔سرمیں در دبہت تھا۔ نقابت سے زمین پریا وَں نہ تکتے تھے۔مگر اٹھے اور حضرت علیؓ اورفضلؓ کے گلے میں بانہیں ڈال کر بڑی جدو جہدے مسجد میں تشریف لے گئے۔ مسلمانوں نے اپنے نبی کو دیکھا تو دوڑ پڑے۔ آپ علیہ نے حمد و ثنا کے بعد خطبہ دیا

#### (۱) مسند انس و ابن سعد مامعناه.

''لوگو! مجھےمعلوم ہؤ اہے کہتم اپنے ٹبی کی و فات سے بہت ڈرتے ہو لیکن کیا مجھ سے پہلے کوئی نبی بھی اپنی امت میں ہمیشہ زندہ موجود رہا ہے کہ میں تم میں ہمیشہ جیتا رہوں؟ لوگو،سنو، میں اپنے رب سے جلدمل جانے والا ہوں اور تم سب بھی اس کے پاس پہنچنے والے ہو۔ میں شہیں مہا جرین اولین سے اچھے برتاؤ کی وصیت کرتا ہوں۔ خود مہا جرین کو میری وصیت سے کہ آپس میں نیک سلوک کرتے رہیں۔ کیونکہ اللہ تعالی فرماتا ہے۔ ﴿ 'وَالْعَصُونِ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسُونَ إِلَّا الَّذِيْنَ امَّنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحٰتِ وَتَوَاصَوا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوابِالصَّبْرِه " ﴾ (١)

اورا ہے لوگو! میں حمہیں انصار سے مہر بانی کی وصیت کرتا ہوں۔ یہ وہی ہیں جوتم سے پہلے ایمان لائے ہیں۔کیاانہوں نے اپنے رزق میں تمہارا حصنہیں لگایا؟ کیاانہوں نے تمہیں ا پی آ دھی روزی بانٹ نہیں دی؟ کیا انہوں نے اپنے گھروں میں تمہارے لئے جگہنیں نکالی؟ کیاانہوں نے خود تکلیف نہیں جھیلی اوراپنے او پر تہہیں ترجیح دے کر آرام نہیں پہنچایا؟

پس سنو،جس کسی کو دوآ دمیوں پر بھی حکومت کا کوئی اختیار حاصل ہو، اسے جا ہے کہ ان کے نیکوں کی نیکی قبول کرے اور ان کے بروں سے درگز رکرے۔خبر دار ان کے مقابلہ میں خودغرضی نہ کرنا۔سنو! میں تمہارے آ گے پیش خیمہ ہوں اورتم میرے بیچھے آ نے والے ہو۔تم سے ملا قات کا وعدہ حوض پر ہے۔

سنوسنو، تم میں سے جو جا ہتا ہے کہ کل حوض پر مجھ سے آ ملے تو اسے جا ہے کہ اپنی زبان اور ہاتھ روکے اور انہی کاموں میں انہیں استعال کرے جن میں استعال کرنا

اے لوگو! گناہ نعمتوں کو بدل ڈالتے ہیں اور قسمتوں کو بلیٹ دیتے ہیں۔اگر لوگ نیک رہیں گے تو اپنے حکام کوبھی نیک پائیں گے، اگر بگڑ جائیں گے تو حکام بھی ان سے

<sup>(</sup>۱) قتم زمانہ کی ،انسان خسارہ میں ہے بجزان کے جوایمان لائے ، نیک کام کئے اور باہم حق و

بدی کریں گے۔"(۱)

### مخصوص صحابه کرامؓ کو وصیت

دورانِ مرض ایک دن حضرت اُمّ المؤمنین عا ئشەصدیقه یُّ کے حجر ہ میں چندمخصوص صحابه کرام کوجمع کیااورنہایت ہی مؤ ٹر گفتگوفر مائی۔

حضرت عبدالله بن مسعودٌ نے اسے یوں نقل کیا ہے

''ہمارے نبی اور حبیب نے--- میرے ماں باپ اور خود میں آپ پر قربان---!اپنی وفات ہے ایک مہینہ پہلے ہی ہمیں ہماری ماں عائشہ کے گھر میں جمع کیا اور اپنے تیس بہت سنجال کے ہم سے کہا

'' خوش آ مدید! الله تمهیں سلامت رکھے، الله تم پر رحم کرے، الله تمهاری نگهبانی کرے، الله تمهاری نگهبانی کرے، الله تمهیاری نگهبانی کرے، الله تمهیاری در تگی کرے، الله تمهیار رزق دے، الله تمهیار الله تمهیار الله تمهیار الله ته بین الله تمهیار الله تابیا وعدہ پورا کرے، الله تمهیار بچائے رکھے۔ میں تمہیار اسی وقت برتر سے خوف کھانے کی وصیت کرتا ہوں، اسی کی سپر دگی میں تمہیار دیتا ہوں، اسی کوتم پر اپنا قائم مقام بناتا ہوں اور اسی سے تمہیار وراتا ہوں۔ میں اس کی جانب سے تمہارے لئے کھلا ہؤا اندیر ہوں۔ خبردار، الله پر اس کے نیک بندوں اور ملکوں میں سرکشی نہ کرنا، کیونکہ اس نے مجھ

سے اور تم سے کہددیا ہے

﴿ تِلُكَ الدَّارُ الْأَخِرَةُ نَجُعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَايُرِيُدُوْنَ عَلُوًّا فِي الْاَرُضِ وَلَافَسَادًا وَّالُعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ۞ ﴾ (٢)

اورفر مايا

اَلَيُسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوًى لِّلُمُتَكَبِّرِيُنَ۞ ﴾ (٣)

(١) المواهب.

(۲) دارآ خرت ہم ان لوگوں کے لئے مخصوص کریں گے، جوز مین پر نہ سرکشی کرتے ہیں نہ فساد

اور آخرت پر ہیز گاروں ہی کے لئے ہے۔ (۳) کیا جہنم ہی میں متکبروں کا ٹھکا نہیں ہے؟

سيدالوري، جلد دوم المستسسس

ہم نے عرض کی --- ''یارسول اللہ! آپ کی اجل کب ہے؟'' نواز درج ایک مان میں کا ایک کا نواز میں کا ایک کا نواز کا کا نواز ک

فرمایا---''تم سے جدائی اوراللہ کی طرف، جنت المال ی کی طرف، سدرۃ المنتہیٰ کی طرف، رفیقِ اعلیٰ کی طرف، لبریز جام کی طرف،مبارک لذت اورزندگی کی طرف واپسی قریب آئیجی ہے۔''(۱)

#### جذبهٔ دل

عورتوں کے حقوق کا ہمیشہ بڑا خیال رہتا تھا۔ تمام از داج مطہرات کے ساتھ برتا ؤ میں انصاف کرتے تھے۔ سب کی باری بندھی تھی۔ سب کے ہاں با قاعدہ جاتے تھے۔ تا ہم جانتے تھے کہ دل میں سب کی محبت مکسان نہیں ہے۔ عائشہ کا خیال سب پر غالب ہے۔ کمال تقوٰی ومحاسبہ نفس کا بیرعالم تھا کہ اس غیر اختیاری جذبہ پر بھی ہمیشہ منفعل رہتے تھے۔ چنا نچہ مرض الموت میں بھی اسے نہیں بھولے اور برابر دعا کرتے تھے

''الہی! جومیرے بس کی بات ہے، اسے کرتا ہوں اور جومیرے بس کی نہیں ، تُو اسے معاف کرنے والا ہے ۔''لینی دل کی محبت ۔ (۲)

، حقیقت بیہ ہے کہ حضرت عا کُشہؓ ہے آپ کو غایت درجہ الفت تھی۔ دورانِ مرض بھی اکثر فر مایا کرتے تھے---'' مجھ پراب موت آ سان ہوگئ ہے، کیونکہ میں نے جنت میں

عا ئشە كى گورى تېھىلى دېكىرلى ہے۔''(m) مىن ئىرىن دېرىن دىرىن دىرىن دىرىن

نیزایک دن فرمایا ---''عا کشہ! سبزمسواک لے آ ،اپنے منہ سے چبا کر مجھے دے تا کہ میرا تیرالعاب ملے اورموت کی سختیاں مجھ پر آ سان ہوجا کیں ۔''(۴)

# ابوڈرؓ کو سینہ سے لگالیا

حضرت ابوذرؓ سے بڑی محبت تھی۔ مرض الموت میں ایک دن انہیں یا دفر مایا ، وہ آئے تو آپ کوسوتا پایا۔ وہ او پر جھک کرآپ کو دیکھنے لگے تو آپ نے آئکھ کھول دی اور انہیں سینہ سے لگالیا۔ (۵)

<sup>(</sup>r,1) ابن سعد. (r) مسند احمد بحواله المواهب. (r)المواهب

باب۹ ، وصال

#### مشعور واقعة قرطاس

پنجشنبہ کے دن بیاری کا زور زیادہ تھا۔اس شدت کے عالم میں آپ نے کاغذ دوات ما بھی کہ وصیت لکھوا دیں۔ مرصحابہ کرام نے اس خیال سے کہ آپ مرض کی شدت ہے متاثر ہوکر بلاقصداییا فر مارہے ہیں ، کاغذاور دوات پیش نہیں کی۔

حضرت عبدالله بن عباس پراس واقعه کا بزاا ثرتھا اور وہ اسے بڑے تأ ثر ہے بیان کیا کرتے تھے۔

سلیمان بن ابیمسلم سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ نے ایک دن مجلس میں فر مایا '' پنجشنبه! آه، تم کیا جانو پنجشنبه کیا ہے؟''

یہ کہہ کرآپ رونے لگ گئے اور اس قدرروئے کہ آنسوؤں سے زمین تر ہوگئی۔ سلیمان کہتے ہیں، میں نے کہا---''یا حضرت! پنجشنبہ کا کیا معاملہ ہے؟''

كهنے لگے--- "اس دن رسول الله ير تكليف بهت تھی ۔اس حالت ميں آپ نے فر مايا "كاغذ (١) لاؤ، تاكه ميں تنهيں الي تحرير لكھ دول جس كے بعدتم بھى ہرگز گراہ نہ ہو گے۔ "اس ير صحابہ میں جھکڑا پیداہؤا، حالانکہ نبی کے حضور میں جھکڑاروانہیں ۔ صحابہ کہنے لگے ---'' آپ کی بید

کیا حالت ہور ہی ہے؟ ہزیانی کیفیت تونہیں ہے؟ اچھی طرح مطلب دریا فت کرو''(۲)

چنانچہ آپ سے مطلب پوچھنے لگے تو فر مایا --- '' مجھے رہنے دو، مجھے چھوڑ دو۔ میں جس حال میں ہوں ، وہ اس سے بہتر ہے جس کی طرف تم مجھے بلار ہے ہو۔'' پھرتین ہاتوں کی وصیت کی۔

[الف] ''مشرکین کو جزیرۃ العرب سے نکال دو۔ [ب] وفد کو ویبا ہی عطیہ دو، جىيامى*ن خودديتا ہوں۔''(٣)* 

میں بڈی پر لکھا کرتے تھے۔ (فتح الباری)

(۲) بعض روا بیوں میں ہے کہ بیالغا ظ حضرت عمرانے کھے تھے۔

(m)معلوم ہوتا ہے کوئی وفدآ پ کی خدمت میں آیا ہؤ اتھا، جسے کھ عطید دینا تھا۔

<sup>(</sup>۱) حدیث میں کف اور طبق کے لفظ آئے ہیں اس کے معنی شانہ کی ہڈی کے ہیں۔اس زمانہ

راوی کہتا ہے تیسری بات حضرت ابن عباسؓ نے نہیں بتائی یا بتائی اور میں بھول

دوسری روایت میں ہے کہ جب آپ نے تحریر لکھنے کے لئے فرمایا تو بعض صحابہ نے کہا ---''رسول اللہ علیہ پر بیاری کا غلبہ ہوگیا ہے۔ ہمارے پاس کتاب اللہ موجود ہےاور کتاب اللہ ہی ہمارے لئے کافی ہے۔''

اور بعض کہنے گئے---' دنہیں کاغذ پیش کر دو، تا کہ آپ ایس تحریر لکھ دیں جس کے بعد پھر بھی تم گراہ نہ ہو۔''

اوربعضوں نے کچھاور کہنا شروع کیا۔ جب اختلاف بڑھااور شور مچنے لگا تو آپ نے فر مایا -- ''میرے پاس سے جاؤ۔''(۲)

(۱) متعددعلاء نے تیسری وصیت بیہ بتائی که''اسامہ کی فوج بھیج دینا'' (فتح الباری)

(٢) متفق عليه.

بدروایت اگر چیشفق علیہ ہے اورعبدالرزاق ملیح آبادی بھی اس کو درست تسلیم کرتے ہیں لیکن درایت کے لحاظ سے قابلِ تسلیم نہیں ہے۔علام شبلی نے اپنی مشہور کتاب ''الفاروق'' میں اس پر بھر پورجر ح کی ہےاورا سے متعدد وجوہ سے نا قابل اعتبار قرار دیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں

#### قرطاس کا واقعہ

یماری کا بڑامشہور واقعہ قرطاس کا واقعہ ہے، جس کی تفصیل یہ ہے کہ آپ نے وفات سے تین روز پہلے قلم اور دوات طلب کی اور فر مایا

> '' میں تمہارے لئے ایسی چیز کھول گا کہ آئندہ تم گراہ نہ ہوگے۔'' اس پرحضرت عمر فے لوگوں کی طرف مخاطب ہو کر کہا

''آنخضرت ﷺ کودرد کی شدت ہے اور ہمارے لئے قرآن کا فی ہے۔''

عاضرین میں سے بعض نے کہا کہ رسول اللہ بہلی باتیں کررہے ہیں۔ (نعوذ باللہ) روایت میں

هجر کالفظ ہے، جس کے معنی ہزیان کے ہیں۔ ا

#### سات مشکوں سے غسل

جب مرضِ میں افاقہ ہؤ اتو فر مایا ---''متفرق کنووں سے سات مشکیں لا وَجن کے منہ بند ھے ہوں اور مجھ پرانٹریلو، تا کہ باہرنگلوں اورلوگوں کواپنا عہد پہنچا ؤں۔''

یہ واقعہ بظا ہر تعجب انگیز ہے۔ ایک معترض کہ سکتا ہے کہ اس سے زیادہ اور کیا گتاخی اور سرکثی ہوگی کہ جناب رسول اللہ علیہ بسترِ مرگ پر ہیں اور امت کے در دوغنخو اری کے لحاظ سے فر ماتے ہیں ''لا ؤ، ایک ہدایت نامه لکھ دول جوتم کو گمراہی ہے محفوظ رکھے''

بہ ظاہر ہے کہ ممراہی سے بچانے کے لئے جو ہدایت ہوگی ، وہ منصب نبوت کے لحاظ سے ہوگی اوراس لئے اس میں سہووخطا کا احمال نہیں ہوسکتا۔ باوجوداس کے حضرت عمرؓ بے پروائی ظاہر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پچھ ضرورت نہیں ، ہم کوقر آن کا فی ہے۔طرز ہ بیہ کہ بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت عمرؓ نے آ تخضرت عَلِيْنَة كاس ارشادكو ہذیان سے تعبیر کیا تھا۔ (نعوذ باللہ )

بیاعتراض ایک مدت سے چلا آتا ہے اور مسلمانوں کے دومختلف گروہوں نے اس پر بڑی طبع آ ز مائیاں کی ہیں لیکن چونکہ اس بحث میں غیر متعلق با تیں چھڑ گئیں اوراصول درایت ہے کسی نے کا منہیں لیا۔ اس لئے مسلمنامفصل رہااور عجیب عجیب بے کاربحثیں پیدا ہوگئیں۔ یہاں تک کہ بیر مسئلہ چھیڑا گیا کہ پیغبرے ہنریان ہوناممکن ہے، کیونکہ ہنریان انسانی عوارض میں ہے اور آنخضرت علیہ عوارض انسانی ہے ہری نہ تھے۔ یہاں دراصل بیامرغورطلب ہے کہ جو واقعہ جس طریقے سے روایتوں میں منقول ہے ، کیا اس

ہے کی امریراستنا دہوسکتا ہے یانہیں؟اس بحث کے لئے پہلے واقعات ذیل کو پیش نظر رکھنا چاہئے۔

ا--- آنخضرت علیه کم وبیش۱۳ دن تک بیارر ہے۔

۲--- کاغذاورقلم طلب کرنے کا واقعہ جعرات کے دن کا ہے، جبیبا کہ بیجے بخاری ومسلم میں بتفری فدکور ہے اور چونکہ آنخضرت علیہ نے دوشنبہ کے دن انتقال فرمایا اس لئے اس واقعہ کے بعد آ تخضرت علیہ جاردن تک زندہ رہے۔

٣---استمام مدت بياري مين آنخضرت عليه كي نسبت اوركو ئي واقعها ختلال حواس كاكسي

روایت میں کہیں نہ کورنہیں۔ 🖘

ام المؤمنين حضرت عا مُشرَّ كهتي بين

''ہم نے آپ کو حفصہ بنت عمر کے تانبے کے طشت میں بٹھایا اور اوپر سے پانی

۴ ---اس واقعہ کے وقت کثرت سے صحابہ موجود تھے، کیکن بیرحدیث ہا وجوداس کے کہ بہت سے طریقوں سے مروی ہے۔ (چنانچے صرف صحیح بخاری میں سات طریقوں سے ندکور ہے۔ ) بایں ہمہ بجز عُبدالله بن عباسٌ کے اور کسی صحابی سے اس واقعہ کے متعلق ایک حرف بھی منقول نہیں ۔ ۵---حفرت عبدالله بن عباس کی عمراس وفت صرف ۱۳،۱۳ ابرس کی تھی۔

۲ --- سب سے بڑھ کریہ کہ جس وقت کا بیوا قعہ ہے،اس موقع پر حضرت عبداللہ ابن عباس اللہ خودموجود نہ تھے اور بیمعلوم نہیں کہ بیوا قعدانہول نے کس سے سا ہے۔ (بخاری باب کتابة العلم میں جو حدیث ندکورہے،اس سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس اس واقعہ میں موجود تھے۔ اس لئے محدثین نے اس پر بحث کی ہے اور بزور دلائل قطعی ٹابت کیا ہے کہ موجود نہ تھے۔ دیکھو فتح البارى باب كتابة العلم)

ے--- تمام روا بیوں میں مٰدکور ہے کہ جب آنخضرت علیہ نے کاغذاور قلم ما نگا تو لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ بہلی ہوئی باتیں کررہے ہیں۔

اب سب سے پہلے یہ امر قابل لحاظ ہے کہ جب اور کوئی واقعہ یا قرینہ آنخضرت علیہ کے اختلالِ حواس کا کہیں کسی روایت میں مٰد کورنہیں تو صرف اس قدر کہنے سے کہ'' قلم دوات لاؤ....'' لوگوں کو ہذیان کا خیال کیوں کر پیدا ہوسکتا تھا! فرض کرلو (العیاذ باللہ) کہ انبیاء سے ہذیان سرز د ہوسکتا ہے، لیکن اس کے بیرتو معنی نہیں کہ وہ معمولی بات کہیں تو ہذیان سمجی جائے۔ایک پیغیر کا وفات کے قریب بیے کہنا کہ ''قلم دوات لا وَ، میں ایسی چیز لکھ دول کہتم آئندہ ممراہ نہ ہو۔''اس میں ہنریان کی کیابات ہے؟

( ہمارے نکتہ نجوں نے بیمضمون آ فرینی کی ہے کہ چونکہ رسول اللہ علیہ کھیانہیں جانتے تھے، اس کئے آپ کا بیفر مانا کہ --- '' میں لکھ دول'' --- ہزیان کا قرینہ تھا۔ کیکن ان لوگوں کو بیمعلوم نہیں کہ کھنے کے معنی کھوانے کے بھی آتے ہیں اور بیمجازعمو ماً شاکع اور ذاکع ہے۔)

بدروایت اگرخواه مخواه مح مجمی جائے ، تب بھی اس قدر بہر حال تسلیم کرنا ہوگا کہ راوی 🖜

چھوڑنے لگے یہاں تک کہ آپ نے ہاتھ سے اشارہ کیا --- ''بس کرو!'' پھر آپ باہر تشریف لے گئے اور نماز پڑھائی۔ پھربطور اس کے کہ زندوں اور مردوں سے رخصت ہو رہے ہیں، ۸ برس بعد شہداء اُحدیر نماز پڑھی۔(۱) اور دیر تک ان کے لئے دعائے مغفرت کرتے رہے۔ پھرمنبر پرتشریف لے گئے اور حسب ذیل خطبہ دیا۔ (جس میں پہلے تو ان عظیم انعامات اللہید کا ذکر کیا ، جواللہ تعالیٰ نے آپ پر کئے ۔ پھر چندتھیجتیں فر مائیں اور آخر میں اشار تأبتایا کہ میں عنقریب تم سے رخصت ہونے والا ہوں۔ آپ نے فر مایا )

'' میں تمہاراامیرِ منزل ہوں اور تم پرشہید ہوں۔تم سے ملاقات کا وعدہ حوض کوٹر پر ہے۔ میں اس وقت حوش پر کھڑا ہوں اور اسے اپٹی آئکھوں سے دیکھر ہا ہوں۔ مجھے زمین کے خزانوں کی تنجیاں دے دی تکئیں۔ مجھے بیخوف نہیں ہے کہتم میرے بعد شرک میں مبتلا ہو

نے روایت میں وہ واقعات چھوڑ دیئے ہیں ، جن ہے لوگوں کو پیخیال پیداہؤ اکہ آنخضرت علیہ ہوش میں نہیں ہیں اور بے ہوشی کی حالت میں قلم دوات طلب فرمار ہے ہیں۔ پس ایسی روایت سے جس میں راوی نے واقعہ کی نہایت ضروری خصوصیتیں چھوڑ دیں ،کسی واقعہ پر کیونگراستدلال ہوسکتا ہے--!!

اس کے ساتھ جب ان امور کا لحاظ کیا جائے کہاتنے بڑے عظیم الثان واقعہ میں تمام صحابہ میں سے صرف حضرت عبداللہ ابن عباس اس کے راوی ہیں اور یہ کہ ان کی عمر اس وقت ۱۴،۱۳ برس کی تھی اور سب سے بڑھ کریہ کہوہ واقعہ کے وقت موجود نہ تھے ،تو ہر خض سمجھ سکتا ہے کہ اس روایت کی حیثیت کیارہ جاتی ہے۔ ممکن ہے کہ کسی کوتا ہ نظر پر بیامر گراں گزرے کہ بخاری اور مسلم کی حدیث پرشبہ کیا جائے ،لیکن اس کو مجھنا چاہیے کہ بخاری اورمسلم کے کسی راوی کی نسبت بیشبہ کرنا کہ وہ واقعہ کی پوری ہیئت محفوظ نہ رکھ

سکا، اس سے کہیں زیادہ آسان ہے کہ رسول اللہ علیہ کی نسبت ہذیان اور حضرت عمر کی نسبت گتاخی کا الزام لكاياجائے'' الفاروق ص ١١١ تا ص ١١٥.

# (ہمیں علامہ بلی کی تحقیق سے ممل اتفاق ہے--- دائم)

(۱) روایتوں میں''صلاۃ'' کالفظ آیا ہے جس کے معنی نماز اور دعا دونوں ہیں ۔محدثین میں

اختلاف ہے کہ آپ نے شہداء پرنماز پڑھی تھی یاان کے لئے دعا کی تھی۔

جاؤ کے الیکن جس بات سے ڈرتا ہوں ، وہ دنیا ہے۔ کہیں اس کی ہوس میں باہم منافست (ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش) نہ کرنے لگو۔(۱) اور آپس میں لڑ کراسی طرح ہلاک ہو جا وَ جس طرح اگلی قومیں ہلاک ہو چکی ہیں۔

اے مہاجرین! انصار کے حق میں میری نیک وصیت کا خیال رکھنا۔سب لوگ زیادہ ہوجائیں گے گرانصار نہیں برهیں گے۔انصار میری تھیلی تھے جس میں مکیں نے پناہ لی، پس ان کے اچھوں سے اچھاسلوک کرنا اور بدوں سے درگز رکرنا۔ (۲)

سنو! الله نے ایک ہندے کو اختیار دیا کہ دنیا اور دنیا کی نعتوں اورمسرتوں میں سے جتنا جاہے لے لے، یا جوارِ خداوندی کی سعا دتوں کو قبول کرے۔اس بندے نے جوارِ خداوندي کي سعادت پيند کرلي-''

حضرت ابوبکرصدیق یہ سنتے ہی سمجھ گئے کہ آپ خودایئے ہی بارے میں فرمارہے ہیں۔ چنانچہزارزاررونے لگےاورعرض کرنے لگے۔

'' یارسول الله! بلکہ ہم، ہمارے ماں باپ اور ہماری تمام آل اولا دآپ پر قربان ہیں۔'' ليكن اورصحابه بچھ نەشىمجے، نەآتخضرت على كا اشارەسىمجے، نەحفرت صديقٌ كا جواب ہی سمجھے؛ بلکہ ان کے اس بظاہر بے موقع جواب پر تعجب کرنے لگے۔

چنانچہ حضرت ابوسعید خدریؓ کہتے ہیں ---'' ہمیں ابوبکر کے رونے پر بہت حیرت ہوئی اورہم میں ہے بعضوں نے تو یہاں تک کہددیا

''اس بوڑھے کو دیکھو، رسول اللہ تو ایک شخص کا قصہ سنا رہے ہیں جے خدانے اختیار دیا کہ جاہے دنیا اوراس کی مسرتیں لے لے ، چاہے تو اس کا جوار پسند کرے ، اور میہ کہتا ہے---'' بلکہ ہم اور ہمارے ماں باپ آپ پر قربان۔''

بعد میں ابوسعیدٌ افسوس سے کہا کرتے تھے--'' لیکن بعد کے واقعات نے ثابت كرديا كه ابوبكر بم ميں رسول الله كوسب سے بہتر جانے والے تھے اور بيكه آپ نے بياشارہ باب ا ، وصال

خود ہی اپنی ہی و فات کی طرف کیا تھا۔''

# خلتِ الْھی اور اخوّتِ اِسلام

غرضیکہ جب ابو بکر روئے اور رسول اللہ علیہ کو یہ جواب دیا تو آپ نے انہیں تىلى دى كە 'بى ابوبكر،بىل \_' ' پھرصحابە سے مخاطب ہوكر فرمايا

'' دیکھو! پیم تجد میں دروازے نکلے ہوئے ہیں۔ان سب کو بند کر دو۔صرف ابو بکر کے گھر کا ایک درواز ہ باقی رہنے دو۔ (۱) کیونکہ کوئی ایبانہیں جس کا ہم پراحیان ہواور ہم نے اس کا بدلہ اتار نہ دیا ہو، بجز ابو بکر کے جس کا احسان مجھ پر باتی ہے۔ قیامت میں خدا اسے اس کاعوض دے گا۔ (۲) میں کسی کونہیں جانتا جس نے میری رفاقت میں ابو بکر سے زیادہ مجھ پراحسان کیا ہو۔اس نے اپنی جان اور مال (۳) سے میری ہمدردی کی ،اپنی بیٹی ہے میرا نکاح کیا، بلال کوآ زاد کیااور مجھے دارالجر ہ تک سوار کر کے لایا۔ (۴)

(۱) حضرت الإدبكر كاليكر برابران كے قبضہ ميں رہا، يہاں تك كه بعض آ دميوں كوعطيہ دينے کے لئے انہیں روپید کی ضرورت ہوئی اور هصة کے ہاتھ چار ہزار درہم میں فروخت کر ڈالا۔ پھر حضرت ه خصه اس پرخلافت عمانی تک قابض رہیں۔ جب مجد نبوی میں اضافہ کی ضرورت محسوں ہوئی تو حضرت عثان نے انہیں ایک اوراس سے بہتر گھر دے کرید مکان لے لیا اور مجد میں داخل کردیا۔ (فتح الباری، فضل ابی بکر)

اس سلسلہ میں پیمعلوم کرنا بھی دلچیں سے خالی نہیں کہ جب آپ نے تمام دروازے بند کرنے کا حکم دیا تو حفرت عمر نے منت کی کہ میرے گھر میں ذرا ساسوراخ عی رہنے دیجئے تا کہ جب آپ نماز کے کتے باہرآ کیں تومیں دیکی سکوں ، گرآپ نے منظور نہیں کیا۔ (ابن سعد)

(۲) ترمذی. فتح الباری فضائل ابی بکر. (۳) حضرت عاکث ﴿ صروی ہے کہ حضرت ابو بكڑنے رسول اللہ علیہ پر چالیس ہزار درہم خرچ كئے تھے اور آخر میں اس قد رغریب ہو گئے تے کہ وفات کے وقت نہ کوئی وینار پاس تھا۔ نہ درہم۔ (فنح الباری فضل ابی بکر.)

(٣) طراني وابن عماكر (فتح البارى فضل ابي بكر)

میں ہر خلیل سے براُت کا اعلان کرتا ہوں۔اگر میں بندوں میں سے سی کوخلیل بنا تا تو بے شک ابو بکر کوخلیل بنا تا ،لیکن ہمارے درمیان صحبت اور اسلام کی محبت واخوت ہے۔ یہاں تک کہ اللہ ہمیں اپنے پاس جمع کر لے تمہار اساتھی (یعنی خود آپ) صرف اللہ کاخلیل ہے۔(ا)

اپنے غسل کی وصیت

خطبہ کے بعد آپ حضرت عائشہ کے حجرہ میں واپس تشریف لے گئے اور حضرت علیٰ کو وصیت کی ۔۔۔'' تو ہی مجھے نہلا نا ، کیونکہ جو کوئی میراستر دیکھے گا ، اس کی آٹکھیں پھوٹ (۲) جائیں گی۔''

فر مایا -- ' د نہیں ، تخصے اس کی تو فیق عطا کی جائے گی۔' (۳)

خلافت اور حضرت علی و عباس ا

وفات سے تین دن پہلے، یعنی جمعہ کے دن اچا نک طبیعت بحال ہوگئ اور لوگوں کو امید بندھی کہ انشاء اللہ اب صحت ہوجائے گی۔ چنانچہ جب حضرت علیٰ آپ کے پاس سے باہر نکلے تو صحابہ نے بڑی بے تا بی سے بوچھا

''ابوالحن! آج رسول الله عَلَيْكِ كى كيا حالت ہے۔'' حضرت علیؓ نے کہا ---'' آج بحمہ الله تندرست الٹھے ہیں۔'' لیکن حضرت عباسؓ جو تجربہ کارتھے، آج آپ کودیکھتے ہی سمجھ گئے تھے کہ خیریت

ابن عسا کرفی تاریخه. www.maktabah

<sup>(</sup>۱) پرواقد ابن هشام، بخاری (باب احد و باب الهجرة الی المدینه و کتاب الفضائل و کتاب الصلواة و باب مرض النبی) و ابن سعد و مسند عائشه و مسند ابن مسعود و مسند ابی سعید الخدری کی متعدوروایات سے ماخوذ ہے۔ (۲) ابن سعد. (۳)

نہیں ہے۔ چنانچہ ہاتھ پکڑ کرحفرت علی گوالگ لے گئے اور کہنے لگے " ..... والله میں سمجھتا ہوں کہ رسول الله علیہ شفانہیں یا کیں گے اور عنقریب

اس بیاری میں قضا کر جا کیں گے، کیونکہ موت کے وقت خاندانِ عبدالمطلب کے چہرے میں

بیجا نتا ہوں ، آؤ ، ہم آنخضرت علیہ کی خدمت میں چلیں اور اس معاملہ ( یعنی خلافت ) کے

متعلق دریافت کرلیں۔اگریہ ہم میں رہے گا تو معلوم ہو جائے گا،اگر دوسروں میں ہوگا تو

ہمار ہے حق میں اچھی وصیت فرمادیں گے۔'' حضرت علی نے جواب دیا --- "اگر ہم رسول الله علیہ سے خلافت مانگیں گے اور آپ انکار کر دیں گے تو لوگ ہمیں پھر بھی نہیں دیں گے۔ واللہ! میں رسول اللہ علیہ

ہے اس تتم کی خواہش نہیں کروں گا۔''(ا)

خلافت اور حضرت ابوبکرﷺ

خودرسول الله علی کھی اس کا حساس تھا کہ ہیں آپ کے بعدلوگ خلافت میں جَهَرُ انه وْالْيِس \_ چِنانچِه بار باراس بات كا فيصله كر دينا حالية تقے، مگرخلافت كو كامل جمہوري معنوں میں چھوڑ جانے کی خاطر رک جاتے تھے۔ چنانچہ جب ایک دن مرض نے بہت یخی اختيار كي تو عبدالرحن ابن الي بكر سے فرمايا

" جا، اور کوئی جلد (یا تختی) لے آ، تا کہ میں ابو بھر کے حق میں ایک تحریر لکھ کر

اختلاف كى راه بند كردول-" مر جب عبد الرحلي لينے جانے لگے تو انہيں يہ كه كرروك ديا --- "اے ابو بكر!

الله كواورمومنين كوبيه منظورنه موگا كه تجھ پراختلاف كيا جائے۔ '(۲)

# رسول الله کا محبوب

او پرگزر چکا ہے کہ مرض الموت سے دودن پہلے آپ نے رومیوں پرحملہ کے لئے

(۱) بخاری، مرض النبی و وفاته'. (۲) مسند عائشه. این اسحال کی روایت کے

مطابق بدوا تعمين وفات كون كابر (فتح البارى)

سيدالوري، جند دوم الم

ایک فوج مرتب کی تھی۔ فوج میں بڑے بڑے جلیل القدر صحابی، مثلاً حضرت ابو بکر صدیقٌ، حضرت عمرٌ، (۱) ابوعبیدہ، سعدٌ، سعیدٌ، قادہ بن النعمان ، سلمہ بن اسلمٌ وغیر ہم بطور سپاہی کے داخل تھے اور اس کی سپدسالا ری اپنے آ زاد کردہ غلام اور منہ بولے بیٹے زیر ؓ بن حارثہ کے لڑ کے اسامہ کے سپر دکی تھی۔ یہ بہت کم سن تھے۔کل اٹھارہ برس کی عمرتھی۔اس پرعیاش بن ا بی رہیعہ مخز وی (۲) جیسے لوگوں نے مکتہ چینی شروع کی کہا یسے ایسے معزز مہاجرین وانصار پر اس كم س لا ك كوافسر بناديا بيا!

نیز آپ نے محسوں کیا کہ فوج کی روانگی میں دیر کی جار ہی ہے۔ چنانچہ یوم شنبہ ۱۱ ربیج الا وّل (۳) کو جب که مرض کا فی سخت ہو چکا تھا ، کمزوری بہت بڑھ گئی تھی اور و فات میں صرف دودن (۴) ہا تی تھے، آپ سر پر پٹی با ندھے مبجد میں تشریف لائے اور منبر پر بیٹھ کرحمدو ثناکے بعد خطبہ دیا۔

''لوگو! اسامه کی فوج روانه کر دو۔ مجھے معلوم ہؤ ا ہے کہتم اسامہ کے بارے میں نکتہ چینی کرتے ہواوراس کی سرداری پرمعترض ہو۔قتم خداکی ،اگرتم اس کی سرداری میں کلام كرتے ہوتواس سے پہلے اس كے باپ كى سردارى ميں بھى كلام كر چكے ہو۔ حالانكه وہ بھى امارت کا اہل تھا اور میرے محبوب ترین لوگوں میں سے تھا اور یہ بھی اس کا اہل ہے اور اپنے باپ کے بعد میرے سب سے زیا دہ محبوب لوگوں میں سے ہے۔اےلوگو! میں تنہیں اسامہ ہے اچھاسلوک کرنے کی وصیت کرتا ہوں ، کیونکہ وہتمہارے اخیار میں سے ہے۔ (۵) التہ تعالیٰ سے حسن ظن

حضرت جابڑ کی روایت ہے کہ وفات سے تین دن پہلے (یعنی سنچر کے روز) آپ عصلے نے فرمایا

(۱) بعض لوگ ان دونوں کے فوج میں ہونے کونتلیم نہیں کرتے۔ (۲) ابن سعد (۳)

فتح. (۳) فتح. (۵)بخاری کتاب الفضائل (باب مرض النبی و وفاته') کی مخلف

حدیثوں اور مندابن عمر سے بیوا قعدلیا گیا ہے۔

'' ویکھو! تم میں سے ہرایک ایسی حالت میں مرے کہ اللہ تعالیٰ سے حسنِ ظن رکھتا ہو۔ کیونکہ بہت سے لوگ اس ذات برتر سے سوءظن رکھنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ وَذَٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمُ بِرَبِّكُمْ اَرُدَاكُمْ فَاصْبَحْتُمْ مِّنَ الْخَاسِرِيُنَ٥(١)

تعظيم قبور

آپ کی دعوت، ابطال شرک اور تاسیسِ تو حیدتھی ۔شرک کا سب سے بڑا ذریعیہ قبروں کی ایس تعظیم ہے جو پرستش کی حدوں کوچھونے گئے۔مرض الموت میں اس کی بار بار سخت ممانعت فرماتے تھے۔

چنانچہ اُمّ المؤمنین حضرت عائشہ ہے مروی ہے کہ از واج مطہرات میں سے اُمّ سلمہ اور اُمِ حبیبہ ملک جبش کی طرف ہجرت کر چکی تھیں۔ ایک دن انہوں نے آپ کی بیاری کے زمانہ میں جبش کے ایک گر جا کا ذکر کیا جس کا نام'' ماریہ'' ہے اور اس کی خوبصورتی اور تصوریوں کی بہت تعریف کی \_رسول اللہ علیہ فیصلے نے ان کی باتیں س کرفر مایا

"اس قوم کی یہی حالت ہے کہ جب اس میں کوئی نیک آ دمی ہوتا ہے اور مرجا تا ہے تو بیاس کی قبر پرعبادت گاہ قائم کردیتی ہے اور پھراس میں تصویریں بناتی ہے۔ بیلوگ الله كے فزد كي قيامت كے دن بدترين خلائق ہيں۔"(٢)

اس بات کااس قدر خیال تھا کہ مرض الموت میں لعنت کرتے تھے اور فر ماتے تھے " يېودونصلاي پرغدا كى لعنت، كەانهول نے اپنے انبياء كى قبرول كوعبادت گا كھېراليا-" یہ حدیث روایت کر کے حضرت عائشہ کہا کرتی تھیں۔ ''اگریہ بات نہ ہوتی تو آپ کی قبر بھی کھلی جگہ میں بنائی جاتی ،کیکن ڈرپیدا ہؤ اکہ مباداا ہے بھی مسجد تھہرالیا جائے۔" (۳)

اس سے بھی ہو ھاکر میر کہ خودا سے بارے میں بار بار دعا کرتے تھے

(۳) بخاري (مرض النبي و وفاته وكتاب الجنائز).

<sup>(</sup>۱) ابن سعد مسند جابر. (۲) بخارى (هجرة الحبشه) ابن سعد.

''اے خدا! میری قبرکو بُت نہ ہونے دیجو کہ اس کی پرستش کی جائے۔ان لوگوں پر

خدا کاغضب سخت ہو گیا جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کومجد کھمرالیا ہے۔'(۱)

یمی نہیں ؛ بلکہ زندگی کے آخری کمحوں میں بھی جب کہ شدت مرض سے کپڑا بھی منہ

یرڈ التے اور مبھی ہٹاتے تھے، برابر فر مائے جاتے تھے

یہود ونصارٰی پرخدا کی لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کوعبادت گاہ مهرالياتفا-"

حضرت عبدالله بن عباسٌ اورحضرت عا كثيرٌ بيرحديث روايت كر كے كہتى تھيں «مسلمانوں کوآپ نے بیکہ کریبودونصال ی کی طرح عمل کرنے سے ڈرایا ہے۔ (۲)

### بخار بعت تيز تھا

حضرت عبدالله ابن مسعود کی روایت ہے کہ میں آپ کی خدمت اقد س میں حاضر ہؤ ا توجسم مبارک بے حدگرم تھا۔ میں نے آپ پر ہاتھ رکھا (۳)اور کہا۔۔۔''بہت تیز بخارہے!'' فرمایا---''ہاں! مجھےا تنا بخارہے، جتنا تمہارے دوآ دمیوں کو ہوتا ہے۔''

میں نے کہا ---'' بیاس لئے کہآ پ کودوثو اب ملیں گے۔''

فر مایا --- '' بے شک، جس مسلمان کو بھی ایک کا نٹے اور اس سے زیادہ کی تکلیف کپنچتی ہے تو خدا اس کے گنا ہوں کو اس طرح جھاڑ دیتا ہے جس طرح درخت کی پت جھاڑ

ہوتی ہے۔"(م)

حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں عیادت کو حاضر ہؤ ا تو آپ کوشدید بخارتھا۔ میں نے کپڑے پرسے ہاتھ رکھا تو حرارت سے فوراً ہاتھ کھینچنے پرمجبور ہوا ۔ میں نے کہا

" يارسول الله! آپ کوکتنا تيز بخار ہے۔"

فرمایا --- ' ہاں! باوجوداس کے میں نے بھر الله گزشته شب ستر ه سورتیں تلاوت

(۳) مسند ابن مسعود. (۲) بخاری طب.

<sup>(</sup>۱) ابن سعد. (۲) ابن سعد، ابن هشام بخاري. (مرض النبي و وفاته).

كى بين جن مين سبع الطوال (سات كبي سورتين ) بهي داخل بين-" حضرت عر في عرض كى --- ' اے نبي الله! خدانے آپ كے تمام الكے پچھلے گناہ معاف کردیئے ہیں، پھر کیوں اتنی مشقت اٹھاتے ہیں۔ پچھتواینے حال پرترس کھائے۔'' فرمایا --" کیامیں خدا کاشکر گزار بندہ نہ بنوں؟!" (۱)

# حضرت عثمان 🐞 سے راز کی باتیں

انہی آخری دنوں میں ایک دن اس طرح بے ہوش ہو گئے کہ حضرت عا كشراور هضه المجھیں کہ وفات ہوگئی۔اس کرب وبلا کی حالت میں آپ نے حضرت عثال سے دیر تک کان میں باتیں کیں۔خیال کیا جاتا ہے کہ یہ گفتگوان کے زمانہ میں ہونے والے فتنہ کے بارے میں تھی۔

ابوعبدالله الجسري نے بیوا قعہ حضرت عائشہ کی زبانی اس طرح بیان کیا ہے "ا كي دن ميں أم المؤمنين عائشه صديقه كى خدمت ميں حاضر مؤاتوان كے بال حضرت هصه بنت عمر بھی موجود تھیں۔ وہ مجھ سے کہنے لگیں" سے رسول اللہ کی بیوی هصه ہیں۔'' پھران کی طرف متوجہ ہوکر بولیں'' میں تمہیں خدا کی قتم دیتی ہوں کہ نہ میرے کسی جھوٹ کی تقیدیق کرنا اور نہ سچ کی تکذیب '' پھریہ واقعہ بیان کیا'' میں اورتم رسول اللہ کے یاس بیٹھی تھیں کہ آپ نے فر مایا'' درواز ہ کھول دو۔'' ہم نے درواز ہ کھولا تو عثان کھڑے تھے۔ آنخضرت کی ان پرنظر پڑی تو ان سے کہا'' قریب آؤ۔'' وہ آئے اور آپ پر جھک یڑے۔آپ نے ان سے کان میں کچھ باتیں کیں جن کی بابت ندمیں کچھ جانتی ہول، نہتم۔ پھر سراٹھایا اور فر مایا،''جو کچھ میں نے کہا، تُوسمجھ گیا؟''عثمان نے کہا''جی ہاں۔'' آپ نے انہیں پھر قریب بلایا اور پہلی مرتبہ کی طرح ان پر جھک پڑے اور پچھے کان میں کہتے رہے، جسے ہم بالکل نہ جان سکے۔ پھرسراٹھایا اور فر مایا'' جو پچھ میں نے کہا، تُو نے سمجھ لیا؟''عثان نے كها "جي بال-" كهركها" قريب آ-" وه آئة توبهت زياده جمك پرا اوركان ميل كچھ

باتیں کیں۔ پھرسر اٹھایا اور فر مایا ''توسمجھ گیا؟'' انہوں نے کہا''جی ہاں! میرے کانوں نے خوب بن لیااور دل نے اچھی طرح سمجھ لیا۔'' آپ نے فر مایا'' اچھا! اب جا۔'' بیقصہ بن کر حضرت هصه نے تقدیق کی۔

#### آخری رات

حضرت عا ئشەصدىقة نے اس آخرى رات كى حالت يوں بيان كى ہے كە ''مجھ پر مجھ کوئی رات ایس نہیں گز ری جیسی بیو فات کے دن کی رات تھی۔ آپ باربار یو چھتے تھے''عائشہ! کیا صبح ہوگئ ہے؟''اور میں برابر کہے جاتی تھی''نہیں'' یہاں تک کہ بلال نے صبح کی اذان دی۔ پھر بلال درواز ہ پر حاضر ہوئے اور حب دستور پکار کر کہنے لِكَ--- ' ٱلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُولَ اللهِ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُه ' ! نما زكا وقت آكيا ہے،آپ پرخدا کی رحمت! ''---ان کی آوازین کرآپ نے پوچھا'' یہ کیا ہے؟ ' میں نے عرض کی''بلال آئے ہیں۔''فرمایا''اپنے باپ سے کہہ،نماز پڑھادیں۔''(۱) دوشنبه کی صبح کومبجد میں نما زیوں کا بڑا ہجوم تھا۔ مدینہ میں کوئی مسلمان مردیا عورت

ایسانہ تھا جوشب کوآپ کی نازک حالت سننے کے بعد بے تابانہ مجدمیں دوڑنہ آیا ہو۔ (۲)

# آخری دن (آخری دیدار)

بارہ دن بیاری پر گزر چکے تھے۔ تیرہواں دن''دو شنبہ''(۳) دارِ فانی ہے رحلت، عالم جاودانی میں دا خلہ اور جوارِ خداوندی میں پہنچنے کا دن تھا۔اس لئے قدرتی طور پر روح از حدمسر وراور پرنشاط تھی ۔ صبح اٹھے تو باوجود حد درجہ نقامت کے نہایت ہشاش بشاش تھے۔حفرت انس کہتے ہیں

''نماز فجر ہو رہی تھی، صفیں جی تھیں ، ابو بکر امامت کررہے تھے کہ اچا تک اُمّ

<sup>(1)</sup> ابو الشيخ (كنز) (٢) ابن سعد.

<sup>(</sup>٣) بير بات خاص طور پر قابل ذكر ہے كه آپ كى ولا دت، بعثت ، ہجرت ميں مكہ سے خروج اور مدیند میں داخلہ، فتح مکہاوروفات، بیتمام اہم ترین واقعات جنہوں نے دنیا کی تاریخ بلٹ دی،سب كسب دوشنبهى كون واقع موئ بي \_ (احمد بيهقى عن ابن عباس، خصائص)

المسيدالوزي، جلد دوم المسيدالوزي، المس

المؤمنین عا کشہ کے حجرہ کا درواز ہ کھلا ، پردہ ہٹا اور ہم اپنی صفوں سے کیا دیکھتے ہیں کہرسول الله علی سامنے کھڑے ہیں اور ہماری صفیں اور نماز کی ترتیب دیکھ کرمسرت ہے تبسم فر ما رہے ہیں۔ جمال نبوی و کیے کرمسلمان خوشی سے اس قدر وارفتہ ہوئے کہ قریب تھا، اپنی نماز کے اندر فتنہ میں پڑ جائیں۔ میں نے آنخضرت کواس گھڑی ایسے حسن و جمال میں ویکھا، جبیا بھی نہیں دیکھا تھا۔حضرت ابو بکرنے خیال کیا کہ آپ تشریف لا رہے ہیں۔ چنانچہ صف میں مل جانے کے لئے الٹے یا وَں مِنْ لگے، گرآپ نے اشارہ سے تھہرنے کو کہا اور خودسر پریٹی باندھےتشریف لائے، یہاں تک کہ ابو بکر کے دائیں پہلومیں بیٹھ کرنماز پڑھنے لگے۔(۱)اس وقت دھاری دار جا دراوڑ تھے تھے اوراس کے بلوکا ندھوں پر پڑے تھے۔(۲)

آخرى خطبه

نماز کے بعد آپ نے مسلمانوں کو مخاطب کیا اور اس قدر بلند آ ہنگی سے خطبہ دیا کہ آواز مسجد کے درواز ہ سے باہر تک گئی۔فرمایا

"مبشرات نبوت میں سے بجز رؤیائے صادقہ (سیے خواب) کے پچھ باقی نہیں ر ہا،جنہیں مسلمان سوتے میں دیکھے۔سنو! مجھےرکوع ویجود میں قرآن پڑھنے ہے منع کردیا گیا ہے۔ رکوع میں رب کی عظمت ظاہر کرو اور سجود میں خوب گڑ گڑ ا کر دعا مانگو، کیونکہ اس حال میں دعا قبول ہونے کی زیادہ امید ہے۔ (س)

لوگو! دوزخ بمِرْ كا دى گئ اور فتنے تاريك رات كے مكروں كى طرح آينجے ـ والله تم مجھے کوئی الزام نہیں دے سکتے۔ میں نے وہی چیز حلال کی ہے جوقر آن نے حلال تھہرائی

(۱) محاح کی روایتوں میں صرف اس قدر ہے کہ آپ مسکرائے اور اشارہ سے تھبرنے کو کہا پھر

جرہ کا پردہ گر گیا۔اس سے بظاہر بیمعلوم ہوتا ہے کہ آپ مجد میں تشریف نہیں لائے کین منداحد وغیرہ میں آپ کا برآ مد ہوتا، نماز پڑھنا اور خطبد بنا بتفریج خود حفرت انس سے مروی ہے۔ای لئے ہم نے بیہ تمام روایتی لے لی ہیں۔ دونوں میں کوئی مخالفت نہیں ہے۔ ضحاح میں صرف ایک حصه مروی ہے اوران

كتبيل بوراوا قدررج ب- (٢) مسئد انس. (٣) ابن سعد.

ہاورای کوحرام بتایا ہے جوقر آن میں حرام ہے۔

اے خاندانِ عبد مناف! میں خدا کے مقابلہ میں تمہارے کچھ بھی کام نہ آؤں گا۔

اے عباس! عبدالمطلب کے بیٹے! میں خدا کے مقابلہ میں تیرے ذرائجی کام نہ آؤں گا۔

اے صفیہ! عبدالمطلب کی بیٹی اور رسول اللہ کی پھوپھی! اے فاطمہ! محمہ (علیہ کے ) کی بیٹی!

تو ابِ خداوندی کے لئے عمل کرو۔ میں خدا کے مقابلے میں تمہارے کچھ بھی کام نہ آؤں گا۔

خود مجھے جو جا ہو، ما تک لو۔''

پھر فرمایا ---''اے لوگو! تم میں ہے جس کسی کو میرے بعد کوئی مصیبت پیش آئے،اسے میری موت یا دکر کے دل کوتسکین دے لینا چاہئے۔ کیونکہ میری امت میں کسی کو بھی اتنی بڑی مصیبت لاحق نہیں ہوسکتی ،جتنی میری و فات سے لاحق ہوگی۔'(۱)

#### صحابہ کی غلط فجمی

آج آپ کوروبصحت دیکھ کرمحابہ بہت خوش تھے اور یقین کرتے تھے کہ بفصلِ خدا خطرہ دور ہو گیا اور آپ تندرست ہو جا کیں گے۔حتی کہ حضرت ابو بکر صدیق جمی یہی سمجھے اور عرض کرنے لگے---''اے نبی اللہ! میں دیکھتا ہوں کہ اللہ کے فضل واحسان ہے آپ الیی حالت میں ہوگئے ہیں،جیسی ہم سب کو پیند ہے۔آج بنتِ خارجہ(۲) کا دن ہے، کیا میں اس کے ہاں چلا جا ؤں؟''

فرمایا --- '' ہاں جاؤ'' (۳) پھراسامہ کوآ واز دی اور پشت مبارک ان کے سینہ سے لگا کرفر مایا ---'' مجھے اٹھادے۔''(م)

کی متفرق روایوں سے بیروا تعدمرتب کیا گیا ہے۔

(۲) حضرت ابو بکر ایک بیوی خمیں جومدینہ سے قریب سنخ نا می مقام میں رہتی خمیں \_

(۳)پخاری (مرض النبی) ابن هشام، ابن سعد.

(م)مسند الس.

<sup>(</sup>۱)طبراني الاوسط (خصائص) بخاري (موض النبي) ابن هشام، ابن سعد

سیدہ فاطمہ سینہ سے چمٹ گئیں

مىچد سے حضرت عائشہ کے حجرہ میں واپس آئے اور اسامہ نے فرمایا ''اپنی فوج لے کرخدا کی برکت کے ساتھ روانہ ہوجا۔''(ا)

اسامہ رخصت ہوئے تو آپ عائش کے سینہ سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئے اور طبیعت ناساز ہونے گلی۔اس مرتبہ مرض کا حملہ بڑا ہی شخت تھا۔حتیٰ کہ ایک پاؤب پھیلاتے تھے اور دوسراسمیٹتے تھے۔

سیدہ فاطمہ شینہ سے چٹ (۲) گئیں اور پھوٹ پھوٹ کررونے لگیں۔ ''آ ہ،میرے اہا جان کی تکلیف! آ ہ،میرے اہا جان کی تکلیف!''

اس پر آپ نے فرمایا -- '' آج کے بعد تیرے ہاپ پر کوئی تکلیف بھی ہاتی نہ رہے گی۔ (۳) تیرے ہاپ کواب وہ منزل در پیش ہے جس سے خدا کسی کوبھی چھوڑنے والا نہیں۔ (۴) قیامت کے دن ملاقات ہوگی۔ (۵)

بیٹی! رونہیں۔ جب میں تم سے رخصت ہوجاؤں تو کہنا۔۔۔'' إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ٥''۔۔۔ کیونکہ اس میں آدمی کے لئے ہر مصیبت کی تسلی موجود ہے۔'' سیدہ فاطمہ نے یو چھا۔۔۔'' کیا آپ کی بھی ، یارسول اللہ؟''

فرمایا --- '' ہاں! میری بھی۔'' (۲)

انفاق في سبيل الله

ساری زندگی تنگ وتی میں بسر ہوئی تھی۔ دنیا کے عیش و آ راہم سے ہمیشہ بیزاری رہی تھی ، مال و دولت جمع کرنے سے نفرت چلی آتی تھی۔ بھی گھر میں روپیے پیسہ نہ رکھا تھا۔ لیکن اتفاق سے مرض الموت سے پہلے کچھ دینار آگئے تھے جو بانٹ دیئے تھے، صرف

<sup>(</sup>۱) ابن سعد. (۲) ابو یعلیٰ فی مسنده و ابن عساکر فی تاریخه (کنز). (۳) عقدالفرید جلد دوم. (۳) ابو یعلیٰ فی مسند و ابن جزیمه (کنز). (۵) ابن

سیدالوری، جلد دوم ۲۸۲

باب ، وصال

چھسات باقی بچے تھے اور حضرت عائش کے حوالے کر دیئے تھے کہٹرج کر ڈالنا، مگر آپ کی تیار داری میں وہ الیی مصروف ہوئیں کہ دیناریا دنہ رہے۔ آپ کوا چا تک ان کا خیال آیا۔ حضرت عا کشہ کہتی ہیں---'' آپ میرے سینہ سے ٹیک لگائے تھے کہ فر مانے لگے ''عائشہ!ال سونے کا کیا حشر ہؤا؟''

> میں نے بتایا کہ میرے پاس موجود ہے تو فر مایا''اسے خیرات کر ڈال۔'' پھرمیر ہے۔ بینہ بی پر بے ہوش ہو گئے ۔ جب ذرا ہوش آیا تو پھر یو چھا ''عا ئشہ! تونے وہ دینارخرچ کرڈالے!؟''

میں نے عرض کی ---''یارسول اللہ! ابھی تک نہیں ۔ آپ کی اس حالت نے مجھے بالكل مهلت نه دى -' فرمايا'' لے آ -' چنانچه ميں لے آئى - آپ نے تمام دينارا بي تقيلي پر ایک ایک کرکے پچنے اور گئے ۔ پھر فر مایا ---''محمد (علیقہ )اپنے رب کی بابت کیا سمجھتا ہے اگران کی موجود گی میں اس سے چا کرماتا؟''

پھرسب کے سب اللہ کی راہ میں خرچ کردیئے۔

#### غلاموں کے متعلق وصیت

غلاموں سے حسن سلوک کی وصیت کرتے ہوئے ارشا دفر مایا 'إُللهُ، اللهُ فِيمًا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُمُ إِ......

(اپنے غلاموں کے معاملہ میں خداہے ڈرتے رہو، ان کاجسم کپڑے ہے ڈھکو،

ان کے پییٹ کھانے سے بھرواوران سے نرم زبان سے بولو۔ )

#### دعا سے منع کر دیا

حضرت عا ئشەصدىقة كىمتى ہیں---' آپ میرى گود میں تھے اور ہم از واج نبوى کا دستورتھا کہ آپ جب بھی بیار ہوتے تھے تو وہی دعا پڑھ کر آپ پر دم کیا کرتی تھیں جو آپ دوسرے مریضوں پر دم کرتے تھے، دعا پیھی اَذُهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ، إِشُفِ أنت الشَّافِي لَاشِفَاءَ إلَّا شِفَآءُك، شِفَاءً لَايُغَادِرُ سَقُمًا. (١) (يمارى دوركردے

(۱) بخاری میں ہے کہ وہ د عا''معو ذات''تھیں اور حضرت عا نَشْرُّو ہی دم کر رہی تھیں ۔

سيدالوزي، جلد دوم المستسبب

ا الوگوں کے پالنے والے! شفاد ہے، صرف تو ہی شفاد ینے والا ہے، تیری شفا کے سواکوئی شفانہیں ،الیی شفاد ہے کہ ذرا بیاری باقی ندر ہے۔) چنا نچہاس وقت میں بھی بہی دعا پڑھ کر آپ کی تقیلی میں پھوئتی تھی اور زیادہ برکت کے خیال سے بینہ مبارک پراسے پھیرتی تھی ،مگر آپ نے ایسا کرنے سے منع کیا۔'' ہاتھ ہٹالے، اس سے مجھے اس وقت نفع ہوتا تھا جب زندگی میں درازی باقی تھی۔'' پھر سرآسان کی طرف اٹھایا اور کہا ''اکر فینی اُلاَ عُلٰی! 'اکر فینی اُلاَ عُلٰی!'

#### طعارت كا اعتمام

جسمانی طہارت خصوصاً مسواک کا زندگی بھر جوا ہتما م تھا،معلوم ہے۔آخری کمحول میں بھی مسواک سے غافل نہیں رہے، تا کہا پنے پرور دگار کے حضور با وجود طاہر ومطہر ہونے کے پاک دہن پہنچیں۔

حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اس اثنا (زندگی مبارک کے آخری کھات) میں عبدالرحمٰن بن ابی بکر، حجرے میں داخل ہوئے۔ وہ ہاتھ میں تازہ سبز مسواک لئے دانتوں میں مل رہے تھے۔ آپ نے مسواک پر محکظی باندھ دی۔ میں سمجھ کئی کہ آپ اسے چاہتے ہیں۔ میں نے کہا۔۔۔''کیا آپ بیمسواک لیں گے؟''

آپ نے اشارہ سے جواب دیا --- "بال-"

میں نے مسواک عبدالرحمٰن کے ہاتھ سے لے لی، توڑی اور آپ کے ہاتھ میں دے دی۔لیکن ضعف کی وہہ سے اسے چبانہ سکے۔ میں نے عرض کی'' کیا نرم کردوں؟'' آپ نے اشارہ سے فرمایا''ہاں۔''میں نے اپنے منہ میں لے کر چبائی۔(۱)جب نرم ہوگئ

(۱) حفزت عائشہ ساری زندگی فخر کرتی رہیں کہ اللہ کی منجملہ بے شارعنا بیوں کے ایک بڑی عنایت مجھ پر بیہ ہوئی کہ رسول اللہ علیہ فوت ہوئے میرے گھر ، میری باری کے دن میں اور میری گردن اور سینہ کے درمیان اور بیر کہ دنیاوی زندگی کے آخری لمحہ میں ٹھیک موت کے دقت میرااور آپ کا لعاب یججا ہؤا۔ ( بخاری مرض النبی ووفایۃ )

> واقعی بیا کیے ایس سعادت ہے جس پران کافخر بالکل بجاہے۔ WW. Maktabah () 100

تو آپ کے ہاتھ میں دے دی۔ آپ نے اسے اتنے اہتمام سے استعال کرنا شروع کیا کہ میں نے اسخے اہتمام سے آپ کو بھی مسواک کرتے نہیں دیکھا تھا۔ پاس ہی پائی سے لبریز پیالہ رکھا تھا۔ آپ بار بار اس میں ہاتھ ڈالتے، چہرۂ مبارک تر کرتے تھے اور فر ماتے تھے۔۔۔''لا اِللهُ إِلَّا اللهُ إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَّرَاتٌ.''

ڈ را دیر بعد مسواک انگلیوں میں بھاری ہوگئ۔ مجھے دینے لگے تو چھوٹ کرگری اور میں نے محسوس کیا کہ خود آپ بھی میری گود میں بھاری ہور ہے ہیں۔ آپ کی انگلی حجیت کی طرف آٹھی ہوئی ہے اور فر مارہے ہیں

فِيُ الرَّفِيُقِ الْاَعْلَى، فِي الرَّفِيُقِ الْاَعْلَى، فِي الرَّفِيُقِ الْاَعْلَى، فِي الرَّفِيُقِ الْاَعْلَى، اللَّهُمَّ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللللِّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللللللِّهُمُ اللَّهُمُ الللللْمُ اللَّهُمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ

میں سینئہ مبارک پر ہاتھ پھیرنے اور تندرستی کے لئے دعا کرنے لگی۔ جب ذراافاقہ ہؤ اتو فرمانے لگے

اَسُنَلُ اللهَ الرَّفِيُقَ الْاَعُلَى الْاَسُعَدَ مَعَ جِبُرِيُلَ وَمِيُكَاثِيُلَ وَ اِسُرَافِيُلَ. اللهُ مَا غُفِرُلِيُ وَارْحَمُنِي وَالْحِقْنِي بِالرَّفِيُقِ الْاَعْلَى.

گردن جھک گئی

پھر گردن جھک گئی اور میں تمجھی کہ فوت ہو گئے اور لگی کہنے ''آپ کوانتخاب کا اختیار دیا گیا اور قتم ہے اس کی جس نے آپ کوحق کے ساتھ بھیجا، آپ نے انتخاب کرلیا!''

یہ میں نے اس لئے کہا کہ خود آپ تندر تی کی جالت میں فر مایا کرتے تھے، کوئی نبی نہیں مرتا جب تک کہا ہے جنت میں اس کا ٹھکا نا دِکھا کر دنیا میں رہنے یا آخرت قبول کرنے کا اختیار نہ دے دیا جاتا ہو۔ مجھے یہ بات یا دھی ،اسی لئے میں نے پیلفظ کہے تھے۔(1)

(۱) اختیار دیئے جانے کے سلسلے میں حضرت ابومویہ پٹکی ایک روایت پہلے گز رچکی ہے۔اس کے علاوہ ایک اور روایت بھی ہے،جس سے جانِ دو عالم عیسلے کی بے پایاں شان وعظمت اور انتہائی قرب

#### طائر روح پرواز کرگیا

لکین چند لمحه بعد آپ میں پھر جنبش ہوئی اور آئکھیں کھول دیں، پھر سرمہارک جو میرے شانہ پر رکھا تھا،اچا نک جھک گیا۔ میں مجھی کہ آپ میر اسر چھونا جاہتے ہیں۔ میں فوراً جھکی نظریں نیجی کر کے چہرۂ مبارک دیکھااورغورہے سنا کہ آپ بہت ہی آ ہستہ آ ہستہ فر مارہے ہیں '' اَللَّهُمَّ اغُفِرُلِيُ وَارُحَمُنِيُ وَالْحِقْنِيُ بِالرَّفِيُقِ الْاَعْلَى.''

عین اسی وقت دہن مبارک ہے ایک نورانی مادہ احکیل کر نکلا اور میرے سینے کی ہڈی پر جاتھہرا۔ یہاس قدرسر دھا کہ میراتمام بدن لرز اٹھااورایک الیی خوشبو پھیلی جیسی میں

روایت کی تلخیص یوں ہے کہ بیاری کے آخری ایام میں جبریل امین تین دن یک عاضر ہوکر الله تعالی کی طرف ہے یو چھتے رہے کہ آپ کا کیا حال ہے؟ (محض اظہار محبت کے لئے ، ورنہ الله تعالیٰ ہے كيا چيز پوشيده موسكتي ہے!) آخرى دن حاضر موئے تو عرض كى ---'' يارسول الله! باہر ملك الموت آيا كمرا إ اندرآن كے لئے اجازت كاطلب كار ہے۔ حالائكداس نے نداس سے پہلے بھى كسى سے اجازت طلب کی ہے، نہ آئندہ طلب کرےگا۔''

جانِ دوعالم علي في نجريل سے فرمايا --- 'اس کواجازت دے دو، وہ اندر آسکتا ہے۔'' چنانچه ملک الموت حاضر ہؤ ا ادر سلام پیش کیا پھرعرض کی ---'' یامحمہ! مجھے اللہ نے آپ کی روح قبض کرنے کے لئے بھیجا ہے۔اگرا جازت ہوتو میں اپنا کا م کروں ، در نہ دالیں چلا جا وَں۔'' آپ نے جیرت سے پوچھا---'' کیا واقعی تم اس طرح کرو گے جس طرح میں کہوں گا!؟'' اس نے کہا---' 'جی ہاں! کیونکہ مجھے یہی تھم دیا گیا ہے کہ آپ کی مکمل اطاعت کروں ۔'' جانِ دوعالم عَلِينَة نے جریل کی طرف نگاہ اٹھائی توانہوں نے عرض کی

''يَارَسُولَ اللہِ! إِنَّ اللهَ قَدِ اشْتَاقَ اِلٰي لِقَانِكَ'' (يارسول اللہ! اللہ تعالیٰ آپ کی

ملاقات كامشاق ہے۔)

بيمژ د و ٔ جانفزا سنته بی جانِ دو عالم عَلِينَة کا دل مسرت سےلبریز ہوگیا اور ملک الموت کوّبفِ روح کی اجازت مرحت فرمادی - (مشکلوة باب وفات النبی) ( داتم )

نے بھی پہلے نہ سونگھی تھی۔

میں مجھی کہ آپ بے ہوش ہو گئے ہیں۔ چنانچے منہ پر کپڑا ڈال دیا، حالانکہ اس مرتبهآپ فوت ہو چکے تھے، مگر مجھے خبرتک نہ ہوئی۔(۱)

میں دیگرازواج کی بنسبت کم ٹی کی وجہ سے ایسی تھی کہ آپ کا سرمبارک تکیہ پررکھ دیا اورعورتوں کے ساتھ مل کررونے کھڑی ہوگئ۔اب مجھے اپنی اس تزکت پر تعجب ہے کہ آپ کاسرِ اقدس اینے سے کیوں جدا کیا ؟ عسل تک کیوں نہ لئے بیٹھی رہی؟''

اس طرح الله كا آخرى رسول (علي ) دوشنبه كے دن١١ (٢) رہيج الاول ١١ جرى کو (۳) زوال کے بعداس دارِ فانی ہے عالم جاو دانی کورخصت ہؤ ا۔ وفات کے وفت آپ کھری اوٹی چا دراوڑ ھےاورموٹی تہہ بند با ندھے تھے۔ابو برز ہؓ راوی ہیں کہ حضرت عا کنثہؓ نے بید دونوں کپڑے مجھے نکال کر دکھائے اور کہا کہ نبی علیقیہ انہی میں فوت ہوئے تھے۔

الله! الله! کیا استقلال تھا۔ نہ مرض کی ختیوں اورموت کی ہولنا کیوں سے خا ئف ہوئے ، نہ کوئی حرف شکایت زبان پر آیا! کیا محبتِ الہٰی تھی کہ دوا کیا ، دعا ہے بھی منع کر دیا ، کہ اب جوارِ حبیب میں جلد پہنچ جانے دو۔ درمیان میں کوئی روک بھی پیدانہ کرو! کیا عبدیت تھی کہ باوجودمعصوم ویاک ہونے کے، پروردگار کےحضورگرے پڑتے تھے اورگڑ گڑاتے جاتے تھے کہ--''اللّٰهُمَّ اغُفِرُ لِيُ!''(خدایا! مجھے بخش دے)

آ ہ، بیرحال، اللہ کے رسول کا تھا کہ نزع کی حالت میں بھی مغفرت کے لئے بے

(۳) ایک روایت میں ہے کہ کھنگی کے وقت آپ کا انقال ہؤا۔ ہجرت میں ٹھیک ای وقت

<sup>(</sup>۱) یہ پوراوا قعہ زیادہ تر بخاری ( کتاب الوصایا )اورابن ہشام سے لیا گیا ہے۔

<sup>(</sup>۲) محدثین واصحاب سیر میں آپ کی تاریخ وفات کے بارے میں بخت اختلاف ہے۔ہم اس بحث میں پڑ کر کتاب کوطول دینانہیں جا ہے۔ہم نے وہ تاریخ درج کی ہے،جوزیا دہ قرین قیاس معلوم ہوتی ہے۔

سيدالوري، جلد دوم المستسبب المستساد المستساد المستساد المستساد المستساد المستساد المستساد الم

قرار تھ (حالانکہ وہ قطعی مخفور تھے) اور ایک ہم ہیں کہ گنا ہوں پر جری اور استغفار سے قطعی غافل ہیں! ایک طرف سے آگ لگاتے جاتے ہیں اور دوسری طرف سے گھر کو بے حفاظت چھوڑ ہے ہوئے ہیں۔ پھرسلامتی کی کیا امید ہوسکتی ہے؟

#### وفات کے وقت جسمانی حالت

وفات کے دفت عمر ۲۳ سال تھی ۔ نبوت کے بعد تیرہ برس مکہ میں گز رے تھے اور دس برس مدینہ میں ۔عمرا گر چہ پختہ تھی مگر د ماغی وجسمانی صحت مجموعی طور پر تابلِ اطمینان تھی ۔ پیری اوراس کی کمزوریاں مغلوب نہ کرسکی تھیں ۔

حضرت انسؓ سے پوچھا گیا''وفات کے دفت آپ کی جسمانی حالت کیسی تھی؟'' کہا ---''نہایت تروتاً زہ ،خوبصورت ، وجیہہاور تندرست \_سراور ریش مبارک میں سفیدی تک نہیں دوڑی تھی \_ داڑھی کے آگے سے صرف تمیں بال سفید ہوئے تھے۔''

توكل

وفات کے وقت آپ کی حیثیت محض ایک دینی پیشوا کی نہ تھی ؛ بلکہ دنیاوی بول چال میں آپ پورے عرب کے بالکل خود مختار اور مطلق العنان بادشاہ تھے۔ یمن ، حجاز حضر موت ، نجد ، عمیر ، تہامہ ، مسقط ، عمان ، قطیف وغیرہ تمام علاقوں پرسر بلندعلم محمدی بے روک توک لہرا رہا تھا۔ تم خیال کرتے ہوگے کہ اس شہنشا و عرب نے مرتے وفت ضرور ایک بڑا خزانہ جھوڑا ہوگا۔۔۔ خدم وحثم ہوں گے ، اونٹ گھوڑے ہوں گے ، توشہ خانے ہونگے ،

جواہرات سے بھر بے صندوق ہوں گے ،سونے چاندی سے لبریز تہہ خانے ہوں گے۔ آ ہ! نہیں ، وہاں اس طرح کی کوئی چیز بھی نہتھی۔اس کے شاہی خزانہ میں نہ کوئی

دینارتھا، نہ درہم۔اس کے اصطبل میں نہ کوئی اونٹ تھا، نہ بکری، نہ گھوڑا۔اس کے پیش خدمتوں میں نہ کوئی غلام تھا، نہ کنیز۔اس اللہ والےسلطان کے پاس کوئی چیز بھی موجود نہ تھی۔ صرف سواری کا ایک خچرتھا، چند آہنی ہتھیا رہتھ،جن میں کچھ تلواریں، نیزے اورزر ہیں شامل ۔

تھیں ، اوران میں بھی ایک زرہ چندسیر بھو کے عوش ایک یہودی کے پاس گروی پڑی تھی۔ یہ قرض اس با دشاہ نے اپنے گھر والوں کی شکم پری کے لئے لیا تھا۔

www.maktabah.órg

اشہنشہ دونوں عالم کا ، مگر نفرت تجل سے

حریم ناز میں تکیہ خدا پر اس کی مند کا

دو اھم مسئلے اور اسوۂ نبوی

ہاں چند بیگھہ زمین بھی تھی ،مگر نہ تو زندگی میں اس نے تبھی اسے اپناسمجھا اور نہ مرتے وقت اپنے ورثاء میں تقسیم ہرنے کے لئے چھوڑ گیا۔ زندگی میں بھی وہ مسلمانوں کے لئے وقف تھی اور مرتے وقت بھی اسے مسافروں پرصدقہ کر گیا۔ یہی نہیں ؛ بلکہ اپنے وارثوں کو پیداعلان کر کےصاف لفظوں میں ورا ثت سے خارج کر گیا کہ

«جس گروہ سے ہم ہیں (یعنی انبیاء کے گروہ سے )اس کے ہاں وراثت نہیں ہوتی۔"(۱)

پچھلے صفحوں میں ریڑھ کچکے ہوکہ چند دینار جوا تفاقیہ گھر میں رہ گئے تھے، انہیں کس نفرت کی نگاہ ہے دیکھااوران کی موجود گی ہے پریشان ہو گئے تھے۔

آپ کی زندگی اور مرض الموت کے بیروا قعات صاف بتارہے ہیں کہ اللہ کے اس

آ خری پیغیبراورسب سے زیادہ کامل ہدایت لانے والے رسول نے موجودہ دنیا کے دوسب

ہے زیادہ پیچیدہ مسکوں---سر مایہ داری اورغیر منقولہ جائداد کی شخصی ملکیت وورا ثت---

میں کیا اسوہ ونمونہ چھوڑ اہے؟ بلاشبہ اس نے ان میں سے کوئی چیز حرام نہیں تھہر ائی ، کیونکہ عقل انسانی ہنوز عہدِ طفولیت میں تھی ،لیکن اپنی ساری عمر عسرت و فلاکت میں گز ار کر اور اپنی

برائے نام ملکیت غیر موروثی قرار دے کر درحقیقت اس نے ان دونوں مہتم بالشان مسکوں

سر ما یہ داری اور شخصی ملکیت ، کے حل کے لئے بہترین روشنی دنیا کے سامنے پیش کر دی ہے۔

اس بارے میں تقریباً وہی طریقہ اختیار کیا جوغلامی کی قدیم رسم کے ابطال میں برتا تھا کہ وقتی مصلحتوں کی بنا پرنفس غلامی تو ممنوع قر ارنہیں دی الیکن اسے الیمی یا بندیوں سے جکڑ

دیا کہ کم ہے کم ؛ بلکہ موقوف ہوجائے۔



www.maktabah.org

بابا، وصال

اهل بیت کا دستور

امیر المؤمنین حضرت علیؓ نے آپ کی وفات کے بعد اپنا دستور بنالیا تھا کہ ہرسال یوم النحر کے دن منی میں منا دی کراتے تھے

'' جس کسی کارسول اللہ علیہ کے ذمہ کوئی وعدہ یا قرضہ ہو،میرے یاس آئے۔'' چنانچہ جوکوئی بھی آ جاتا تھا، سچا ہو یا جھوٹا، اس کا مطالبہ ضرور پورا کر دیتے تھے۔ آپ کے بعد حضرت حسن اور ان کے بعد حضرت حسین کا بھی یہی دستور رہا۔ان کی شہادت کے بعد بہ سلسلہ بند ہوگیا۔(۱)

وصال کے بعد

رسول الله عليقة كاانقال كوئي معمولي واقعه نه تقابه بياكيه اليي بستى كافراق تقاجوخدا کا آخری پنیمبر، حبیب، برگزیدہ اورسب سے افضل انسان تھا۔اس کے پیروؤں کی حالت میہ تھی کہ اس کے نام پر قربان ہوتے تھے۔اس کی خوشنودی کوسب سے بردی سعادت سمجھتے تھے۔اس کے کترے ہوئے بال تک بانٹ لیتے تھے۔اس کے وضو کامستعمل یانی بھی زمین پر گرنے نہ یا تا تھا، ایک ایک بوند تبرک مجھی جاتی اور آئھوں سے لگائی جاتی تھی۔اس کا پیدنہ عطرے زیادہ نفیس مجھا جاتا اور خوشبو میں ملایا جاتا تھا۔ ہر بڑے آ دمی کی موت پر تہلکہ مج جاتا ہے، پھررسول اللہ کی وفات پر جو پچر بھی ہوتا، کم تھا۔

اگرچەاس برگزیدہ انسان نے اپنے دورانِ مرض برابراس ہونے والے حادثہ سے لوگوں کوآ گاہ کیا، مگر فرط جوش ومحبت میں دل اس کا تصور بھی کرنانہیں جا ہتے تھے۔ یہی وجہ ہے که جب وه پیش آیا تو صحابه کرام میں ایک سخت د ماغی انتشاراورعدم توازن پیدا ہو گیا۔ '

حضرت فاطمةٌ كا اظھار غم

ام المؤمنين حضرت عائشة صديقة "كي زباني او پرسن چكے ہيں كدوه اپني كم سنى كى وجہ سے بورى طرح سمجھ نہ سکیں کہ طائر روح ہرواز کرچکا ہے۔ البذاوہ دوسری عورتوں کے ساتھ رونے کھڑی ہو گئیں۔ باب، وصال

حضرت فاطمۃ الزہراءؓ، جن پرقدرۃ ٔ حادثہ کا بہت زیادہ اثر تھا، برا برروئے جارہی تھیں اور یوں کہتی جاتی تھیں

''وَااَبَتَاه! اَجَابَ رَبًّا دَعَاه. وَااَبَتَاه! مَنُ جَنَّةُ الْفِرُدَوُسِ مَأْوَاه. وَااَبَتَاه! اِلْى جِبُرِيْلَ نَنْعَاه. (١) وَااَبَتَاه! رَبُّه يُكُرِمُه' اِذَا دَنَاه. وَااَبَتَاه! رَبُّه يُكُرِمُه' اِذَا دَنَاه. اَلرَّبُ وَالرُّسُلُ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ حِيْنَ يَلُقَاه.

وَااَبَتَاه! مِنُ رَّبِّهٖ مَا اَدُنَاه. "

(ہائے ابا جان! جنہوں نے پروردگار کی پکار پر لبیک کہا، ہائے ابا جان! جن کا مصانہ جنت الفردوس ہے، ہائے ابا جان! جن کی وفات کی خبرہم جبریل (الطبیلا) کو سناتے ہیں۔ ہائے ابا جان! ان کا رب انہیں عزت دے، جب وہ اس کے پاس پہنچیں، ہائے ابا جان! ان کا رب ان پرسلامتی بھیجے جب وہ اس سے ملاقات کریں، ہائے ابا جان! جو ابی جن رب کے انتہائی قریب ہیں۔)

### حضرت اسامةٌ كا جعندًا

ٹھیک وصال کے وقت مدینہ کے باہر حضرت اسامیّا پنی فوج کو جنگی مہم پر روانہ ہونے کاحکم دے رہے تھے۔اچا تک ان کی والدہ حضرت ام ایمن ؓ کا قاصد پہنچا۔ '' جلدی چلو! آنخضرت علیہ فیزع کی حالت میں ہیں۔''

جدل ہوں۔ اسلام ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں۔ اب کہال کی روانگی؟ فوراَ اسامہؓ، عرؓ، ابوعبیدہؓ مدینہ کی طرف دوڑے۔ ان کے پیچھے پیچھے پوری فوج بھی واپس ہوئی۔ بریدہ بن الحصیب ؓ، اسامہؓ کا جھنڈا لیٹے مدینہ میں داخل ہوئے اور جحرہُ نبوی کے دروازہ پراسے گاڑ دیا۔ (۲)

(١) بخاري (مرض النبي ووفاته)

(۲) ابن سعد۔ بیجھنڈ ابرابرگڑ ار ہا یہاں تک کہ حضرت ابو بکرنے خلیفہ ہوکر پھراہے اسامہ کے

#### منافقوں کی خوشی ، صحابہ کی بے چینی

باہرلوگوں نے بیخرسی تو ایک طرف مینا فقوں نے خوشی ظاہر کرنا اور جراکت سے سر اٹھانا شروع کیا۔(۱) دوسری طرف مسلمانوں میں سخت بے چینی پیدا ہوئی۔ ہر طرف سے دوڑ کر حجر ہ نبوی پر جمع ہو گئے اور رسول اللہ علیہ کے کودیکھنے لگے۔سب بدحواسی سے چلار ہے تھے ''رسول اللہ کسے وفات پاسکتے ہیں ؛ جبکہ ہم پر شہید ہیں اور ہم ساری دنیا پر شہید

میں اور جبکہ ہم اب تک سب پر غالب نہیں آئے ہیں؟ نہیں، واللہ نہیں آپ ہرگز مرے نہیں؛ بلکہ آپ اس طرح آسان پراٹھا گئے ہیں، جس طرح عیسیٰ ابن مریم اٹھا گئے گئے میں، جس طرح عیسیٰ ابن مریم اٹھا گئے گئے میں اور عنقریب نزول فرمائیں گے۔''

يېنېيں؛ بلكهوه دهمكانے لكے كخبردار! كوئى آپكى موت كالفظ زبان پرندلائے۔

#### حضرت عمرٌ کا جوش

سب سے زیادہ غلوحضرت عمرٌ کوتھا۔ وہ برابرفشمیں کھائے جاتے تھے ''بخدا!رسول اللہ فوت نہیں ہوئے ہیں۔'' یہی نہیں؛ بلکہ تلوار کے قبضہ پر ہاتھ رکھ کرخطبہ دینے کھڑے ہوگئے

یں بین جمعہ وارسے بھتہ پر ہ طارط رطبہ دیے سرے اوے '' ''جوکوئی بھی منہ سے نکالے گا کہ رسول اللہ انقال کر گئے ہیں ،اس کو میں اپنی اس

تلوارے مکڑے کردوں گا۔"(۲)

#### حضرت ابوبکر ؓصدیق کی آمد

اِدهریه بهور ما تھا، اُدهر حضرت ابو بکر اس حادث جا نکاہ سے بے خبر کے میں اپنی بیوی ''بنتِ خارجہ'' کے گھر مطمئن بیٹے تھے۔ رسول اللہ علی کو سے اچھا بھلا چھوڑ گئے تھے اور دل میں کوئی اندیشہ نہ تھا۔ اچا تک لوگوں کو کا نا پھوی کرتے سا۔ ان کا ما تھا تھ کا اور غلام کو تھے تھا۔ اچا تک لوگوں کو کا نا پھوی کرتے سا۔ ان کا ما تھا تھ کا اور غلام کو تھے تھا۔ اس نے آ کر جو اب دیا کہ لوگ کہتے ہیں۔۔۔'' محمد علی تھے وفات پاگئے ہیں۔''

باب ، وصال

یہ سنتے ہی آپ یہ کہتے ہوئے گھبرا کراٹھ کھڑے ہوئے ''آه!مپرې کياخرابي موگې؟''(۱)

فورأ گھوڑامہ پینہ کی طرف دوڑا دیا۔

سالم بن عبدالله الانتجعیٰ کی روایت ہے کہ جب معجد میں بیمنام ہنگامہ بریا تھا تو بغض لوگوں نے مجھ سے کہا - - ''سالم! جااور رسول اللہ کے دوست ( ابو بکر ) کو بلالا ۔''

میں متجد سے نکلا ہی تھا کہ ابو بکر انظر آئے۔ دیکھتے ہی میری بیکی بندھ گئی ، کہنے لگے ''سالم! كيا واقعي رسول الله فوت هو گئے؟''

میں نے کہا ---' کیے کہوں؟ بیعمر کھڑے کہدر ہے ہیں کہ جوکوئی کے گا رسول الله وفات يا گئے ہيں ميں اس كى گردن اڑا دوں گا۔''(۲)

حضرت ابوبکر اس طرح داخل ہوئے کہ آئکھوں سے آنسو جاری تھے۔فرط گریہ سے خاموش تھے۔ آہیں ول ہے اٹھتی تھیں اور سینہ ہی میں رہ جاتی تھیں کسی ہے گفتگونہیں کی ۔ سید ھے جمرے کی طرف بوجے اور حسب دستور حاضر ہونے کی اجازت جاہی۔ اندر ے آواز آئی

''آج کے دن اجازت کی ضرورت باقی نہیں رہی!''

كمن لكي سي من عمر اندرداخل موئ اوررسول الله علي كي حاريائي كي طرف بره آب ير جادر يرى هى - رخ انور سے كير اسايا - إنَّا لِلْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَاجِعُونَ

یڑھا۔ پھراو پر جھکے اور آپ کی آئکھوں کے درمیان پیشانی پراپنا مندرکھا، ساتھ ہی روتے تقادر کہتے تھے

> ''وَانَبِيَّاه! وَاصَفِيَّاه! وَاخَلِيُلاه!''(٣) پھرسر کی طرف مڑے اور کہا'' وَانَبِیّاہ!''

(۱) ابن خسرو (كنز). (۲) المواهب و ترمذي مامعناه. (٣) آ ہ،اللہ کے نبی! آ ہ،اللہ کے پیندیدہ! آ ہ،اللہ کے دوست۔

سیدالوری، جلد دوم

پهرمنه جهكا يا اور چېرهٔ مبارك كا بوسه ليا - پهرسرا تها يا اوركها " وَ اخبليهُ لاه!

پھرمنہ جھکا یا اور پییثانی مبارک کا بوسہ لیا ، پھر کہا

"میرے ماں باپ آپ پر قربان! آپ وصال سے پہلے اور وصال کے بعد ہر

حال میں طیب وطاہر ہیں۔قتم ہے اس کی ،جس کے ہاتھ میں میری جان ہے،خدا آپ پر دو موتیں ہر گرجمع نہیں کرے گا۔ جوموت کھی تھی ، وہ تو آ چکی ۔ آپ کی وفات سے وہ چیز منقطع

ہوگئی جو کسی نبی کی موت سے بھی منقطع نہیں ہوئی تھی۔ آپ ہر طرح کی صفت سے بالا ہیں۔ گریہ وبکا سے ارفع ہیں۔اگرآپ کی موت خود آپ کی پہند سے نہ ہوتی تو ہم آپ کے رہج

میں جائیں قربان کر دیتے۔اگر آپ نے روئے سے منع نہ کر دیا ہوتا تو ہم آپ پر آنسوؤں

ے اپنی آئکھیں خٹک کر لیتے لیکن جس چیز کوہم اپنے سے کسی طرح بھی دورنہیں کر سکتے ، وہ

رنج اورآ پ کی یا د ہے جو ہمیشہ ہمارے ساتھ باقی رہے گی بھی جدانہیں ہوگی۔ اے محد ہمارا ذکرا پنے رب کے ہاں میجئے۔ہم آپ کو برابر یا در ہیں۔اگر آپ

نے اپنے پیچھے یہ سکینت نہ چھوڑی ہوتی تو کوئی اس غم سے نہ پچتا جو آپ نے اپنے پیچھے چھوڑ ا

### ابوبکر صدیق کی یادگار تقریر

پھر کپڑامنہ پر ڈال دیااور ہاہرمبجد میں گئے۔حضرت عمرٌ بدستور بول رہے تھے۔

انہیں مخاطب کر کے حضرت ابو بکڑنے کہا

''او بشمیں کھانے والے بھہر،اپنی جگہ بیٹھ جا!''

مگروہ اس قدر جوش میں بھرے تھے کہ بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ اس پر حضرت ابو بکڑ لوگوں کو پھاندتے آ گے بڑھے اور منبر تک پہنچ گئے ۔ حاضرین نے انہیں دیکھا تو حضرت عمر مگو

چھوڑ کران کی طرف متوجہ ہو گئے ۔اس وفت آپ نے بیہ یا دگارخطبہ دیا

'' میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک خدا کے سوا کوئی معبودنہیں ۔اس نے اپنا وعدہ پورا

(١) ابن ابي الدنيافي كتاب الغراء باسناد ضعيف (احياء العلوم ج٣)

کیا، اینے بندے کوفتحاب کیا اور تن تہا تمام جھوں پر غالب آگیا۔ پس تمام ستائش ای ایک خدا کے لئے ہے اور گواہی دیتا ہوں محمد اس کے بندے، پیٹمبراور نبیوں کے خاتم ہیں اور گوا ہی دیتا ہوں کہ کتاب و لیی ہی ہے جیسی نا زل ہو ئی تھی ، دین ویسا ہی ہے جیسا مقرر کیا گیا تھا، حدیث ولیی ہی ہے جیسی بیان کی گئی تھی اور بات وہی ہے جو کہی گئی تھی۔اللہ ہی

روشن حق ہے

الٰہی! محمد اینے بندے، رسول، نبی، حبیب، برگزیدہ اور منتخب پر افضل ترین درود بھیج ۔الہی !ا بی صلوٰ ق ،اپناعفو،ا بی رحمت ،اپنی برکت رسولوں کے سر دار ، نبیوں کے خاتم اور

پر ہیز گاروں کے امام ،محمد کے شاملِ حال کر، جو نیکی کے رہنما ، بھلائی کے رہبراور رحمت کے قاصد ہیں۔ان کی قربت نزدیک کر،ان کی بر ہان عظیم کر،ان کے مقام کوعزت دےاور

انہیں اس مقام محمود میں اٹھا جس پرتمام اگلے پچھلے رشک کریں۔ان کے مقام محمود سے

قیامت کے دن ہمیں نفع پہنچااورانہیں جنت میں درجہ ووسیلہ تک پہنچا۔ اے خدا! محمد براوران کی آل پر تیری صلوة ہو، محمد براوران کی آل پر تیری برکت

ہو،اسی طرح جس طرح تیری صلوٰ ۃ و برکت ہوئی ابراہیم پراورابراہیم کی آل پر،تو ہی ستائش اور بزرگی والا ہے۔

اے لوگو! تم میں سے جوکوئی پو جا کرتا تھا محمر کی تو اسے معلوم ہونا حیاہے کہ محمر کا وصال ہو چکا ہے۔لیکن جو کوئی عبادت کرتا تھا اللہ کی ،سواللہ زندہ ہے بھی مرنے والانہیں۔ رب العزت نے محمد علیہ سے فر مایا تھا

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَّإِنَّهُمُ مَّيِّتُونَ٥(١)

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ ء قَدُ خَلَتُ مِنُ قَبُلِهِ الرُّسُلُ ء اَفَإُنُ مَّاتَ آوُقُتِلَ انْقَلَبُتُمُ عَلَى آعُقَابِكُمُ وَمَنُ يَّنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيُهِ فَلَنُ يَّضُرَّ اللهَ شَيأً،

سیدالوری، جلد دوم باب، وصال Sras 2

وَسَيَجُزِى اللهُ الشَّاكِرِيُنَ ٥ (١)

كُلُّ مَنُ عَلَيْهَا فَان٥ وَيَبُقَى وَجُهُ رَبِّكَ ذُوالُجَلالِ وَالْإِكْرَام٥ (٢) پھر کہا---''اللہ تعالٰی نے اپنے نبی کوان کی وفات کی خبراس وقت سے وے دی

تھی جب وہ تم میں موجود تھے اور خود تمہیں بھی تمہاری موت کی اطلاع پہنچا دی ہے۔ پس

موت اٹل ہے۔سب مرجائیں گے۔ بجزایک خداکے کوئی بھی باتی نہ رہے گا۔ الله تعالیٰ نے محمہ علیہ کو ایک خاص عمر تک زندہ رکھا۔ یہاں تک کہ انہوں نے

دین الٰهی قائم کر دیا ، امر خداوندی برملا کر دیا ، رسالت پہنچا دی اور راہ خدا میں برابر جہاد کرتے رہے۔ پھرخدانے انہیں و فات دے دی اور تمہیں سید ھے راستہ پر چھوڑ دیا۔

پس اب جو بھی ہلاک ہونے والا ہلاک ہوگا، وہ واضح دلیل اور بدبختی کے بعد ہلاک ہوگا۔اس نے این نبی کے لئے تمہارے پاس کی چیز پراس چیز کورجے دی ہے، جوخود اس کے باس ہے۔اس نے انہیں تواب کی طرف اُٹھالیا ہے اور تم میں اپنی کتاب اور اپنے

نبی کی سنت چھوڑ دی ہے۔ جوکوئی ان دونوں کو لے گا ، راہِ راست پر رہے گا اور جوان میں تفریق کرےگا، بھٹک جائے گا۔ اے ایمان والو! عدل کے قائم کرنے والے بنو۔ شیطان تمہارے نبی کی موت کی

وجہ سے تمہیں مشغول نہ کر لے۔ تمہارے دین کی طرف سے تمہیں فتنہ میں نہ ڈال دے۔ شیطان پرنیکی کے ذریعہ حملہ کرنے میں جلدی کرو، تا کہ شکست کھا جائے ۔اسے ڈھیل نہ دو،

(۱) نہیں ہیں محمد (علیقہ) مگرائیک رسول۔اگروہ وفات پاگئے یا شہید کردیئے گئے تو کیا تم الٹے یا وَں بلیٹ جا وَ گے؟ جس نے ایسا کیا ، وہ اللہ کو کو کی نقصان نہیں پہنچائے گا اور عنقریب اللہ تعالیٰ شکر

کرنے والوں کوجز ادے گا۔

(۲) عالم كائنات ميں جو كچھ بھى ہے، فنا ہو جانے والا ہے۔صرف ایک تیرے بزرگ و برز پروردگار کی ذات ہی باتی رہ جائے گی۔ ور نہوہ تم تک پہنچ جائے گااور تمہیں فتنہ میں ڈال دےگا۔

اےلوگو!اللہ سے ڈرو۔اپنے دین کومضبوطی سے پکڑو۔اپنے رب پرتو کل کرؤ۔ کیونکہ اللہ قائم ہے۔اس کا کلمہ تام ہے۔اللہ اس کوفتیاب کرتا ہے جواس کی مدد کرتا ہے۔وہ اینے دین کوعزت بخشنے والا ہے۔

كتاب الله مارے ماتھول ميں موجود ہے۔ وہ نور ہے اور شفاہے۔ اس ك ذريعه خدانے محم (علیہ) کی رہنمائی فر مائی۔اس میں اللہ کا حلال اور حرام ہے۔ بخدا، ہم کسی کی ذرا بھی پر وانہیں کرتے ۔خلق اللہ میں سے کوئی بھی ہم پر غالب نہیں ہوسکتا۔اللہ کی تلواریں اب تک بے نیام ہیں اور ہارے ہاتھوں میں بلند ہیں۔ ابھی ہم نے رکھی نہیں ہیں۔ جو کوئی ہاری مخالفت پرآئے گا، ہم اس پراس طرح جہاد کریں گے جس طرح رسول اللہ علی کے ساتھ ہوکر جہادکرتے تھے۔ پس محف کو چاہئے کداینے بچانے کی فکر کرے۔ (۱)

#### صحابه کو هوش آگیا

اس خطبه کا اثریه مؤ ا که صحابه کرام طاوه د ماغی خلفشار دور موگیا جواس حادیثه عظیم کی وجہ سے پیدا ہو گیا تھا اور تمام لوگ ہوش میں آ گئے۔

حضرت عبدالله بن عبال كت بين كه جب ابوبكر في آيت وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ الع تلاوت كى تولوك اس طرح چونك برا عنه البيس معلوم على نه تها كه بيرآيت قر آن میں موجود ہے۔ پھرمہ پنہ میں کوئی فر دبشراییا نہ تھا جس کی زبان پریہ آیت نہ ہو۔

خودحضرت عراكا اپنابيان ہے كہ جب ابوبكر نے بيآيت تلاوت كى تو ايما معلوم ہؤا، گویا میرے دونوں یا وُں کسی نے کاٹ ڈالے ہیں اور مجھے اٹھائے ہوئے نہیں ہیں۔ جب میں نے ابو بکر کی زبان سے بیآیت سی اور معلوم ہو گیا کہ نبی عَنْ اللَّهُ کی و فات ہو گئ ہے تو میں زمین پر گریڑا۔

<sup>(</sup>۱) به واقعه اور خطبه بخاری شریف (کتاب الفضائل و باب مرض النبی ووفاته) ابن هشام، احيا جلد چهارم، كنز العمال، مسند عائشه اور ابن سعد كى روايتول عرتب كيا كيا ع-

سیدالوری، جلد دوم

#### تجهيز و تكفين

حضرت علیٰ کہتے ہیں کہ جب ہم جمہیر و تکفین پرمستعد ہوئے تو لوگوں کا ہجوم رو کئے کے لئے درواز ہبند کرلیا تھا۔اس پرانصاری آ کر پکارے

باب، وصال

"جارابھی حق ہے۔ ہم ان کے ماموں زاد ہیں۔ اسلام میں ہمارا درجہ معلوم ہے۔" قریش آ کر پکارے ---" ہم ان کے خاندان والے ہیں۔"

رس بہی جب دروازہ نہ کھلاتولوگ ابو بکر سے شکایت کرئے گئے، ابو بکرنے پکار کرکہا
''مسلمانو! میں تنہیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں۔ ہرقوم اپنے جنازے کی زیادہ حقد ار
ہے۔اگرتم سب اندر آجاؤگے تو نبی کے خاندان والوں کو آپ سے دور کر دوگے، جسے یہ
لوگ اجازت دیں ، وہی اندر جائے۔''

کیکن انصار برابراصرار کرتے رہے۔مجبور آان میں سے ایک شخص اوس بن خولی کو اندر بلالیا گیا۔

اوپرآپ پڑھآئے ہیں کہ رسول اللہ علیہ فیصلے نے حضرت علیٰ کونسل دینے کی وصیت کتھی۔ چنانچہ انہوں نے ادب کے خیال سے اپنے ہاتھ پر کپڑ الپیٹ لیا۔ پھر کرتے کے اندر ہاتھ ڈال کر ملنے گئے۔

عنسل دینے میں حضرت علیؓ کے علاوہ اسامہ بن زیدؓ، نضل بن عباسؓ اور ندکور الصدرانصاری اوس بن خولی شریک تھے۔فضلؓ پر دہ پکڑے تھے۔انصاری پانی انڈیلتے تھے۔ حضرت علیؓ نہلاتے (۱) تھے اور کہتے جاتے تھے

''بِاَبِیُ اَنُتَ وَاُمِّیُ، مَا اَطُیَبَکَ حَیًّا وَّ مَیِّتًا!''(۲) کیونکہ آپ میں اس طرح کی کوئی کثافت موجود نتھی جوعام میت میں ہوتی ہے

(۱) ابن سعد و پہنچ ( کنز ) بعض روایتوں میں ہے کہ اسامہ اور فضل کی آئکھوں پرپی بندھی تھی اور پردے کے اس پار حضرت علی کو پانی دیتے تھے۔ ( ابن سعد )

(٢) ميرے ماں باپ قربان! آپ وصال سے پہلے اور بعد ميں كيے طيب وطا ہر ہيں!

ہ آپ کو پانی اور بیری سے تین عسل دیئے گئے۔ یانی سعد بن ختیمہ کے کنویں سے لا يا گيا تھا۔ پيرکنواں قباميں واقع تھا اوراس کا ياني پيابھي جاتا تھا۔

عنسل کے بعد آپ کا کرنہ اتار ڈالا گیا اور سجدے میں زمین سے مس ہونے والے اعضاء ہاتھوں ، ہتھیلیوں ، چہرہ ، پیروں اور جوڑوں میں خوشبولگائی گئی اورعود و بخور کی دھوٹی دی گئی۔ پھر کفن پہنا یا گیا۔ کفن میں صرف تین سفیدیمنی کپڑے تھے۔ان میں قیص اور عمامه شامل نہیں کیا گیا تھا۔ کفن چار آ دمیوں نے پہنایا تھا۔ علی، عباس، عقیل، اسامہ انصاری \_ رضی التعنیم \_

نماز جنازه

کفن کے بعد آپ کا جسدِ اطہر اسی تخت پر رکھ دیا گیا جس پر وصال ہؤ اتھا۔ اب لوگوں نے نمازِ جنازہ پڑھنا شروع کی۔(۱) سب سے پہلے حضرت علیٰ ،عباسؓ اور بنی ہاشم نے نماز پڑھی۔ پھرمہا جرین نے ، پھرانصار نے ، پھرعورتوں نے ، پھر بچوں نے ۔ کوئی امام نہیں ہوتا تھا۔حضرت علیٰ نے پہلے ہی سے کہددیا تھا

''آپ کی نماز میں کوئی امامت نہ کرے کیونکہ آپ جیتے جی سب کے امام تھے اور وصال کے بعد بھی سب کے امام ہیں۔''

مہاجرین وانصار کی نماز کا حال اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ جب وہ حجرے میں داخل ہوئے تو پہلے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے ، پھران کے ساتھ والوں نے کہا ---''اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُه''' --- پُركى كوامام بنائے بغیر صفیں باندھ کر کھڑے ہو گئے۔حضرت ابو بکر اور حضرت عمر، رسول اللہ علیہ کے مقابل کھڑے ہوئے اور بید عاشروع کی (سب پیھیے آمین آمین کہتے جاتے تھے۔)

'' خدایا! ہم گواہی دیتے ہیں کہ جو پچھان پر ( یعنی رسول اللہ علیہ پر ) نازل ہؤا،

سيدالورى، جلد دوم الم

وہ انہوں نے پورا پورا پہنچا دیا ، امت کونفیحت کی ، راہ حق میں جہاد کیا ، یہاں تک کہ خدا نے
اپنا دین غالب کر دیا۔ اس کا بول بالا ہو گیا اور اس تنہا ویگا نہ و بے شریک پر ایمان لایا گیا۔
پس اے ہمارے معبود! ہمیں ان لوگوں میں کر دے جواس قول کی پیروی کرتے ہیں جوان
کے ساتھ نازل ہؤ اتھا اور ہمیں ان کے ساتھ جمع کر دے تا کہ وہ ہمیں پہچا نیں اور ہم آپ کو
پہچا نیں ، کیونکہ آپ مؤمنین کے ساتھ رؤوف و رقیم تھے۔ ہم ایمان کا کوئی بدل نہیں
چا ہتے۔ اسے پچ کرکوئی چیز خرید نانہیں چا ہے!''

## دَفْن کھاں کئے جائیں؟

جب آپ کی وفات کا سپ کو یقین ہو گیا تو حضرت ابو بکر ٹے دفن کرنے پر ڈور دیا، مگراختلاف پیدا ہؤ اکہ کس مقام میں وفن کئے جائیں؟ بعضوں نے کہا، منبر کے پاس بعضوں نے کہا، منبر کے پاس بعضوں نے کہا، اس مقام پر جہاں آپ کھڑے ہوکر امامت کرتے تھے۔حضرت ابو بکر صدیق نے کہا، --" معاذ اللہ! ہم آپ کو بت نہیں بناسکتے کہ اس کی پرستش کی جائے۔" اس پر بعضوں نے کہا ---" تو آپ کو بقیع میں دفن کریں، جہاں آپ کے بھائی مہاجرین دفن ہیں۔"

مہاجرین دفن ہیں۔'' حضرت ابو بکڑنے اس ہے بھی اختلاف کیا ،اس پرصحابہ کرامؓ نے کہا

محفرت ابوہر نے اس سے بی احلاف کیا، اس پر سحابہ رام نے ہر '' پھرآپ کی رائے کہاں ون کرنے کی ہے؟''

انہوں نے جواب دیا --- 'میں نے نبی اکرم علیہ کوایک بات فر ماتے سا ہے اور اب تک اسے بھولانہیں ہول۔ آپ نے فر مایا تھا'' نبی کی روح جس جگہ قبض ہوتی ہے، و ہیں اسے دفن کیا جاتا ہے۔''

صحابہ نے کہا---''بخدا آپ کا قول ہرطرح پسندیدہ ہے۔''

چنانچے صحابہ کرامؓ نے اتفاق کرلیا کہ آپ حضرت عائشہ صدیقہؓ کے حجرے ہی میں دفن کئے جائیں۔

#### قبر کیسے کھودی گئی؟

آپ کے بچھونے کے اِردگرد زمین پرایک نثان کھینچا گیا اور نثان کے اندر

حضرت ابوطلحہ نے قبر کھو دی۔

### قبر میں کس نے اُتارا؟

قبر تیار ہوگئ تو آپ کوسہ شنبہ کے دن رات کو دنن کیا گیا۔ تخت پائٹی کی طرف سے مٹایا گیا اور اسی طرف سے ہٹایا گیا اور اسی طرف سے آپ کو قبر میں اتا را گیا۔ حضرت علی ،عباس ،عقبل ، اسامہ اور اوس ٹے قبر پر اوس ٹے اس کے بعدمٹی دی گئی۔ حضرت بلال ٹے قبر پر ایک مشک پانی چیڑکا۔ سرکی طرف سے چیمڑکنا شروع کیا تھا۔

اس طرح بروز سه شنبه بتاریخ ۱۲ اربیج الاول ۱۱ ججری بوقت شب جسدِ نبوی علی الله کو سپر دِ خاک کیا گیا۔ سپر دِ خاک کیا گیا۔

وفات کے بعد پھلی اذان

ابھی تدفین نہیں ہوئی تھی کہ نماز کا وقت آگیا۔حضرت بلال اذان دینے کھڑے ہوئے کھڑے ہوئے گھڑے ہوئے گھڑے ہوئے گھڑے ہوئے گھڑے ہوئے گھڑے ہوئے سے دنوی میں کہرام کچ گیا۔

وفن کے بعد حضرت ابو بکڑنے حضرت بلال گواذ ان دینے کا حکم دیا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ کہنے گئے

''اگرآپ نے مجھے اس لئے آزاد کیا ہے کہ ہمیشہ آپ ہی کے ساتھ رہوں تو مجھے ایسا تھے رہوں تو مجھے ایسا تھے رہوں تو مجھے ایسا تھے داکے لئے چھوڑ دیجئے۔''
حضرت ابو بکرٹ نے جواب دیا ---''تو میں اب رسول اللہ علیہ کے بعد کی کے لئے آذان نہیں دوں گا۔''
لئے اذان نہیں دوں گا۔''

پھروہملکِ شام چلے گئے۔

#### سوگوار يثرب

پورے مدینہ میں ایک تہلکہ پڑا ہؤا تھا۔ گریہ و بکا کے سواکوئی آواز سنائی نہ دیتی تھی ۔ حضرت ابوذ ؤیب ہذلیؓ سے مروی ہے کہ - - -'' ہمارے قبیلہ کو نبی علیہ ہے کی علا<del>لت کی</del>



www.maktabah.org

المرافري، جلد دوم المستسبب المستسبد المستسبدد المستسبد المستسبدد المستسبدد المستسبدد المستسبدد المستسبدد المستسبدد المستسبدد الم

خبر پینی تو لوگوں کو بڑی تشویش ہوئی۔ میں نے بھی پوری رات آئکھوں میں کانی مسج ہوتے ذرا آئکھ جھیکی تو ایسامعلوم ہؤ اکوئی پیشعر پڑھ رہاہے

خَطُبٌ آجَلُ آنَاخَ بِالْإِسُلام بَيْنَ النَّخِيُلِ وَمَعْقَدِ الْاطَام نخلستان اورقلعوں کے مابین (مدینہ میں )اسلام پرسخت ہولنا ک مصیبت ٹوٹ پڑی۔

قُبِضَ النَّبِيُّ مُحَمَّدٌ فَعُيُونُنَا تُبُدِئ الدُّمُوعَ بِالتِّسُجَام نی مجمد علی اسلے گئے۔اس کئے ہماری آئکھیں مسلسل اشکہارہیں۔

میں گھبرا کر اٹھ بیٹھا اور سمجھ گیا کہ نبی اکرم علیہ فوت ہو چکے ہیں، یا عنقریب

فوت ہونے والے ہیں ۔فورامہ پنہ کوروانہ ہؤ ا۔شہریہنچا تو رونے کا ایسا شور سنا ،جیسا حاجیوں میں تکبیر کا ہوتا ہے۔

میں نے یو چھا---'' کیاہؤا؟''

جواب ملا---''رسول الله عليه كاوصال موكميا!''

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ عَلَى مُحَمَّدٍ خَيْرِ خَلْقِكَ صَلَّوةً وَّسَلَامًا اِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ د (''رحلت مصطفیٰ'' کی تلخیص ختم ہوئی۔)

الله جانے، جانِ دو عالم علیہ کے ججروفراق کے اس دائمی صدمے کو ان وارفتگان عشق نے کیونکر برداشت کیا ہوگا جو چندلحوں کی جدائی بھی گوارانہیں کریاتے تھے

اور بے قرار و بے تاب ہوجایا کرتے تھے---!

جانِ دوعالم علیہ تو وہ مرکز مہر ومحبت تھے کہ تھجور کے جس بے جان خشک تے سے شیک لگا کرخطبہ دیا کرتے تھے،وہ بھی آ پ کے فراق پر بھرے مجمع میں دھاڑیں مار مار کرروپڑا تھا۔ استن حنانه از بجرِ رسول کرد ناله مم چواربابِ عقول

بھر جولوگ عقل وشعور رکھتے تھے اور جانِ دد عالم علی کے ساتھ والہانہ تعلق اور

وابنتگی رکھتے تھے،ان کے دلول پراس ہجررسول سے کیا بیتی ہوگی ---!!

دلوں کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے، مگر ظاہری طور پر اس المناک سانحے کے جو

اثرات مرتب ہوئے، وہ بھی پچھ کم ہوش ربانہیں تھے۔ مؤ رخین نے لکھا ہے کہ حضرت صدیتی اکبڑا نتہائی صبر واستقامت کے باوجود روروکر بے حال ہو گئے ۔حضرت عمر ہوش و حواس گم کر بیٹھے۔حضرت عثمانؓ کی زبان بند ہوگئی اور حضرت علیؓ وقتی طور پراس قدر بے جان ہو گئے کہ چلنے پھرنے کی طاقت ندر ہی۔

صدیق اکبڑے ٹم واندوہ کا پچھاندازہ ان کے مرجیے سے ہوتا ہے۔ چنداشعار ملاحظه شيحئے ---!

يَاعَيُنُ فَابُكِي وَلَا تَسُأْمِي وَحُقَّ الْبُكَّآءُ عَلَى السَّيَّدِ اے آ کھ خوب رواوررونے سے نداکا، کیونکہ اس آقاکے لئے رونا بالکل برحق ہے۔ فَكَيُفَ الْحَيَاةُ لِفَقُدِ الْحَبِيُب وَ زَيُنِ الْمَعَاشِرِ فِي الْمَشُهَدِ بھلا کیسے زندگی گزرے گی ؛ جبکہ وہ ہی نہ رہے جومیر ملے محبوب تھے اور مجالس میں ہر محفل کی زینت ہؤ اکرتے تھے۔

فَلَيْتَ الْمَمَاتُ لَنَا كُلِّنَا وَكُنَّا جَمِيْعًا مَّعَ المُهُتَدِ كاش كه مسب كوبھي موت آجاتي اور جم سب اس ہدايت والے آقا كے ساتھ ہى رہتے! فَصَلَّى الْإِلَّةُ وَلِيُّ الْعِبَادِ وَ رَبُّ الْعِبَادِ عَلَى أَحْمَدٍ یس درود بھیج وہ معبود جو بندوں کا والی اور رب ہے، احمر پر (علیہ) فاروقِ اعظم جبيها جي داربھي جي ٻار بيڻااورگويامؤ ا

وَ وَلَّيْتُ مَحُزُونًا ۚ بِعَيْنِ سَخِيْنَةٍ أَكَفُكِكُ دَمُعِي وَالْفُؤَادُ قَدِ انْصَدَعُ اور میں اس حال میں لوٹا کہ میری آئکھ ڈیڈیا آئی تھی۔ میں آنسوؤں کوروک رہا تھا،مگر دل تو بھٹ چکا تھا۔

حضرت عثمانٌ کی تو قوت گویائی ہی مسلوب ہوگئی تھی ، اس لئے ان کی خاموثی ہی ایک بحرف وصوت مرثیہ ہے۔

حیدر کرار مجیسا متار بھی اپنے بے پنا غم کا اظہار کئے بغیر ندرہ سکااور بول اُٹھا، لَقَدُ غَشِيَتُنَا ظُلُمَةٌ بَعُدَ مَوْتِهِ نَهَارًا ، فَقَدُ زَادَتُ عَلَى ظُلُمَةِ الدُّجَى سيدالوري، جلد دوم ملا من من باب ١ ، وصال

ان کی وفات کے بعد ہمیں تار کی نے دن کے وقت یوں گھیرلیا کہ رات سیاہی سے بھی بڑھ گئی۔

وَكُنَّا بِمَرُاهُ نَرَى النُّورَ وَالْهُلاى صَبَاحًا ، مَسًا ، رَاحَ فِيْنَا أَوِاغُتَلاى وَكُنَّا بِمَرَاهُ نَرَى النُّورَ وَالْهُلاى صَبَاحًا ، مَسًا ، رَاحَ فِيْنَا أَوِاغُتَلاى جب مم ال كود يكف تق م حب وه رات كويا

سورے ہارے پاس تشریف لاتے تھے۔

فَضَاقَتُ فِضَا الْأَرْضِ عَنَّا بِرَحُبَتِه لِفَقُدِ رَسُولِ اللهِ ، إِذُقِيْلَ قَدْمَضَى زَمِن كَى فضا باوجودوسيع ہونے كے ہم پرتك ہوگئ، جب رسول الله (عَلَيْكَةً) نه رہاور كہا گيا كہ وہ چل ہے ہیں۔

، فَلَنُ يَسْتَقِلَ النَّاسُ تِلُكَ مُصِيبَةً وَلَنُ يُجْبَرَ الْعَظُمُ الَّذِي مِنْهُمُ وَهَى بلاشبہ يه الي مصيبت ہے جولوگوں كے لئے نا قابل برداشت ہے اور ملت

بلاسبہ میرائی تعلیبت ہے بو تو توں سے سے ماہر اسلامید کی ہڈی میں جوضعف پیداہؤاہے، وہ نا قابل تلافی ہے۔

سیدہ فاطمۃ الزہراً کاغم سب سے فزوں تر تھا۔ جب جانِ دوعالم عَلَیْ کی تدفین سے فارغ ہوکرلوگ واپس آرہے تھے توسیدہ فاطمہ نے اشکبار آئکھوں سے حضرت انس سے پوچھا ''انس! آپ لوگوں نے کیسے گوارا کرلیا کہ رسول اللہ کومٹی میں لِطا کرخودلوٹ

"!!!---27

پھرتر بب اطہر پر گئیں اور یوں نالہ کناں ہوئیں

اِنَّا فَقَدُ نَاکَ فَقُدُ الْآرُضِ وَابِلَهَا وَغَابَ مُدُغِبْتَ عَنَّا الْوَحُیُ وَالْکُتُب،

آپ ہم سے یول کھوگئے ہیں، جس طرح پیای زمین بارانِ رحمت سے محروم ہو جائے۔ جب سے آپ اوجھل ہوئے ہیں وقی کا آنا بھی بند ہوگیا ہے اور کتابوں کانازل ہونا بھی۔ فَلَیْتَ قَبُلَکَ کَانَ الْمَوْثُ صَادَفَنَا لَمَّا نُعِیْتَ وَحَالَتُ دُونَکَ الْکشُب، فَلَیْتَ قَبُلَکَ کَانَ الْمَوْثُ صَادَفَنَا لَمَّا نُعِیْتَ وَحَالَتُ دُونَکَ الْکشُب، کاش کہ جب آپ کی وفات کی اطلاع دی گئی اور ہمارے اور آپ کے درمیان می مائل ہوگئی ، تو اس سے پہلے ہی ہم مرکئے ہوتے! (اوریغُم دیکھنے کے لئے زندہ ندر ہے۔) کاش کہ قبر انور کی مٹی اٹھا کرآ تھوں سے لگائی اور کہا

www.maktabah.org

مَاذَا عَلَى مَنُ شَمَّ تُرُبَةَ أَحُمَدِ أَنُ لَّا يَشُمَّ مُدَى الزَّمَان غَوَالِيَا جس نے تربتِ احمد (علیہ ) کی مہک سونگھ لی ہو، وہ اگر تمام عمر کوئی اور خوشبونہ سو نگھے تو اس میں تعجب کی کیابات ہے!

صُبَّتُ عَلَيَّ مَصَائِبٌ لَوُ انَّهَا صُبَّتُ عَلَى الْآيَّامِ عُدُنَ لَيَا لِيَا مجھ پرغم واندوہ کی ایسی مصیبتیں ٹوٹ پڑی ہیں کہاگر'' دنوں'' پر پڑتیں، تو دن ''راتوں''میں بدل جاتے۔''

خاندانِ بن ہاشم کے اکابرین سے سیدہ فاطمیہ کی بیات دیکھی نہیں جاتی تھی۔اس لئے وہ اپنے مرشوں میں مختلف طریقوں سے سیدہ کوتسلی دینے کی کوششیں کرتے نظر آتے ہیں۔ جانِ دو عالم عليه كايا زادحفرت ابوسفيان ابن حارث بن عبدالمطلب في بہت اعلیٰ مرثیہ کہا ہےاور حضرت فاطمہ کونہایت عمدہ انداز میں صبر کی تلقین کی ہے۔فر ماتے ہیں اَرِقْتُ وَبَاتَ لَيُلِي لاَ يَزُول ولَيْلُ اَخِي الْمُصِيبَةِ فِيهِ طُول ولَيْلُ اَخِي الْمُصِيبَةِ فِيهِ طُول والله میری نیندا ژگئی اور رات ایسی ہوگئی جیسے اب ختم نہ ہوگی اور مصیبت ز دہ کی رات تو کبی ہوتی ہی ہے۔

فَقَدُنَا الْوَحْیَ وَالتَّنُزِیُلَ فِیْنَا یَرُوُحُ بِهٖ وَیَغُدُو جِبُرَئِیُلْ فَقَدُنَا الْوَحْیَ وَالتَّنُزِیُلَ فِیْنَا یَرُوُحُ بِهٖ وَیَغُدُو جِبُرَئِیلُ وَیَ اِللّٰ اللّٰ تھے، بھی دن کو۔

نَبِيٌّ كَانَ يَجُلُو الشَّكُّ عَنَّا بِمَا يُوْحَى اِلَيْهِ وَمَا يَقُولُ اللَّهِ وَمَا يَقُولُ ال حضور (عَلَيْكَةُ ) وہ نبی تھے جو ہمارے شکوک وشبہات دور کرتے تھے۔ کبھی اس وحی کے ذریعے جوآتی تھی اور بھی اپنی باتوں ہے۔

وَيَهُدِيْنَا فَلَا نَخُشٰى ضَلاً لا عَلَيْنَا وَالرَّسُولُ لَنَا دَلِيُلُ وہ ہمیں ایباراستہ دکھاتے تھے کہ پھرکسی گمراہی کا ڈر ہمارے دلوں میں نہ ہوتا تھا۔ کیونکہ خو درسول اللہ (علیہ ) ہمارے راہنما ہوتے تھے۔

وَ يُخْبِرُنَا بِظَهْرِ الْغَيْبِ عَمَّا يَكُونُ ، فَلاَ يَخُونُ وَلاَ يَحُولُ وَ

سيدالوزي، جلد دوم المحمد من المحمد ال

وہ ہمیں غیب کی خبریں بھی سنا دیتے تھے کہ کیا ہوگا اور اس خبر میں کوئی خامی ہوتی تھی ہے : سے پھیم

فَلَمُ نَوَ مِثْلَهُ فِی النَّاسِ حَیَّا وَلَیْسَ لَه مِنَ الْمَوُتِی عَدِیُل وَلَیْسَ لَه مِنَ الْمَوُتِی عَدِیُل وَلَیْسَ لَه مِنَ الْمَوْتِی عَدِیُل وَلَی انسان دیکھااور ندمرنے والوں میں کوئی ان کی نظیر ہے۔

اَفَاطِمَا اِنُ جَزَعْتِ فَذَاکَ عُذُرٌ وَاِنُ لَّمُ تَجُزَعِیُ فَهُوَ السَّبِیُلُ اَ اَفَاطِمَا اِنُ جَزَعِی اللَّهِیُلُ اللَّهِیُلُ اللَّهِ اللَّهِیُلُ اللَّهِ اللَّهِیُلُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِي اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّلْمُلِمُ الللللِّلْمُ الللللِّلْمُ الللللِّلْمُ الللللِّلْمُ الللللللِّلْمُ الللللللِّلْمُ الللللِّلْمُ الللْمُلِلْمُ اللَّهُ الْمُلِمُ الللَّالِمُ الللللْمُولِمُ الللللِّلِلْمُ الللِّلْمُ الللِّل

صرنہ چھوڑے تواصل راستہ یہی ہے۔ فَعُوْذِی بِالْعَزَآءِ فَاِنَّ فِیْهِ ثَوَابَ اللهِ وَالْفَضُلَ الْجَزِیْل'

عقوی کھنے جائے کہ مبرواستقامت کا سہارا لے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جزا ہے انداز وفضل۔

وَقُولِیُ فِی اَبِیْکِ وَلاَ تَمَلِّیُ وَهَلُ یَجُذِی بِفِعُلِ اَبِیُکِ قِیُل' اورای باپ کی تعریف میں خوب دل کھول کے بول، گر تیرے باپ نے جو کام کئے ہیں، ان کابدل کہیں یہ قول ہو سکتے ہیں۔

فَقَبُو اَبِيْكِ سَيِّدُ كُلِّ قَبُرٍ وَفِيْهِ سَيِّدُ النَّاسِ الرَّسُوُل' تَيْرِ البِيْكِ النَّاسِ الرَّسُوُل' تيرے باپ كي قبرتمام قبروں كى سردار ہے، كيونكہ اس ميں وہ رسول مدفون ہے جو

تمام انسانوں کاسر دارہے۔

صَلوة اللهِ مِنُ رَّبٍ رَّحِيْمٍ عَلَيْهِ لَا تَحُولُ وَلَا تَزُولُ ' رحمت والے پاک پروردگار کی رحمتیں ہوں حضور علیہ پر۔ الیی رحمتیں جو نہ تھمیں ، نہ بھی ختم ہوں۔

 سمجھ بو جھ کے مطابق پانچ مرھیے منتخب کئے ہیں۔ان میں سے دوحضرت اروٰ ی کے ہیں، دو

حفرت صفيه كے اور ايك حفرت عاتكه كا\_ (رضى الله تعالىٰ عنهن.)

# اروی بنتِ عبدالمطلب کے مرثیے

آلاً يَا عَيْنِ وَيُحَكِ ٱسْعِدِيْنِي بِدَمْعِكِ مَابَقِيْتِ وَطَا وِعِيْنِيُ اے میری آ کھا! توہلاک ہوجائے ، جب تک تو موجود ہے، آنسوؤں کے ساتھ میری امداد کراورمیری بات مان\_

اَلاَ يَا عَيْنِ وَيُحَكِ وَاسْتَهِلِّي عَلَى نُوْرِ الْبِكلادِ وَاسْعِدِيْنِي اے میری آ نکھ! تو ہلاک ہوجائے ،تمام دنیا کے نور کی جدائی پرخوب برس کرمیری اعانت كر\_

فَانُ عَذَلَتُكِ عَاذِلَةٌ فَقُولِيُ عَلامَ وَفِيْمَ وَيُحَكِ تَعُذِلِيُنِيُ اگراس طرح رونے پرکوئی ملامت کرنے والی تختے ملامت کرے، تو اے کہہ کہ تو ہلاک ہوجائے ،تو کیسے حادثے پراورکس کے غم میں رونے پر مجھے ملامت کررہی ہے؟

عَلَى نُورِ الْبِلَادِ مَعًا جَمِيْعًا رَسُولِ اللهِ أَحْمَدَ فَاتُرُ كِيْنِي

کیااس انسان پررونے میں تو مجھے ملامت کرتی ہے، جوسارے شہروں کا نور تھا،

جوالله كارسول تقااورجس كانام احمرتها؟ --- ميري جان چھوڑ! فَالَّا تُقْصِرِى بِالْعَذُلِ عَنِّى فَلُومِى مَابَدَا لَكِ أَو دَعِيْنِي

پھر بھی اگر تو ملامت کرنے سے بازنہ آئے ، تو ملامت کرتی رہ جتنا تیرا جی جا ہے ، یا مجھے میرے حال پر چھوڑ دے۔

لِآمُرٍ هَدَّنِيُ وَ اَذَلَّ رُكُنِي وَشَيَّبَ بَعُدَ جِدَّتِهَا قُرُونِيُ اس عظیم حادثے پررونے کے لئے ،جس نے مجھے ہلا ڈالا ہے۔میری کمر جھکا دی ہاورمیرے بالوں کوسفید کردیاہے۔

#### [7]

آلا یَارَسُولَ اللهِ کُنُتَ رَجَانَنَا وَکُنُتَ بِنَا بَرَّاوً لَمُ تَکُ جَافِیَا یارسول الله! آپ ہماری امید تھے اور ہمارے ساتھ انتہائی مہربان تھ، آپ ہرگز سخت طبیعت نہ تھے۔

وَكُنْتَ بِنَا رَءُوُفًا رَّحِيْمًا نَبِيَّنَا لَيَبُكِ عَلَيْكَ الْيَوُمَ مَنُ كَانَ بَاكِيَا الْكَنْتَ بِنَا رَءُوفُ ورَحِم عَظے جس نے رونا ہو، اسے عام ہے کہ آج آپ کہ گارو ہے۔

كَانَ عَلَى قَلْبِى لِذِكْوِ مُحَمَّدٍ وَمَا خِفْتُ مِنُ بَعُدِ النَّبِيِّ الْمُكَاوِيَا مُحَمَّدٍ وَمَا خِفْتُ مِنُ بَعُدِ النَّبِيِّ الْمُكَاوِيَا مُحَمَّدٍ مُحَمَّدٍ مُحَمِّدٍ فَي مِنْ بَعُدِ النَّبِيِّ الْمُكَاوِيَا مُحَمِّدًا فَي وَالاَ مِنَ السَاسُ فَي وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

اَفَاطِمَ! صَلَّى اللهُ رَبُّ مُحَمَّدٍ عَلَى جَدَثِ اَمُسَلَى بِيَفُرَبَ ثَاوِيَا اللهُ وَمُدَرِ عَلَيْكَ كَارب ہے، اس قبر پرجویژب میں اس قبر پرجویژب میں ا

پائی جاتی ہے۔

اَبَا حَسَنِ فَارَقُتَهُ وَ تَوَكُتَهُ فَبَكِّ بِحُزُنِ اخِرَ الدَّهْرِ شَاجِيَا السَّامِيَا السَّامِيَا السَّ الصِّن كَهِ باپ! (حضرت على) توان سے جدا ہو گیا اور انہیں قبر میں چھوڑ آیا۔ ابساری عمران کے نم میں روتارہ!

فِدًى لِّرَسُولِ اللهِ أُمِّى وَ خَالَتِى وَ عَمِّى وَ نَفْسِى قُصُرَةً ثُمَّ خَالِيَا رَسُولِ اللهِ اللهِ أَمِّى وَ خَالِيَا رَسُولِ اللهِ عَلَيْتَهِ ) پرمیری مال،میری خاله،میرا پچا،میری جان اورمیرا مامول سب قربان ہوجائیں۔

صَبَرُتَ وَ بَلَّغُتَ الرِّسَالَةَ صَادِقًا وَ قُمُتَ صَلِيْبَ الدِّيْنِ اَبُلَجَ صَافِيَا يَارِسُولَ اللهِ إِنْ اَبُلَجَ صَافِيَا يَارِسُولَ اللهِ إِنْ كَمَاتُهُ رَسَالَتُ كَا يَارِسُولَ اللهِ إِنْ كَمَاتُهُ رَسَالَتُ كَا يَامُ بَهُ إِيَّا وَرَسِي لِيَامَ بِهُ إِيَّا اور مِن كَى يشت كوواضح اور معنى انداز مِن قَائم كرديا \_

فَلُو أَنَّ رَبُّ النَّاسِ آبُقَاكَ بَيْنَنَا سَعِدُنَا وَلَكِنُ آمُرُهُ كَانَ مَاضِيَا

اگرلوگوں کا رب آپ کو ہمارے درمیان باقی رکھتا تو ہمارے لئے سعادت ہوتی ، لیکن اس کا حکم نا فذ ہونے والا ہے۔

عَلَيْكَ مِنَ اللهِ السَّلامُ تَجِيَّةً وَّأُ دُخِلُتَ جَنَّاتٍ مِّنَ الْعَدُنِ رَاضِيَا آپُولُكُ مِنَ اللهِ السَّلامُ تَجِيَّةً وَأُ دُخِلُتَ جَنَّاتٍ مِن اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

## حضرت صفیہ بنتِ عبدالمطلب کے مرثیے

[1]

اَفَاطِمَ! بَكِّى وَلَا تَسُأْمِى بِصُبُحِكِ مَاطَلَعَ الْكُوْكَبُ اَفَاطِمَ! بَكِى وَلَا تَسُأْمِى بِصُبُحِكِ مَاطَلَعَ الْكُوْكَبُ السَّيِدُ السَّيِّدُ الطَّيِّبُ الْمُوالُمَاجِدُ السَّيِّدُ الطَّيِّبُ السَّيِّدُ الطَّيِّبُ الطَّيِّبُ وهُ الْمُاجِدُ السَّيِّدُ الطَّيِّبُ الطَّيْبُ اللَّهُ الْمُاجِدُ وهُ الْمُاجِدُ الطَّيْبُ الطَّيْبُ الطَّيْبُ اللَّهُ الْمُلْكِلِي الْمُلْكُولُ الْمُلِمُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الللْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الللْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللْمُلْكُولُ الْمُلْكُلِمُ اللْمُلْكُولُ اللَّلِمُ اللْمُلِمُ اللْمُلْكُولُ الْمُلْكُلُولُ اللَّلِمُ اللْمُلْكُمُ الْمُلْكِ

فَاَوُحَشَتِ الْآدُصُ مِنُ فَقُدِہٖ وَاَیُّ الْبَرِیَّةِ لَا یُنگب' ان کے نہ ہونے سے زمین وران ہوگئ ہے اور مخلوقات میں کون ہے جے ان کا کھ نہ ہؤ اہو۔

فَمَالِیَ بَعُدَکَ حَتَّی الْمَمَا تِ إِلَّا الْجَوَی الدَّاخِلُ الْمُنْصِبُ الْمَالِیَ بَعُدَکَ حَتَّی الْمُنْصِبُ آپ کھنہیں رہا، سوائے فم کے جومیرے اندریایا جاتا ہے اور مجھے تکلیف دے رہا ہے۔

فَبَكِّى الرَّسُوُلَ وَ حُقَّتُ لَهُ شُهُوُدُ الْمَدِیْنَةِ وَالْغُیَّبُ الْمَدِیْنَةِ وَالْغُیَّبُ الله مَدینه مِیں اے فاطمہ! رسول الله (عَلِیْنَةِ ) کے لئے رواور صرف تخفیے ہی نہیں ؛ بلکہ مدینه میں جوحاضر ہیں یاغائب ہیں ،سب کوان کے لئے رونا جا ہئے۔

لَتَبُكِيُكَ شَمُطَآءُ مَضُرُورَةٌ إِذَا حُجِبَ النَّاسُ لَا تُحْجَب، ضرورروئ كَي آپ كو بروه اده رعم، بدحال عورت، جو با پرده لوگول ميں رہتى ہو، گراہے تن ڈھا پننے کے لئے کپڑ امیسر نہ ہو۔

لَیَهُ کِیْکَ شَیُخٌ اَبُوُ وِلُدَةٍ یَطُوُفُ بِعَقُوتِهٖ اَشُهَب، آپکوه بوژها بھی روئے گا، جس کے چھوٹے چھوٹے نیچے ہوں اور اس کے گھر کے گرد قط سالی نے ڈیرے ڈال رکھے ہوں۔

وَیَبُکِیُکَ رَکُبٌ إِذَا اَرُمَلُوا فَلَمُ یُلُفَ مَاطَلَبَ الطُّلُب، اور آپ کو ہروہ قافلہ روئے گا، جومختاج ہوجائے اور ضرورت کی چیزیں اس کو دستیاب نہ ہورہی ہوں۔

وَتَهُكِى الْاَ بَاطِحُ مِنُ فَقُدِهٖ وَتَهُكِيْهِ مَكَّةُ وَالْاَحْشَب، آپكنهونے سے تمام ريگزارگريه كنال بين اور مكه اور احشب پهاڑرور ہے ہيں۔

#### [7]

آرِقُتُ فَبِتُ لَیُلِیُ کَالسَّلِیْبِ لِوَجُدِ فِی الْجَوَانِحِ ذِی دَبِیْبِ
میں جاگتی رہی اور اس آ دمی کی طرح رات گزاری جس کا سب پھے چھن گیا ہو،
ہوجہ اس غم کے جومیرے پہلووں میں سرایت کر گیا۔

فَشَيْبَنِیُ وَمَا شَابَتُ لِدَاتِیُ فَامُسَی الرَّأْسُ مِنِّیُ كَالْعَسِیُب اس غم نے مجھے بوڑھا كرديا اور ميرے بال گھوڑے كى سفيد پيٹانی كی طرح ہو گئے۔ حالانكہ ميرى كوئى بھى جمعر بوڑھى نہيں ہوئی۔

كَرِيْمِ الْخَيْمِ اَرُوَعَ مُضُرَحِي طَوِيْلِ الْبَاعِ مُنْتَخَبِ نَجِيْبِ كَرِيْمِ الْخَيْمِ الْخَيْمِ الْحَيْمِ اللَّهِ الْحَيْمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

ثِمَالِ الْمُعْدِمِیْنَ وَکُلِّ جَادٍ وَمَأُوای کُلِّ مُضْطَهَدٍ غَرِیْبِ فَمَالِ اللهِ مَصْطَهَدٍ غَرِیْبِ فقیرول اور مسابول کے تکہان اور پریثان حال مسافروں کے ملجاً وما لوی۔

www.maktabah.org

وَكُنُتَ مُوَقَّقًا فِي كُلِّ آمُو وَفِي مَانَابَ مِنُ حَدَثِ الْخُطُوبِ وَكُنُتَ مُو مَوَقًا فِي الْخُطُوبِ آبِ وَالْمُثَكَات مِن كَامِياب، وجانے كاون فِي بَخْتُ كُنْ فَي - آبِ وَهِم معالِم مِن بِيْنَ آنِ وَالْى شكلات مِن كامياب، وجانے كاون فِي بَخْتُ كُنْ فَي -

#### حضرت عاتكه بنتِ عبدالمطلبُ كا مرثيه

یَاعَیُنِ جُودِی مَابَقِیُتِ بِعَبُرَةٍ سَحًا عَلَی خَیْرِ الْبَرِیَّةِ آحُمَدِ
اے میری آکھ! توجب تک موجودرہے، مسلسل آنسوؤں کے ساتھ سخاوت کرتی
رہ - ان کے میں، جوتمام مخلوقات سے بہتر تھے، جن کانام احرتھا۔

اَنْی لَکِ الُوَیُلَاثُ مِفُلُ مُحَمَّدِ فِی کُلِّ نَآئِبَةٍ تَنُوُبُ وَ مَشُهَدِ فَی کُلِّ نَآئِبَةٍ تَنُوبُ وَ مَشُهَدِ (الله مِیری آنکه!) تیرے لئے ہلاکتیں ہوں، اب محد (عَلَقَطَّهُ) جبیا کون ہوگا، جب مشکلات آئیں گی اور معرکے برپاہوں گے۔

فَابُكِیُ الْمُبَارَکَ وَالْمُوفَّقَ ذَا التَّقٰی حَامِی الْحَقِیْقَةِ ذَا الرَّشَادِ الْمُرُشَدِ اب ان کے لئے روتی رہ، جو بابرکت تھ، توفیق والے تھ، متی تھ، حق کے بھہان تھے، ہرایت دینے والے تھاور ہدایت یا فتہ تھے۔

مَنُ ذَا يَفُكُ عَنِ المُعَلَّلِ عُلَّه، يَعُدَ الْمُغَيَّبِ فِي الضَّرِيْحِ الْمُلْحَدِ
السَّسَى كَ بعد، جولحد والى قبر مِن بِنهال موكَّى ب، اب كون طوق والى ك گردن سے اس كا طوق اتارے گا؟

اَمُ مَّنُ لِكُلِّ مُدَفَّعٍ ذِی حَاجَةٍ وَّ مُسَلُسَلٍ يَّشُكُو الْحَدِيْدَ مُقَيَّدٍ اوركون حاجت روائى كرے گااس كى ، جس كو برجانب سے دھكے پڑتے ہوں اور كون اليق خص كو آزادى دے گاجو قيد ميں لو ہے كى زنجيروں سے بندها ہؤا شكوه كناں ہو۔ اللهِ عَنْ لِوَحْي اللهِ يَنُولُ بَيُنَنَا فِي كُلِّ مَمْسَىٰ لَيُلَةٍ اَوُ فِي غَدِ اَوْ وَي خَدِ اللهِ يَنُولُ بَيُنَنَا فِي كُلِّ مَمْسَىٰ لَيُلَةٍ اَوُ فِي غَدِ اَوْ وَي مَامِ عَلَى مُورِي اللهِ يَنُولُ بَيْنَنَا فِي كُلِّ مَمْسَىٰ لَيُلَةٍ اَوْ فِي غَدِ اوروه وحى ، جوضح شام ہارے درميان اتراكرتى تھى ، اب بھلاكس پراترے كى ؟ اوروه وحى ، جوضح شام ہارے درميان اتراكرتى تھى ، اب بھلاكس پراترے كى ؟ فَعَلَيْكَ رَحْمَةُ رَبِّنَا وَ سَكِلامُه ، يَاذَا الْفَوَاضِلِ وَالنَّذِى وَالسُّودَةِ

ائے نصلیتوں والے ،سخاوت والے اور سر داری والے نبی! آپ پر اللہ تعالیٰ کی www.maktabah.org

رخمتیں اور سلام ہو۔

حضرت حسان کے مرثیے

آخر میں عندلیب گلشن رسالت حضرت حسالؓ بن ثابت کے، دردوالم میں ڈو بے ہوئے دومر ثیوں سے چند منتخب اشعار پیش خدمت ہیں۔انہیں دل تھام کے پڑھئے!

مَا بَالُ عَيْنِكَ لَا تَنَامُ كَانَّمَا كُحِلَتُ مَاقِيْهَا بِكُحُلِ الْأَرْمَدِ تیری آ نکھ کو کیا ہو گیا ہے کہ سوتی نہیں ، گویا اس میں مریض آ شوب چشم کے سرمے کی سلائی پھیر دی گئی ہو؟

جَزَعًا عَلَى الْمَهُدِيِّ أَصْبَحَ ثَاوِيًا يَاخَيْرَ مَنْ وَّطِئَ الْحَصٰى الْا تَبْعَدِ اس مدایت یافتہ کے تم میں جنہوں نے اللہ تعالی کے ہاں اپنا مھانہ بنالیا ہے۔ اے وہ ہستی! جوز مین پر چلنے والوں میں سب سے افضل ہے، تو مجھی ہم سے دور نہ ہو۔ يَابِكُرَ امِنَةَ الْمُبَارَكَ ذِكُرُهُ وَلَدَتُهُ مُحْصِنَةٌ بِسَعْدِ الْاَسْعَدِ اے آ منہ کے اکلوتے! جس کا ذکر مبارک ہے اور جس کو ایک یا کدامن خاتون

نے نیک ساعت میں جنا۔

ءَ أُقِيْمُ بَعُدَكَ بِالْمَدِيْنَةِ بَيْنَهُمُ يَالَهُفَ نَفْسِى لَيُتَنِى لَمُ أُولَدِ کیا میں آ پ کے بعد بھی مدینہ میں رہتارہوں؟ آ ہمری ہلاکت! کاش میں پیدائی نہوتا۔ بِآبِيُ وَ أُمِّى مَن شَهِدُتُ وَفَاتَه وَفَاتَه فِي يَوْمِ الْإِثْنَيْنِ النَّبِيُّ الْمُهُتَدِ ان پرمیرے ماں باپ قربان، جن کا وصال میں نے دوشنبہ کے دن ویکھا۔ ہدایت والے نبی کا وصال!

وَلَقَدُ وَلَدُنَاهُ وَفِيْنَا قَبُرُه وَفَضُولُ نِعُمَتِه بِنَا لاَ تَجُحَد ہم عربوں میں وہ پیدا ہوئے اور ہم ہی میں ان کی قبر ہے۔ہم پران کے بے حد احبانوں کاا نکارمت کرو۔

صَلَّى الْإِلَّهُ وَمَنُ يَّحُفُ بِعَرُشِهِ وَالطَّيِّبُونَ عَلَى الْمُبَارَكِ أَحْمَد

الله تعالی اور تمام وہ فرشتے جواس کے عرش کو گھیرے ہوئے ہیں اور سب اچھے لوگ درود بھیجیں برکت والے احمدیر۔

[7]

بِطَيْبَةَ رَسُمٌ لِلرَّسُولِ وَمَعُهَد مُنِيْرٌ وَّقَدُ تَعُفُو الرُّسُومُ وَتَهُمَد وَ لِلْمُسُومُ وَتَهُمَد و مدینه طیبه میں رسول الله عَلِی شانیاں اور روش یادگاریں ہیں۔اگر چہ نشانیاں کہ میں میں جا کر چہ نشانیاں کمجھی مث بھی جایا کرتی ہیں۔

وَلَا تَمْتَحِىُ الْاَيَاتُ مِنُ دَادِ حُومَةٍ بِهَا مِنْبَرُ الْهَادِیُ الَّذِیُ كَانَ يَصْعَد' لیکن احرّام والے گھر کی نشانیاں بھی نہیں مٹ سنیں۔اس میں رہبر کامنبر ہے، جس برآب چڑھتے تھے۔

بِهَا حُجُرَاتٌ كَانَ يَنُزِلُ وَسُطَهَا مِنَ اللهِ نُوُرٌ يُسْتَضَآءُ وَ يُوُقَدُ اللهِ نُورٌ يُسْتَضَآءُ وَ يُوُقَدُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

عَرَفْتُ بِهَا رَسُمَ الرَّسُولِ وَعَهُدَه ، وَقَبُرًا ؟ بِهَا وَادِى فِي التَّرُبِ مُلْحَد ، طيبه بها وَادِى فِي التَّرُبِ مُلْحَد ، طيبه بين رسول الله عَلِيقَة كى نشانيال اور ان كا زمانه جھے معلوم ہے اور وہ قبر بھی جس كى لحد ميں مٹى كے اندررسول الله يوشيدہ ہوگئے ہيں۔

ظَلَلُتُ بِهَا ٱبْكِیُ الرَّسُولَ فَاسْعَدَتْ عُیُونٌ وَّمِثْلاَهَا مِنَ الْجِنِّ تُسْعِد' میں اس قبر کے پاس جب رسول الله (عَلِیلِیُّه ) کے ثم میں رور ہاتھا، تو کی انسانوں بلکہ جنوں کی آئیسیں بھی میرے ساتھ ساتھ رور ہی تھیں۔

یَدُکُونَ الْآءَ الرَّسُولِ وَمَا اَرِی لَهَا مُحْصِیًا نَفُسِیُ فَنَفُسِیُ تَبَلَد' بیتمام آکمیں رسول الله علی کے احمانات کو یا دکر رہی تھیں اور بیا حمانات اس قدر ہیں کہ میں ان کو تارکرنے سے قاصر ہوں اور میر انفس بے دانش ہے۔

مُفَجَّعَةً قَدُ شَفَّهَا فَقُدُ أَحُمَدَ فَظَلَّتُ لِلْأَلَاءِ الرَّسُولِ تُعَدِّد، مُفَجَّعَةً قَدُ شَفَّها ورانبين احر (عَلِيقَةً) كي نه مونے نے كروركر ديا ہے۔

سیدالوری، جلد دوم کم ۱۳۵۸ کم باب۱ ، وصال

يَبْكُونَ مَنُ تَبُكِى السَّمُونُ يَوُمَهُ وَمَنُ قَدُ بَكَتُهُ الْأَرْضُ فَالنَّاسُ اَكُمَدُ سب انہيں رور ہے ہيں جن كى ياديس آسان روتے ہيں اور جس پرزين روچى ہے اور اور جس پرزين روچى ہے اور لوگ انتہائی مُمكين ہيں۔

وَهَلُ عَدَلَتُ يَوُمًا رَزِيَّةُ هَالِكِ رَزِيَّةَ يَوُم مَّاتَ فِيْهِ مُحَمَّد، 

رَفِقُ عَدَلُ عَدَلَتُ يَوُمًا رَزِيَّةُ هَالِكِ رَزِيَّةَ يَوُم مَّاتَ فِيْهِ مُحَمَّد، 

رَسُ كَ كَ كَ وَالْ اللهِ يَاعَيُنُ عَبُرَةً وَلَا اَعْدِفَنَّكِ الدَّهُو دَمُعُكِ يَجُمَد، 
فَبَكِّى رَسُولَ اللهِ يَاعَيُنُ عَبُرَةً وَلَا اَعْدِفَنَّكِ الدَّهُو دَمُعُكِ يَجُمَد، 
لِي الْمَا اللهِ يَاعَيُنُ عَبُرَةً وَلَا اَعْدِفَنَّكِ الدَّهُو دَمُعُكِ يَجُمَد، 
لِي الْمَا اللهِ يَاعَيُنُ عَبُرَةً اللهُ اللهِ يَقْلَد، 
وَمَا فَقَدَ الْمَاضُونَ مِثْلَ مُحَمَّدٍ وَلَا مِثْلُه، حَتَّى الْقِيَامَةِ يَفْقَد، 
وَمَا فَقَدَ الْمَاضُونَ مِثْلَ مُحَمَّدٍ وَلَا مِثْلُه، حَتَّى الْقِيَامَةِ يَفْقَد، 
يَجِهلُول فَي مِعْمِ جَسِيا كُولَى وجودَنهِ فَي الورنة قيامت تك ان جيبا كُولَى هو يا اورنة قيامت تك ان جيبا كُولَى هو يا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

000

#### تیریےنام

بروفيس اعجازرانا

رنگ برلتی مست رتوں کا لمحہ لمحہ تیرے نام

خوشبو سے لبریز ہوا کا ہر اک جھونکا تیرے نام

ہراک پھول میں جلوہ تیرا، رنگ تر ۱ ہی غنچوں میں

روش روش ہو باس تری ہے ،گلشن سارا تیرے نام

قربہ قربہ فضل ترا ہے ، گر گر الطاف ترا

عالم عالم کی رحمت کا نام سجیلا تیرے نام

گردوں پہ خورشید کا حلقہ تیرے نام کا حلقہ بگوش

ماہِ مبیں کی گود کا ہر اک نور ستارا تیرے نام

تیرے حسن کے دروازے پیسائل ہے یوسف کا جمال

ہر اک درد کا در مال تو ، اعجازِ مسیا تیرے نام

ملكِ سليمال ، وادئ سينا تيرے آئينوں كاعكس

اےمعراج کے تاج!ازل سےطور کا جلوہ تیرے نام

بائے بِسُمِ اللہ سے تا وَالنَّاس تری تصوریں بیں

سرت ہے قرآن ری ، قرآن سرایا تیرے نام

ذ کرترا ہے ارفع و اعلیٰ ، جانِ رَ فَعُنَا تُو ہی تو ہے

اوج ثریا سے بھی اونچا عرش کا پایہ تیرے نام

میرے آتا اس سے بڑھ کر اور سعادت کیا ہوگی

ہو جائے اعجازِ فدا کا مرنا جینا تیرے نام

سيدالورى---

مشق ومسق کی کہائی، وجد و کیف کر نوشمی شان، والبانہ انداز، دکشیں طرز---ف مقدمت، افذا افذا مندحت-شفلفتی و تازکی

بلاست اورسادگی۔

پر همنا سروں ہے۔

سيُّداً لورٰى---

قکر و تدبر کا حسن---واقعات کج صحت په متند والے به متنہ روایات په متند تا کی اورا

ست یا ملم واقعین کی گیرائی فکر ونظر کی گهرائی۔ آ فرینی ملم واقعین کی گیرائی فکر ونظر کی گهرائی۔ ماہ

انمول تحفه-

سيدالورى---

مشق ومحبت، جذب وعقیدت

احتیاط، حقیقت نگاری و شجید ه گفتاری کا ایک منه او حسین مرقع به روایت و درایت اور جرخ و تعدیل منابع

کوئی ابہام۔

سيدالوري---

میرت نگاری کے میدان میں ایک ا بیش رفت اور گرافقدر اضافہ--- بیرت سر کا ٹنات تابیجی کا متعدد دوالہ جاتی سا ٹیکاو پیڈیا ا لازوال و کے مثال شکار۔

محمد سعد الله کفتر ال وابوا، ڈیرہ غازی خا

# ہماری چند بہترین گتب



















Rs. /-

Design by AZEEL KIANI

علم وصال المايترز

الحمد ماركيث،40-أردو بإزار،لا ہور۔

ئول: 7232336 '7352332 <sup>ايا</sup>ن: 72323584

www.ilmoirfanpublishers.com E-mail: ilmoirfanpublishers@hotmail.com

www.maktabah.org

#### Maktabah Mujaddidiyah

www.maktabah.org

This book has been digitized by Maktabah Mujaddidiyah (<u>www.maktabah.org</u>).

Maktabah Mujaddidiyah does not hold the copyrights of this book. All the copyrights are held by the copyright holders, as mentioned in the book.

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah, 2013

Files hosted at Internet Archive [www.archive.org]

We accept donations solely for the purpose of digitizing valuable and rare Islamic books and making them easily accessible through the Internet. If you like this cause and can afford to donate a little money, you can do so through Paypal. Send the money to <a href="mailto:ghaffari@maktabah.org">ghaffari@maktabah.org</a>, or go to the website and click the Donate link at the top.